

سنسنه اليخ بينت حضالول

از

مولدنا بيترابوط فرصاح نمرف تى ركابى داين داين مال بيرت اسكار گرات و بيكارسائى احرا باد

ابتام: مولوی مسعود علی صاحب، ندوی

مطع معارف المعتد

## فهرستمضاین ماریج شرصه وا

| صفح | مغمون                        | مذا | 1 . 20                                     |
|-----|------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| 8   |                              | صفم | مفمون                                      |
| 6   | راس                          | ,   | مقت                                        |
| "   | بندرگاه                      |     | 17-1                                       |
| ^   | درآرم براماموع د وزمانین)    | ,   | سنده کابیان                                |
| "   | سنده كيها وأون كانقشه        | "   | سنده نام رکھنے کاسبب                       |
| "   | ا پیاڑ                       | ۲   | سدھ کے مدود (ماج دام کے دانین)             |
| 4   | جميين                        | N   | موجوده صرور                                |
|     | زمين                         | ٣   | تديم طول بلد وعرض بله                      |
| ,,  | موسم                         | "   | جديه طول وعرض لمد                          |
| 2   | موسم<br>ساحل                 | n   | رقبه اویتمر                                |
| "   | بيدا وار (موجود و زمانه مين) | u   | تدرتي تعتيم                                |
| 11  | حيوانات                      | "   | تحريم آبادي                                |
| "   | معرنیات                      | ~   | موجوده آبادی (یخی ا <del>ساقا</del> ء بین) |
| "   | ق بين                        | "   | أدريا                                      |
| "   | زبان سر بن                   | ٥   | دريا عسده كاشاخين                          |
|     | مندوسلطنت كأأخى ذما          | *   | دریا ے سندھ کے معاون                       |
|     | 71-77                        | 2   | سندھ کے دریا ون، ندیون جھیلون ا            |
| 10  | مندو دُن کا خری داج          |     | جزير وك كا نقشه،                           |
| "   | اس کے حدودارنب               | 4   | عِنْد                                      |
| •   | المحق تغييم                  | 4   | جزیرے،                                     |

| 1 | ا منم | مغون                      | ا مغ | ا المعنون المع |
|---|-------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N | 9.    | لمكى أتنظام               | 41   | عربون كا وفدرام وامركبياس                                                                                      |
|   | 9,    | عب افسرد ف كا تقرر        | 42   | تي                                                                                                             |
|   | 9.    | برمن آباد سے کوچ          |      | ماج دا بركو وزير كامشوره                                                                                       |
| H | 1     | يا يتخت اروركا محاحره     |      | امتیاطی ترابیر                                                                                                 |
|   | 1++   | را نی لاڈ ی کی نفیعت<br>م |      | كشتيو كابل                                                                                                     |
| I | "     | ج کن کا فیصلہ             |      | عربي فرج كادريايار كرانينا                                                                                     |
|   | 1.1   | گریی کا فرار              |      | را مجلاً دی شکستِ                                                                                              |
|   | "     | ارور کی تح                | 40   | ماجهاس وبي لشكرين                                                                                              |
|   | 1.0   | عفدعام<br>س               | 79   | حَكِّ واهر                                                                                                     |
|   | 1.4   | وعدكى بالبندى             |      | ر دغن نعنت كااستعال                                                                                            |
|   | ~     | كو بى كاسفرج بور          | 40   | ماج دا برکی موت                                                                                                |
|   | 11.   | بخ إ بير                  | "    | ء بدن کی مح                                                                                                    |
|   | 111   | فح اسكلنده                |      | فزيتين كى ذجرن كي تعداد                                                                                        |
|   | זונ   | الخ سكه                   |      | وامرادر محدبن قاسم كى جنگ كا نعشه                                                                              |
|   | v     | مخ تمان                   | "    | را جددا سركانب المه                                                                                            |
|   | صلا   | المآك كاخزانه             | 11   | "فاسم كارا در يرحمله                                                                                           |
|   |       | مترن سدوك فومات كانقته    | ۸۰   | رانی کتی موکنی                                                                                                 |
|   | 114   | سرمدی هون کی نتخ          | *    | داه کی نتخ                                                                                                     |
|   | 110   | كغرج كااراده              |      | قلعه بهرونروغيره كى فتح                                                                                        |
|   | 119   | عاج کی موت                | .,   | ولمبليه كي فتح                                                                                                 |
|   | "     | بعیلان دغیره کی نیخ       | 44   | برعن أبا دير حمله                                                                                              |
|   | ih.   | مليمان بن عبداللك كاعهد   | ^4   | ج شگر کا فراد                                                                                                  |
|   | 11    | محدبن قاسم كالكر فبآرى    |      | ج سنگه کی جاگیر                                                                                                |
|   | JYY   | محدبن قاسم كي موت         | *    | برمن آباد کی مح                                                                                                |
|   | ; ۲۳  | ابلِ شده كأ ماتم          |      | را نی لاڈی                                                                                                     |

|           |                              | ٧   |                                  |
|-----------|------------------------------|-----|----------------------------------|
| مغ        | ، سغون                       | مغ  | معتون                            |
| ۳۲        | صرت على كاعهد                | 110 | را نون کاحملہ                    |
| 77        | حرت اميرمعا وكيهاعمد         |     | دریون و سد<br>تج برمن کی آم      |
| 10        | در هٔ خبر مرحکه              | 1   | بر برای ۱۰ مر<br>امزع            |
| ۳,        | مكران الدسنده                | _t  | ام بع پیرے جبگ<br>ام بع پیرے جبگ |
| -         | ملاق کی تعم                  | 16  | برجب بيد ك با                    |
| ٣^        | عبدالملك كاعبد               | "   | ع بابيا<br>نتح اسكلنده وسكه      |
| ۳۰        | وليدبن عبدالملك كاعمد        | 2   | ع. ميران<br>مح ميان              |
| 1 2       | فتح شده                      | 10  | ن سات<br>نته مات مغر لي سنده     |
| -44       | برین کی نوج کشی              | 19  | حاط اورلو با<br>حاط اورلو با     |
| *         | يرون والون كاعمدًا مه        | μ.  | جدارا ن سنسة<br>حدارا ن سنسة     |
|           | اسلامیعهد                    | u l | راج ع کی و فات                   |
|           | ١٨٨- ٢٥                      | "   | را جرچند<br>ما جرچند             |
| <i>مه</i> | اسلامی عبد کآ غانه           | P1  | ۰ : ب<br>داج دا مرابن جي<br>ر    |
| "         | محدبنة فاسمكي فوجي نقل وحركت | **  | واسر کاسن سے شا دی کرنا          |
| 47        | فتح ربين                     | ++- | د مرسکدن جج کا حمله              |
| ۳۹        | فتح نيرو ن                   | 44  | راج رس كى بغا دت موجة            |
| ٥٠        | ننخ ببرشان                   | ra  | اسلامی میکون کے باغی عرب         |
| 00        | سیسم اسیوی کی نتج ۱          | •   | راجدوابركوء بون كى امراد         |
| 00        | ا کا کا تی عزت افرائی        | 77  | عربون کا ابتدئی جری حملہ         |
| 07        | محدبن فاسم کی دائسی          | 2   | حفرت عمرة كاعهد                  |
| 0.        | مغربي سنده ك متومات كانقث    | -   | تعا زُير عله ً                   |
|           | آمریم سنده کا نقشه ،         | -   | سنده پر بیلا بجری حمد            |
| "         | نتج فلعداشيهار               | re  | عرون کا بری حملہ                 |
| 59        | ,                            | 79  | حزت غاڭ ماعىد                    |
| 4.        | ماجود كاكاعزت افزانى،        | r:  | المندوستان بربيلاحله             |
|           |                              |     | ·                                |

| صفح  | مخمون                                             | صغم      | مظموك                              |
|------|---------------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 14.  | مدى بن مصور كاعدد                                 | 144      | سندهی و فدسفاح کے دربارین          |
| N    | معبر کی و فات                                     | 11       | سفاح كاانتقال                      |
|      | روح بن تميم کی ولايت (۱۳)                         | <i>"</i> | والى سندھ موسلي کی وفات            |
| 141  | تبليغ اسلام                                       | "        | عینه بن موسیٰ کی ولات (۹)          |
| "    | تبلیغ اسلام<br>دیع بن جبیع تا بنی کی جاد مین ترکت | اناه     | ا بغاوت                            |
| 145  | ربع کے حالات                                      | 1)       | ا بوجفر منضور كاعهد                |
| 1414 | بسطام بن عمر کی ولایت (۱۲)                        | "        | بغاوت كاستيصال كي كف عربن          |
| 2    | بسطام کی معزد کی اوررورج کا دو آ                  |          | عف کا تقریه                        |
|      | تقرب                                              | 10.      | عینیه کی گر نتاری                  |
| 144  | نصرین محد کی دلایت (۱۵)                           | "        | فرارا ورقبل س                      |
| "    | محد بن سیلمان کی ولایت (۱۷)                       | 11       | منده مین تسبیت کی اتبدار           |
| "    | معزد لی                                           | "        | عبدالتدا لاشترعلوى                 |
| u    | أربرين عياس كي ولايت (١٤)                         | 107      | فارجون كى تبليغ                    |
| "    | مصیح بن عرتظبی کی و لاست (۱۸)                     | 1)       | عربی هف کی ولایت (۱۰)              |
| 1    | نصری محد کا دوباره تقرر ( ۱۹)                     | 100      | عمر بن هف سے خلیفہ منصور کی برطنی  |
| "    | ليث بن طريف                                       | 101      | ابن غص ا فريقٍ كي كورنري پر        |
| "    | ما تون کی سرسٹی                                   | 100      | ا بیشام والی شده (۱۱)              |
| 140  | فليفه لم دى عباى كاعمد                            | "        | فليضك طوف سے عبداللدالاشتركى كرفام |
| "    | مارون رشد کاعمد                                   |          | ا کا ظم، رب                        |
| U 4  | سالم بونشي والي شده (۴۰)                          | 104      | سيدعبدالله كى شهادت                |
| 177  | طيفورس عبدالند كي ولايت (٢١)                      | 104      | بېروچ پر تجري حله                  |
| "    | جابر کی ولایت (۲۲)                                | ian      | ا گذرها در جری حد                  |
| 144  | سعيد بن ليم كي ولايت (٢٣)                         | 14.      | سنرهی و فد                         |
| 140  | دا و دبن بزید ملی کی ولایت (۲۴)                   | 11       | مِشَام کی رخصت اور موت<br>خارتی    |
| "    | مفره بن يزيدكى قائم مقامى                         | 111      | معبد بن خلیل نمی والی سندھ (۱۲)    |

| مغ       | مغمون                                   | صفح  | مضمون                                 |
|----------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| 120      | جنيد كاانتقال                           | ١٢٣  | سنده كابيلا هاكم يزيد بن ابى كيشككود، |
| "        | ميم بن زيمتني والى سنده در الله على ربه | "    | ا اس کی موت '                         |
| 144      | سنده بین برنظی                          | "    | مبيب بن ملب                           |
| "        | اس کے اسباب                             | 11   | حفرت عرب عبدالغرني كاعهد              |
| 11       | المیم کی موت                            | "    | صبيب بن صلب كى مغرولى                 |
| عماة     | فرزوق شاعر كاخطاتيم والى سنده           | "    | عمرين سلم بالمي والى سنده (٧)         |
|          | کے نام                                  | 11   | دعوت اسلام                            |
| مسرا     | بتيم كى فياضى                           | Ira  | آل ملب كى بغاوت                       |
| u.       | حكم بن عوانه والى سنده (۵)              | "    | يزيد بن عبد الملك كاعمد               |
| 129      | محفوظ کی آبادی                          | "    | يزير بن ملب كورزر كتان كافراد         |
| 4        | منصوره کی آباوی                         | "    | ابنِ ملب كاسنده برقبضه                |
| 4        | حکم کی خش انتظامی                       | "    | بلال من احز كاحله                     |
| ٠١٨٠     | تحكم كى شهادت                           | 144  | آل بعلب كي اطاعت ،                    |
| u        | عمر بن محد بن قاسم والى سندھ (١٠)       | "    | مشام بن عبداللك كاعهد                 |
| 147      | ولبيدين يزيدبن عبدا للك كاعد            |      | عمر ما بغی کی معزو لی                 |
| "        | عمر بن محمد کی معزولی                   | u    | حنبدبن عبدالرحمن الري والى سنده (٣)   |
| U        | بريدين عواروالى سنده (٧)                | )٢^  | النح كيره                             |
| سونه     | ا بوعطا رسندهي                          | 119  | مبت الم                               |
| "        | <i>خليىفەد</i> لىدىي قىل                | "    | اردادا وركبات برحله                   |
| بهاما    | يزيدالناقص بن وليد كاعهد                | اساا | بجروح كافائته                         |
| <i>u</i> | ا برانهم بن دليد كاعهد                  | "    | اجين آور مالوه                        |
| N        | منصور بن جمهور کلبی                     | "    | بھيلان کي فتح                         |
| 11       | مفور کا نده برقیضه                      | ۱۳۳  | چيپريرحله سري                         |
| الهما    | 1                                       | ٥دا  | مبندگی سنده کی نظامت علیدگی           |
| 'n       | موسی بن کعب والی سنده (۸)               | "    | یزیدین ملب کی لڑکی سے شا دی           |
|          |                                         |      |                                       |

| صفح  | مفمون                               | منح  | مفمون                             |
|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| 44.  | قندابی <u>ل</u>                     | 4.4  | طريقية جبك                        |
| 441  | نجارتی داسته مع مسافت               | 4.6  | زبان ادرسکه                       |
| 744  | دريا                                | 11   | تجارت                             |
| "    | اصطخرى سح بيان سح موافن سنده كانقته | 4-7  | كنوج                              |
| 444  | سندھ کی ریاستین                     | 4.4  | گندهاد ::.                        |
| "    | سندھ کے متعلق ابن حوقل کا بیان      | 1,   | مسودى كے بیان كے مطابق سندھ كافشہ |
| 444  | صرووا دلچم                          | 411  | ىتان                              |
| v    | كران                                | 414  | سنان كي متعلق ابن ملسل كابيان     |
| 740  | -طوران                              | 414  | مضوره كم متعلق اس كابيان          |
| u    | قروار                               | "    | سنده كي معلق اصطرى كابيان         |
| 774  | خشنكي                               | ۳۱۵  | طيران                             |
| "    | سندھ                                | "    | منصوره                            |
| 4-   | منصوره                              | FIY  | لتان                              |
| 3    | ابن حوقل کے سفرنا مدین سندھ کا نقشہ | 414  | جنر                               |
| 44.  | ملک بره                             | 2    | ببد                               |
| اسام | مندوشان                             | "    | انور                              |
| 444  | باس                                 | 14   | دىيب                              |
| 11   | انبان                               | rin  | بيرون                             |
| 4    | منرہ کے دریا                        | "    | انزی اور قالری                    |
| 4444 | س منی س                             | "    | تامل                              |
| 11   | مانت                                | 1    | ٠, ١                              |
| 4    | ابن وقل كے باك كے روسے سندھ         | F19  | كجيسقرق ببإنات                    |
|      | اور مکران کا نقشہ                   | 44.  | كران                              |
| 427  | بشارى مقدى كابيان                   | "    | شکی                               |
| . 41 | و حوبه مکران                        | . 11 | اليمائيل اورتبلي                  |
|      |                                     |      |                                   |

| صغر         | مفحون                             | صفح    | مغمون                               |
|-------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------------|
| 166         | عران بن دوسی کی حکومت (۲۷)        | 144    | نزار یون کی سرکشی                   |
| RV          | مندان برعراوك كاقبضه              | 14.    | نزار بدن کی شکست اوراطاعت           |
| المرار      | مقفم کے عمد کاایک دیجیب واتعر     | 11 -   | ارون رشید کے علاج کے لئے گفا وید کا |
| 100         | عنسه والى سنده ٢٠٠                |        | سفرىنجداد                           |
| "           | الواثق بالتركاعيد                 | 14)    | ا منکه طبیب                         |
| IAY         | سنطرل مجل                         | v      | صاع بن مبله مندی                    |
| "           | متو کل کاعد                       | "      | ا بين الرشيد كاعهد                  |
| 4           | دائق کے عال کی مغرو کی<br>سریر کر | 11     | ما مون كاعبد                        |
| "           | ایماخ ترکی کی گرفت اری اور        | 144    | داؤ دېندېنديكى دفات                 |
|             | موت                               | 11     | بشرین داود مبلی والی سنده (۲۵)      |
| IAC         | عنبسه کی معزولی                   | 10     | ربشر کی بغا دت                      |
| "           | ادون بن آبي فالدوالي سنده (۲۹)    | 144    | عسان بن عبا دملبی                   |
| u           | حجازون كاغلبه                     | 120    | مبترکی ۱ فاعیت                      |
| "           | بارو ن كاقتل                      | "      | موسی بن سی با بر کمی والی سندھ (۲۶) |
| 100         | عمر مباری کی و لات                | 14.4   | راج بالا کی تنبیہ                   |
| "           | اس کی خود مختا ما مه حکومت        | 166    | معتصم كاعهد                         |
|             | ()                                | 7)     |                                     |
|             | ن ساری                            | تخانرا | سلطن                                |
|             | - 707-                            | -114   |                                     |
| 194         | مفضد بالندياعيد                   | 109    | عمرين عبدالغرير مبارى               |
| . 11        | سنده كحاثثر مسانت اوربرامه        | 19.    | معتفد على الشركاعهد                 |
| <b>P.</b> . | ننان كي متعلق ابن رسته كابيان     | "      | ابدزيرسيرا في كالمندوساك بين ورود   |
| 4.4         | عربن عبدالله مباري دست منه        | 191    | كتاب بيقوب بن اسحاق كندى            |
| 4           | وسعت سلطنت اورابادى               | 197 .  | عبداللهن عرمبارى                    |
| . r.a       | نومي طافت                         | 194    | د بیل مین زلو له                    |

| مفح         | مقمون                               | صغح                | مفموك                                 |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 414         | بني تبم كي أيك رو كي كنكا كا قصة    | 797                | سلطان شماب لدين غدى كالمتان ا ور      |
| 414         | مرتفلق كاعهد                        |                    | ا وراچه پر حمله                       |
| 416         | حفرت مغروم جبانيا ك بخارى أسوفرعاكم | 797                | المرالدين قباجيه                      |
| W19         | گرجررانی کا قصه                     | 496                | خدارزم شاه سنده مين                   |
| <b>my</b> • | محرتفق كالجامرة فقطه                | ۳.,                | اسهاعيليون كا دملي مين فساد           |
| ע           | سومربون كى حكومت كافاتم             | ۳۰,۳               | سده کارام منش راے دحیسرا              |
| 444         | سومر لون برمحود كجراتي كاحله        | ۳٠٢                | ولوارے                                |
| "           | سومريون كي فاخايون سے فالفت         | p.9                | د دراے کے چھوٹے بھائی امرانی کا اسلام |
| 444         | حكرانان سومره كي تدت سلطنت          | ۳11                | المارعرسومره                          |
| 474         | سومر بون کے متفرق حالات             | "                  | ماروئی کا قصہ                         |
|             | تمضابين                             | <del>ه</del> کویسه | 5                                     |
|             | ر حصر وم                            | کی ط<br>می سیر     | 100                                   |
| mr.         | عِوانات                             |                    | سنده کی تندنی آریخ                    |
| 441         | صنعتي جزين                          |                    | mg mm1                                |
| "           | ورآم                                | اسر                | نده کے صے                             |
| 444         | سجار تى محصول                       |                    | أبداعث                                |
| "           | حِدانات كى سلى ترتى                 | ٣٣٣                | المعج                                 |
| 440         | تعميرات                             | ٣٣٢                | تجارت                                 |
| - Min       | شرون کی آبادی                       | 440                | خطنی کا داسته                         |
| 2           | محفوظ                               | 444                | بحرى دا سنته                          |
| . 11        | مفوره                               | ۲۳۷                | تجارتی مرکز                           |
| 101         | سفيا د                              | 449                | سندهی ماجر ون کے خارجی مرکز           |
| 201         | جندر ور                             | "                  | برآمد                                 |
| rar         | قدیم شهرون کی ترقی                  | 44.                | اشيار                                 |

| صغر   | مغمون                            | صغر    | مغون                       |
|-------|----------------------------------|--------|----------------------------|
| 444   | دريا                             | 441    | وميند                      |
| h M.C | شاور                             | 444    | اسدھ کے عام حالات          |
| P MA  | حدودإدنجه                        | 4      | ا ذرب<br>برآ م             |
| 400   | ملكيس بالمحصول                   | 440    | برآم                       |
| 4     | فاصله اورمسافت                   | "      | تول امدناب                 |
| 10.   | متان کے ب کا خاتمہ               |        | Ē                          |
| TOI   | ملتان کے مشہور بتو ن کی          | 444    | محضوص اشيار                |
|       | ن <i>ىرىت</i>                    | J,     | لباس ووضع اطوار            |
|       | ()                               | 1)     |                            |
|       | سلطنت                            | ساعيلي | 1                          |
| ļ     | 764.                             | -404   |                            |
| 744   | داؤدبن نعر                       |        | نبوسامه                    |
| 440   | محود غز فوى كإملنان برحمله اورتح | 100    | اساعيلي                    |
| ېد.   | منفوره كے المعيلي                |        | حلمن شيبان حاكم متان       |
| 461   | منصوره كى حكومت كافاتمه          | 704    | ينخ حميد                   |
| 110   | محودكا سندهى جانؤك برحله         | 442    | لینخ نصر                   |
|       | ()                               | 1)     |                            |
|       | سومره                            | نابان  |                            |
|       | <b>779</b> -                     | - 766  |                            |
| 444   | سومره اتول                       | 444    | سومره بهندوشي ،            |
| u     | راج بال ابن سومره                | 469    | اسومره مسلمان تقفيه        |
| 716   | سومره دوم                        | 14.    | سومره اسماعيلي شيع تقيه،   |
| 700   | حكرا مان سومره                   | 404    | سومره نوسلم نه تظے،        |
| 19.   | دوسرے سومرہ فی من حکومت          | 446    | لفظ سومره كي اصليت         |
| 797   | سوم رون كا إليخت                 | 2      | سومره واتن نام ما مقب تها، |

## ولاةسناه

|      |                                   |             | UU.  |                                                    |      |
|------|-----------------------------------|-------------|------|----------------------------------------------------|------|
| مفح  | نام                               | شار         | صفح  | 'نام                                               | شاد  |
| 140  | نعربن محد                         | 71          | 144  | يزبربن ابى كبشته كمكى                              |      |
| W    | ليث بن طريب                       | rr          | "    | عامرين عبدا لند،                                   | ۲    |
| 170  | سالم دينسي                        | س           | u    | حبيب بن مهلب                                       | -    |
| u    | اسحاق بن سليمان المهمي            | 41          | ע    | عربين سلم بالجي                                    | ~    |
| 174  | بوسف بن اسحاق بالتمي              | 40          | ۲۲۱  | جنيد بن عبار زخمل الري دسناسته                     | ٥    |
| 4    | طيفوران عبدالترجمري               | 77          | 100  | تمیم بن زیرعبتی (سلسه)                             | 4    |
| 11   | جابر بن اشعث طائی ،               | ψ¢          | 144  | حكم بن عوانه (مسلط)                                | 1    |
| 146  | سر بن ميم بن قيتبر                | 44          | 14.  | عربن محدبن فاسم                                    | ^    |
| u    | عيسى بن حيفر بن منصورعباسي        | 19          | 144  | يزيدين عواد (مفلامه)                               | 9    |
| 11   | مبرارحن                           | ۳٠          | INA  | موسی بن کوب رسسلس                                  | 1-   |
| "    | ايدب بن جعفر بن سليان             | ۱۳          | ۾مع) | عینیدبن موسی متی<br>عرب خفس بن غهان امتکی (ماسکند) | 11   |
| 144  | واوُد بن برير بن حاتم فيلى (مشنه) | ۳۲          | ior  | عرب خص بن غناك المثلي رسيسه                        | 44   |
| 164  | بشرین واوُ دهبی                   | سوسو        | 100  | مشام بن عمر (سافات)                                | . 90 |
| KO   | موسى بن كيلي بن خالد مر ممى السم  | 74 74       | 14.  | معدب ظیل کمیی دستهایی                              | 14   |
| 166  | عمران بن موسلی دستاسته            | 20          | "    | روح بن تيم (منافعه)                                | 10   |
| IND  | عنسهن اسحاق ضبى (محمية)           | 74          | 144  | بسطام بن عمر                                       | 14   |
| 106  | بارون بن الى خالد ( ١٠٠٠ ١٠٠٠ )   | ۳٤          | 144  | نفربن عدبن اشعث حزاعي                              | 16   |
| 100  | عربن عبدالغريزمباري وسبيه         | <b>4</b> /4 | 11   | محدب سليال إسمى                                    | 10   |
| 19 1 | عبدالندبن عربهاري دستهم           | <b>m</b> 9  | N    | زبرين عباس                                         | 14   |
| 4.4  | عربن عبداللهمارى الساسي           | ۲۰.         | u    | مصح بن عرفيى                                       | ۲۰   |
|      |                                   | إ           |      | <u></u>                                            | '    |
| ı    | •                                 | -           |      |                                                    |      |

| 1.       |                                       |              |                                |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| مغ       | مفمول                                 | منح          | مغون                           |  |  |  |  |  |  |
| 741      | ابوضلع شدحى                           | ror          | صنعتى ترقيان                   |  |  |  |  |  |  |
| 2        | مفودمندى                              | u            | شكرساذى                        |  |  |  |  |  |  |
|          | شدهی بن صدقه                          | 404          | صنددق سازی                     |  |  |  |  |  |  |
| 444      | على خدمات                             |              | توارسا ڈی                      |  |  |  |  |  |  |
|          | تغير                                  | 700          | يا پرش سازى                    |  |  |  |  |  |  |
| 2        | مدين                                  | 11           | - ما نبه کا کام                |  |  |  |  |  |  |
| 2        | فقة منفى                              | "            | باتمى دانت كاكام               |  |  |  |  |  |  |
| <b>"</b> | شاعری                                 | *            | بن مکلیان                      |  |  |  |  |  |  |
| 444      | مادس                                  | 4            | سرط ادر فرش                    |  |  |  |  |  |  |
| 740      | زبان                                  |              | أسنده في علما وشعراء           |  |  |  |  |  |  |
|          | سندهزن رفاه ما كحري                   | <b>707</b>   | مولانااسلامی شد.               |  |  |  |  |  |  |
| 444      | بُ جِلِ فاني أسراك اشفافا لأل كي تمير | *            | موسى بن بعقد بنعفى             |  |  |  |  |  |  |
| ~        | واک                                   | u            | محدبن ابى الشوارب              |  |  |  |  |  |  |
| 779      | عام انتفامي مالت                      | rac          | ایک عراتی عالم                 |  |  |  |  |  |  |
| 741      | آمدنی کے ذرائع                        | 4            | إرون بن عبدالشرمان             |  |  |  |  |  |  |
| rcy      | معکی اوزان، میانت،<br>پر              | 200          | ابوممرمنع كانا نمان            |  |  |  |  |  |  |
| rer      | الات حبك اور فرج                      | <b>120</b> A | مشيخ مباوالدين ذكريا كاخا ندان |  |  |  |  |  |  |
| 46.4     | جاسوسی                                | 4            | أمندسين                        |  |  |  |  |  |  |
| 766      | فرجى ما تت                            | u            | ابومعشرسذهي                    |  |  |  |  |  |  |
| "        | سندھیون کے ساتھ و دبن کا بڑا أد،      | 209          | محدبن ابى معشر                 |  |  |  |  |  |  |
| 760      | ممس                                   | *            | خلف بن سالم                    |  |  |  |  |  |  |
| "        | ندببی آزادی                           | 4            | ا بونفر شدهی ۱                 |  |  |  |  |  |  |
| mv.      | ضيبہ سند ن                            | ma.          | ا بوالعطاء سنرحى               |  |  |  |  |  |  |
| ۳۸۲      | مندوشان اوراس كفتمرون كابا            | 4            | اسماق                          |  |  |  |  |  |  |
|          |                                       |              |                                |  |  |  |  |  |  |

فينم قرم محكومون كے سائد كيا سلوك بوا ب، كياأن كے باتھون أن يرزيا وتيان نبین بڑین ،اُن کے متعلق کمیا کہ اجائے گا ،ا مدکمیا یہ دور س کو نزی تعصیب خالی کہ اجا آبی اہی مثالون سے خالی ہے، دیقیقت حکمانون کی بہت سی بے عنوا نیان خوداً ن کی سُرت ذاتی مصامح ا درحکومت کی ساست کا نتج ، بوتی این بن کوند ہبی و تومی تنقیبے کوئی علاقہ ننین بوما، اوداس کا تربلا تفرق نده قب ملت سارے محکومون پر کیبان بڑ ما ہو ایورضا ودبانت كاتفاضايه سيحكمان بعنوا نيون اوربرنما واقعات كوأن كي حدكها ندمحه وكطاخا اُن کوآٹِ رَبِّک کیرقرمی منا فرت کا وسیلہ نہ نا ہاجائے ،ا وران حکرا نو**ن** کے عیوب اورخامیو ،سات مسلمان حکومتون اور کار انون کے محاسن اُس کے ملکی ضربات اور کار امون کا بھی اعترا ف كما حائد، أعون في مندوسنا آن كويكونا كون فوائد بيني ك، اورأس كوجس ابتدا كي ورجد سے معراج کمال کا سینیا یا اس سے کون انکارکرسکنا ہے بھرانخا دیجتی بیدا کرفے وافهات كى يى كى منين ،أن كواً جاً كركه نے كى صرورت بى اور قومى اتحاد كا بيزرين اصول يجي إ كفيك لا فق موكد أسك برسف من مجيل واقعات يزيرًا نمين دالى جاتى ، اس زمانہ کی ماریخ محض وا تعات ماضی کی کھیتو ٹی ننین ہے ،بلکہ اس کو قومو ن کو بنگ ا در کارٹے میں بھی دخل ہے، اس لئے ہندوستان کے اس تعیری دور میں خصوصیہ کے ساتھ اپنے میں ٹری احتباط کی ضرورت ہے الناتم تفاصدكين نظر وارائين أبارا مندوستان كالكفيل وستندتاه يح ككفيكي بر عُرِيكِ كَيْ جِبْ يَنْ حَقِقَ وصحتِ اتِهَا م كَي سائقة ان اعلىٰ مقاصد كائبي بورا كا ظار كها جائب، اورخوم اس کام کوترن کیابی سال کی موقیے بعداس کے معنی حقے تیار ہو گئے ہیں، زیر نظرحمہ ارتظ سے مات ہے ، سندھ کی نار تریخ اس میڈی جبت اہم ہو، کہ <del>ہند تا</del> ان کی سزر میں این سلانوں کا جا

أنحريزون في اسلامى مندكى جو ارتيزيسين وه بهت كم سياسى اغراض سيفالى بن ان كامقصد مندوسلما نون بن منا فرت بدراكرنا بسلا فون كے دلون سے أن كے نامورسلا ا درشا ندار اضى كى وقعت كما أا درانى حكومت كى عطيث بررى كانقش جا اتحاء اس ان كى كلى بوئى مارىخون بن عمدً ما برى تحريف مليس معاهدان مفاصد كے معابق واقعا و دُهو نُده وُهو نُده كُرِنايان كما كما برا وررا في قُربيا رُبناكر وكما ياكيا بروا بتدارين يي كتابز اسكولون اوركا بحون مين واخل بوئين جن كذبر الي اثرات سے آنے والى شايون متاثر بكي رہین'اس کا بندتیہ ہوا کہ خود ہند وستا نی مصنفین بھی اسٹلطی میں مبتلا ہوگئے ،اوران کی مزت نامِین بچی عمو<sup>ی</sup> اس ا ترسے نه رسی میں ،صاحب نظر سلیا نون نے مبت بعد میں اس کو مسرّ میا،اورسے سیلےعلامتیلی مرحم نے اس کی اصلاح کی جانب قرصہ کی ،اورسنا 1 مین اصلاح اغلاط ماريخي ك نام سے أيك سوسائي قائم كى في تھى مى كى كيت كي فرات كى به ظا برب كسى بدى فى ورى قوم كا دا من خاميون سے ياكنين بوسكما ،ا ورس لسي حكومت تام حكران عدل وانعات كانوز بوسكة بين ،أن سے غلطان على سرزو يوتى بن بکن اُن کومش قومی و ند ہی تعصّب کا نیجہ قرار دینا صح نمین بڑا ہیے حکمرا نون کاخ<sup>ور</sup>

المنظمة المنظمة المناف

سندہ نام دکھنے کاسب | اور قوم سے پہلے سندھ کے برائے باشندے ہیں ملک کوکیا کئے تھے،

ابھی کہ اریخ کی دبان ہی بیان کے تعلق خاموش ہے راریہ قوم مے جب سندہ کی دادی ہی قدم رکھا تو اس کا نام سندھور کھا ، کیونکہ سندھوان کی زبان بن دریا کو کتے تھے، ادر اسی دریا ہے

سنده كى مناسبت سے بورے ملك كوسندهو، اور بير سنده كئے كى

شروع من آرون سے ندھ کے ادھ جِنے ماک فتح کئے ،سب کا نام سندھ بی رکھا،

یمان تک کر بنجاب کی مرحد سے بھی آگے بڑھ کئے ، گرنام میں کوئی تبدیلی نیس ہوئی جب کنگانگ بنچ کررک گئے تواس کانام آریہ ورت رکھا، گر <del>سندوت ن</del> سے باہراس نام کو شہرت حال ثبین ہوئی، ایرانیون نے سندھ کو اسینے لیجین م،ندکر ڈالا، اور یونانیون سے ،حد ، کواس کر قرال کرخ

حرف ہمزہ سے تبدیل کرکے اند کرویا۔ رون میں جاکر اندسے اندیا ہوگیا، اور انگریزی زبان میں جونکہ وال منین ہے اس لئے وہ اندایابن گیا۔

ك الدين اميارُ معنف منظر صاحب بيان سنده .

نا فليسدون عن اتراتها، وربين أن كي ملي حكومت قائم موكي تقى اود و الكية إرسال یمان کے تکران دہے، جس کے آبارا ج مجی تروی درود یوارسے نما ان بین، اس کے اوجود ارد دمين سنده كى كوئى مفصل محقة مذاورة قل ماريخ موجو دنيين بى مولوى على كليم شركى كما محيخ فوت سنه كى ارتخ اورو وهى مرف فترح البلدان بلافرى كاللاب البراورجي أمريج بأ كاغلاصة يواوي ذكارالله اورد وسرب موضن مندكى تنابون من سنده كحالات مخت این،س عاظ سے بیکاب ارووین سندھ کی سے میان مصل متندا ورشقل ار کنے ہے،اس کا سنده كاجغرا فيدمهملا فون تصحله سع ميشير كمخضرا دراسلامي فتؤحات تحففل عالات اخلافت راننہ و کے زمانہ سے لیکر اطوین صدی ہری ک<del>ک سندہ</del> بن جن حکومتون کے استحت راا وعرابیا ے آذا دیمان جرجو تکوتین قائم ہدین اُن کی یوری اُریخ، اوران تمام دورون کے نظام حکومت على وتهد نى حالات اور رفا وعام كے جوج كام انجام إيك ان سب كى پورتى قبيل بوك الجي حسا اوردر خراعتها رواستنا وكااندازهاس كعمطالعه سيموكا اب سنده كاجزافيها ورمقامون مسكم یرانے ام<sub>ا</sub>ت برل سکے بین کدموجو د و جغرا فیہ سے برانی آریخ کا یوری طرح سے بھی مسلسل مجال قدىمنده كركئي نفتة مرتب كرك كآب بن شال كروسة كوان الميد وكداك سيرًا في البخ ے مجھنے میں سوات ہو گئی ہیر کتاب ایسے وقت میں شائع ہور ہی ہے جب سندھ کی ارج کا ا نيا إ بيل د إب، اور يكتان كى ايك نى حكومت كى بنيا ديردى يورية فالبنيك الترخ كا مُبارك تواردى، سيبلمان ذفي

سيريكماك ندود نام داراين نام داراين

ه راکت معلی و در در منان المبارک

قديم لول بدور من برا عرب علم كو وقت أس كاطول وعرص بد مذرج ويل عقاء عرض - سوس ورجرے ۲۰ درج کے - طول ۱۲ درجے سا ، درج کے عصلا وا تھا -مديد طوان وض بلد إفى الحال أس كاعرض البلد ٢٣ سيه ٢٨ درج ٢٨ وقيقه ك ،اورطول البلد ٢٧ درجه ۵۰ وقیقه سے ۱۷ درجه مک ہے۔ ادر شال سے حنوب کے طول میں زیادہ سے زیادہ (۳۷۰)میل ، اور عن منسرت سے مغرب الميل سے -رقبه ادرشها سنده كاوه حصد جربش كورنسك كيزير فرمان بسيش المثاريس كاكل قرب د م ۱ ، ۸م ) میل مربع تقا، اور ریاست خیر ورکے قبصنین د ۹ ، ۲۱ م زبع میل زمین تقی کل طاکر سنده کارقیه (۲۲ م) مربع میل موایکن موجوده رقبه م ۸ م مربع میل ب نینی صوبه بیک کے کل رقبہ کا ﷺ جصد ، اس میں ، ام م شمرا ورگا وُن آبا دائین ۔سیسے بڑاشمرکراچی ہے ۔اس کے بعد حيدرآباد ، محرخير لورا ورشكار لور-قدر تى تقسيم اسند موكى زمين دوحصون بين منقسم ب - بالانى اور زيرين - اس كوشالى سندهم اورجنوبى سندهى كتي ين رسندهى فيان من ان كولارا ورسرا بولتي ب شالی سنده دیالار) وه حصه م جنسر سهوان د قدیم سیوستان) سے اور افغانستان ادر عوبر مرحد کی حدکومات ہے جنوبی سندھ ایامرا) دہ زمین ہے جوشمر سہوان سے نیچے نیچے سمند الک حلی گئی ہے. میکن آج کل شابی بدند صد کو سمرو « مشرقی صد کو رنگیسا نی علاقہ یا صحرائی منوبی حصہ کو میالا و ل کے سبب کوہشا فی علاقہ ، اور درمیا نی عموار میدان کے باعث ہ<sup>س</sup> کومیدا نی حقد کہتے ہن۔

تدیم آبادی است ایمن سنده کی کل آبادی د، ۲۹ م م متی جن مین سے دد، ۵۵ مرمور)

ادع التا كيور ل ملكون مثلاً سيام ، سكا ، برسماد غيره من اس كواندريا كت بين ، يالى زبان بن بھی سی مفط ستعل سے ہمکن خود سنھی اینے ملک کو <del>سندھ ہی کہتے رہے اس الے فیلا</del> ن ال ماکئے دوجھے کرڈانے ایک محانام سندہ اور دو مرے کا مبتدر کھا جیانچ عرون کی آمدیک لىيىتىم قائم تقى . ندھ کے صدور \ سندھ کے صدود مختلف زمانون مین مختلف دہے اپنی سندھ کے حاکمو لکا قنط مان مك راسب سنده كهاجاً الحار داجر وابرو سنده كا آخرى بندور اجر ها ال كع معدمين ببعرون العالمياب وسده كي صرين يرهين -شال میں دریا ہے جبلے کا بنیع جس بین کشمیر کے نشیبی دصلاع شال تھے۔ اور کو و کا زکل سلس اس کی حدبندی کرا تھا۔ بھرشال مغرب تک دریا ہے ہل سند برجاکردہ فتم ہوتا ،اورجنوب مغرب لیں ایران اور سندھ کی مرحد اس مقام و تھی جہان ساحل کے سامنے کران کا جزیرہ نشور واقع ہوا جنوب کے طرن بحرع ب ادر حنوب مشرق بن خلیج کچھ ، منسرق بین راجیو ما نه اور <del>جیب آ</del>ر کی مرحد ار اگرلمی تقین. غرض بن وقت تمام شال مغربي صوبه بنجاب كاعلاقه ، انغانستهان كاوه علاقه جووريات لندكت سارا بلوستان موجوده سندهم كيو، علاقه وده بوركى مرحد كال كانام صوبه سندط محقا-مرجودہ مددد | اس وقت یہ ملک احا<del>طریکی</del> کے شمال مغرب بین اس صوبہ کا اُخری حصہ ہی ای<del>ک</del>ے شال كى طرف يجاب دور لموتستان د شال مغرب كى حائب كوه بالار لوحيسان سے الك كرا سے ، مشرق کی طرف ریاست باہے جود مع اول بور ادر اس جونب بن کھ کار گیشان اور بحرعب اور مغرب من مجرة عرب، كوه بالار اور بلوجيتات -

له جزافية سنده ص ٧ مرتبه بشير احدمان -

تے تاب بن ۔ دوسے کی ان شاخون کا سلسلہ سترمیل اکسطار کی ہے جمان جا بجا ہول اور خرد كروخت أكرموك إن اورآبادي بى ذياده تراس حكرس ، دریاے سندہ کی شاخین | دریا ہے سنہ وہ کی کئی شاخیں میں - ان مین سے وہی بڑی شاخیں میں (۱) مشرقی نارو . دریا سنده کے مشرقی کفارے روبڑی شرکے قرمیے کفتی ہے، خربور اور تقربار کرصنع کوسیراب کرنی مون کچھ کے بیابان درن مین غائب موجاتی ہے ۔ رم، مغربی نار و - دریا کے مغربی کن رہے مقام عاقل صنع لات کان سے کل کراسی صنع کوسیرہ الى تبونى جبيد منجون جاكرتى باوراس جبيل سے ايك خارال ناى فل كروريا سے سندھ مل جاتی ہے۔ وس) کھاڑ ۔ مغربی اُرو کے شال صلع لاڑ کا نہی مین وریا سے سندھ سے تخلتی ہے اور مغرب کی جانب بہہ جاتی ہے دم ، مجلیلی ۔ یا شاخ صدر آباد کے قریب کھلن کا وُن سے کلتی ہے اور کھوکے میستا میں غائب ہوجاتی ہے' مقام جام شوری سے ایک ٹی شاخ کا ٹ کریرا نی شاخ بین مادی کھی ہ اس كو كونى "كيتے بن -ره، پنجاری ۱۷ جامطو د ۷) کمهارو میتینون شاغین صلع کرای میں من -دریانده کے معاون دوسے مندھ کے دوسے بن ایک مشرقی صد، دوسرامغربی مشرقی صين و درياجاري بن -(اجمیلم ۲۱)چناب دس راوی دس بیاس ده ستلی د ۲) کفکور حس کاقدمنام بكرة ب، والمندا وروالمان على كتيمن . كراح في تشون بن مرسوقي لكها ب -ان بن سے بایس در حقیقت کے کاموادن ہے اور کھکورا کے میں کر رہت بین غائب کی

مردادر د٠٠٠م ٥ ٥ ١١) عورتين تقيس -

ان بن سے (م،۲) مسلمان (۹،۵، م) سندو (۲، ۲۹ ۱۱) سکو (م،۲۸)

غير شدو (۲۰۸۳) عيساني (۱۹۱۱) جين (۱۰۷۳) پارسي (۱۵۱) ميووى (۲۷) بريمواور (۹)

بوده سقے اسلمان نین سے دمام و م ۱۸۵۵ المسنت دس ۲۸۰۹ شیعه دام ۱۱ المصیت رس

اور ( ۲۸۹) دوسرے لوگ -

موج ده آبادی | سلط فی تا کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی وس لاکه آدمیون کی سے

جہنی اعاطر کی کی آبادی کے اصد کے برابرے اس آبادی کا تط مسلمان ہے اور باقی

المان مختلف اقوام مندو اسكود عيساني ميودي بإرسي مشترك بن .

رہا سرزین سندھ کی ساری رونق دریا ہے سندھ سے ہے۔ ہی کا بانی جبال مک مہنچام وہان مک مرسبزی وشا دابی موجانی ہے درنه خاک الاتی ہے ، یہ دریا مک تبت کے کیلاس

وہان اے مرسزی وسا دابی ہوجا ی ہے در خاک او ی ہے ، یہ دریا ملب بھٹا مے کیلاک بہاڑے کل کر تقریباً اسد میل کشمیر رہنجا کیا ورمر حدی صوبہ سے جل کر مھن کو یک کے نز دمیک

بہت مان کی است میں ہیں ہیں۔ بانچوں دریا بنجائے لے کرکٹموشر کے قریب سندہ میں دافس موتاب ، ادر دبنوب مغرب کی طرف

ا جاگراہے، اس کا منبع سمندر کی سطح سے سولہ ہزار فٹ بلندی برہے برسم مرا بین اکٹر سندھ کے اور اس میں اکٹر سندھ کے بالائ عصدیا یاب دہتے ہیں . شمر آگا کے انگر اس بین اکر راجا با

ب، دوون کے لئے سے پاؤسل کے قریب س کا پاط موجاتا ہے۔

سمند کے قریب بنجاری کی مختلف شاھیں ہوگئی بین جنون نے تقریباً ہی مام دین اف گھرلیاہے جو بحرہ عرکے ساحل بدور قع ہے ہیں کے کیارہ دہائے بین جن بین سے صف جماز را

ك سده كاجغرافيه -

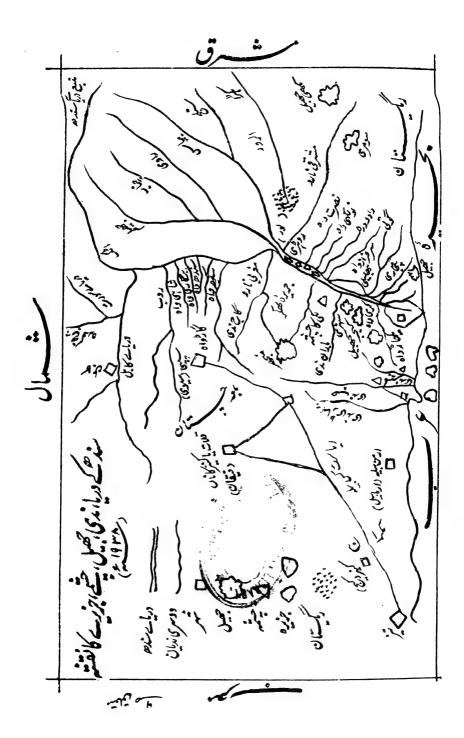

بىلەزمانەين يىمى سندەدىن جاكىلى كى . ادرىيى ندى سندە ادرىمندوسىك كى مرحد **مجى جان كى** ديا سنده كم مزي صفين مي چه زيان أن (۱) حب ندی \_ کیرتفرمیالات کل کر ۱۲ میل سنده اور یاست س بلدگی مرهدر بی مونی راس ما ذکے قریب بجرع بین جاگری ہے بعض جزافیہ دیس اس کومیاری برسائی ذی کتے بن اور چنکہ براہ راست بجر عرب بن گرنی ہے اس کی سندھ کا معاون منیں تھیاجائے گا۔ دی گاجندی ۔ کھر تقریب کل کرمقام تھلی کے پاس معزنی اُرو بین ل جاتی ہے۔ ۲۶) مون ندی - مقام رین کوش سے مردع دوکر سن کا دان کے زو کی سندی العالی ہ دا) باران ندی - کورتو سے کنتی ب اور کورتی کے اس سندوین مالمتی ہے۔ دہ، میرندی بہت بہاڑے شروع ہوتی ہے اور کراچی کے مغرب بن بجر عرب ب أرجاتی ہے۔ دد) بیاری ندی ۔ یہ بھی ب سے کل کرامی کے مغربی سمت مبد ک<del>روب ب</del>ی جاگر قاد سنده کے شال مغربی دریاین ایک دریاے کابل ہے جوابی معاولان کے ساتھ سند یں آگ کے باس ل جاتا ہے۔ دوسراوریا تروب دیا زائے ہے جو اپنے معاونون سے ل کا ورات سنده العالم فان كي إس ورات سنده ين ل جا أستى -جنے | اس مک بن تن حقیم بن ان بن منائے کے لئے دور دورے اوگ آتے مین . ١١ منكها بركح شفيه بسي مقام كي بهار يون سے دو شفيه جاري بن ان مين سے ایک کا پان نگرم اورود سرے کا ست گرم ہے۔ کے تعین اس کوڑوب یازاب کھتے بین اور خالباسی مناسبت سے اس سے متصل عک کوزا لی مادالج كف على ناده زمالات جزائة سنده عامنك كاين.

رم عجم بركاحيم، - سى أم كى بى نين زين سے المن بو آئيم كلتا ہے -اس كا بھى الى دس کی کاحیثمہ دیا دھاراتیر بھی ملی اسمیشن سے وویل فاصلہ پریگرم مانی کامیم جاری جزيرے استومين عارجزيرسين - (١) محكر (٢) زنده بر (١٧) سا و بيلو (١) دين بلو-ن کے علا دہ کراچی سے مقور سے فاصلہ پر بحرع بین ایک جزیرہ منور ا "ب، در اس سف ووهو ما عجو في اور بزراء بن بن كوبا با اور عبط كية بن -رہسی | عرف دیک داس ہے جس کوراس ما نفر کہتے ہیں ۔ کراجی شہرسے سامل کا یہ گوشہ سمندرین د ورتاب جلا گیا ہے ۔ بندگاه (۱۱) معرضینه و کاشهور مبندرگرایی ب- غیرمالک بڑے بڑے بڑے تی رقی جا زمیسی اگر ہرتے ہیں۔ رس وقت <del>یہ سندھ کا صدر مقام تھی ہے</del> ۔ بیان کے علیٰ حکام ہیں رہتے ہن . اس کی آبادی بوسے نتین لاکھ ہے 'سیلے یہ ایک گاؤن تھا۔ انگریزون نے اس کو بندر بناکراڑا ر منادیا ۔ یہ مندوست ان بن تیسر سے درجہ کا بندر ہے۔ بیان سرکاری دفا تر کے علادہ مبت مدسے اور کالح بن ۔ د٧ كيٹى بندر - سندہ كے وہانے بروا قعب - اس كے ذرائيد تھى تجارتی ال آيا اور جا آا ي ۲۶)سندهومندر- دم ن سے کچه فاصله برہے علاقه کچيدادر گجرات کی تجارت کی راد سے ہوئی ہے۔ دم) شاہ بندر۔ قدیم بندر گاہ ہے سیان جہاد مخمرتے تھے۔ دہانے کے قریب اقع ہے ره، دمل - سيدسي سنده كابرا مبدر تقاءاد رتام سنده بن ست برا شهر تقا غير مالك عَامِ حِباز مِينِ ال آمارةِ متع ، اب يهي بهتر منين جِلِثا كُرُس حُكُر آيا و متفار لا ربزر كي آياتك

والإد بنعدياء سده Eli

Λ

رَبّاه بوكي ينبف وك بجنبه ورسمقام كوح فنلع كراتي بن واقعب، آى كوقديم ويول (ديبل) ١٧) لار - يميى قديم زاندين برابندر تفا-ری مصله به به مجمعی مایس محتت بھی تھا۔اور مبدر کا ہ بھی کراچی کی آبادی نے اس کی میڈیت کو درآمدویرآمه | اس علاقه سے آج کل گیبون ، جو، ئل ، سرسون ، جنا ، رونی ، اون ، جیڑا ، ملزی ، ينل اورختك ميوسے با سرحائے بين ،اورسوتى ،اونى لينى كميرامشين ، تمراب ،شكر عرب سامان رخشک د تاره میوه مهمگی، رنگاموا حیرا رشال بیش کا سامان ،عابه تی لکڑی مبٹی کا تیل مائ، جاول، گھوڑا، کانی ، کھجور باہرسے آتی ہے۔ مِها رُ بِرِوْدَا ورَا وَنِي بِيها رُّ إِسَ مَاكِ بِينَ الْكِيمِينِينِ بَقِيوِ ثِيْرِ حِيْدِ بِيرِّ فِي مِنْ إِلَيْنِ البته سنده كم مزبين كوه بالا كاسلسله بي شرى شاخين "كترو" كمير مقر وريب بن وسنة لورجبتان سے جدارتے بن برسلسلر کی بعض ویان سطح آہے ، ، فظ بلندین ، یکومسار ٠٨٠ ميل كب ملكت بطانيه كي جديندي كروا واحلاكيا ب، س كي ايك شاخ كا نام والمعمارة ہے، بیان کی آب د موضحت بخش ہے ، د دیمری شاخ کا اُمْر بگوتھور و ہے ، جوسیو من کے نزد قبیری منلع داد وین کوستان کے نام سے شریع ہی کوسانے کافی کے خریرال باکاسلسلوا ہوا الول ادرنديون كوليتا بوادريا ي باب ديادب ، مباع ، سنده ين أكم علاده يعدم ا دریاہ جو ملک کی مغربی سرحد قائم کرا ہے اور آگ کی شاخون سے آزاد ہے، ان کے علا دویاتی تیام سارطیان بست اور تی من جن کے ام براین (١) كلي - مُعَمِّد كن زيك أن رساي تقبر إن له جزانيسندد،

٢١) كُنُولُ - حيد رآباد كنزوك ايك خشك بمارّب -رس) آدم شاہ ۔ سکھرکے قریبے ، آدم شاہ کامقبرہ ای برہے۔ رم) رورری کی براهان - رویری اسی برے . ده) كارونخمر - نگرياركرك زوكيك . زلزلدست آنائب اس ك خيال ب كرغالباً به أتش فشان بمارّے ، واتھی غاموش ہے۔ جمیدلین ( ،س ملک بن جمبیلی*س بھی بر*ت کر بر<sup>ن</sup> پرستے بڑی حمبیل جومنحھار د بانچیر کملا**ن** ہو دا دو کے لمع بین ہے، چھیل مغر<del>بی مار وکے بھ</del>یلا دُسے بنگئی ہے ، بارش کے *موسم بین ہ*ں کاطول میں **ل** يهيل كريوجا باب اور ١٨٠ مر لعميل زين يرقبصنه كرلتي المياع ومرى عبيل كيني وساء منرى ل ، تطعیدہ اور تھرک کے درمیان صل<del>ع کراتی می</del>ن واقع ہے۔ دنر) مالیجی ۔ صلع <del>کراحی مین گو کا وُن</del> قریبے، ۵۱) سومری حبیل منطع تقربار کرمین عمر کوٹ کے پاس ہے۔ ۲۷) کھی تھیں میلام تقرباراً من سانگوا کے قریب واقع ہے۔ دی کنگری جبیل مفل جبیس کے یاس سے ' نین | سنده می زمین زیاده ترریکسانی ناقابل زراعت ب، سرف شرکار پوراور لار کھا ناکی ز قابل زراعت ہے ۔شال سے جنوب کک ایک مبت لمبا اور تبلا ساجزیرہ جلا کیا ہے ۔ ہی کے ي سياد پر دريا سے سندھ ، اور دومرے مبلو پر مغربی ناروہ ہے ، جو ايک جدا كاند شاخ كي طرح وریاے سندھ سے کل کرایک سؤیل تک بہتا جیا گیا ہے۔ دور پھراسی بین جاکریل گیا ہے ہیں اس د داب کی زمین موسے بعث کا فی زرخیری ہو کئی ہے، باقی اکثر اصلاع ہے آب و کیا ہ ہن تھو حیوے کوسار میں بن سیکن ان سے کوئی دوزین کی زرخیزی بین منیں لتی بفسل رہے میں کیبون حُو ،حیا ، مرسول ، مطر ، آلوا سونف اورزیره مو آسی ففل خرلیت بین کمی ، باجره ،جواد ، ال ، ذیگ، ماش کپاس بنیل کی پیدا و ارموتی ہے ،فصل رہی زائدین مرح ، خربوزہ ، نر بوز ، **کارمی** 

|  | - |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   | , |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   | - |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

وانات | ما اورول مین اونط اور گھوڑے تھی اسل کے موتے ہن ۔ مدینات | تعلقہ کوٹری کے نزدیک کو ٹلے اور لوہے کی کان ہے ۔ بیار اون سے عارتی تیمز کا تے ہن، روبطری کے جنوب بیماٹرون سے میٹ دگینی ٹی کالی جانی ہے ۔ کچھ کے رن در تعلقه کم<u>صر و ح</u>بیل سے نمک تیار کیا جا اے ، کیڑا دھولے کا کھا رخیر تورے ، اور پھیلیکر ھی کے میاادون مین ملتاہے۔ توین | اس ملک کی قدیم سے قدیم قوم جومعلوم موسکی ہے وہ جا ط اور مید تھے۔ یہ دولو ہے تی قرمین در ما <u> سے سن</u>دھ کے کٹارے آباد تھیں، اس وقت بڑی نعدا دان بین جا ٹول او<sup>ک</sup> برجون كى ب- جشراور كاوك من آيادين -ان كے علاوہ متعدد قبائل ايسے تھى بن جو فانبدوش رستين اوركسي جكه ال كاستقل قيام منين ربها، يعمواً مسلمان إين -مندولون ميس مماز قوم عال بع جواسلامي عدين عمومً حاكم ره يكي ب، اورآج على زا دہ تعلیم ما فتہ ہی ہے و ایک تیسری قوم بیال صنفیون کی تھی ہے ،جو قدیم زانین بطور غلام کے بیال کئے تعے، اور اب بھی ایے آ قاؤن کے ساتھ رہتے ہیں، اس وقر عيساني اور کچه ميو دې آبادېن ـ زبان میان کی موجودہ زبان" سندھی ہے جس مین قدیم زبان کے ساتھ عربی اور فارسی نفظ ملے موئے من ۔ یہ زبان عربی حروف بیں کلھی جاتی ہے، شالی اور جنوبی اصلاع کالمحالگ الكَتِ ، اور محقار علما قد كالهجران دو مؤن مسر مخلّف - خطّ حذا دادى تنم ايك اورخط بيني مَ حس كامستمال زياده ترمند وكرتين -حفرا فيهسسنده

اور د ومری سبزیان اور تر کاریان مولی بین \_ کیا میسم ایسان کا عام موسم سردی بین سخت سردا در گرمی مین سخت گرم مثل مشهور سے کرمیان ا زُی ای گررے کو کا ٹاکرویتی ہے۔ دھوی بین ایسی تیزی جوتی ہے کہ اس میں اندا مجون سطے م بسحس کا تجربه لعض بور مین لوگوں کو مواہے۔ جيكب آبادين ست زياده گرمي موني سه دسط علاقه كي آب و موادر ما كے سبب س معتدل سے حضوصاتیدر آباد کی آب وہوارای تی ہے جھوائی تھے۔ گرم ترین دمروترین- لار ین مینی شیبی حصد معتدل در مرطوب ، کومت ان علاقه بھی سخت سر دوگرم ہوتا ہے ہوا ہے حبوبی حص ا دریا کے چڑھا دُکے موسم ین مجھرو ن دربسورون کی اسی دبا آتی ہے کہ ہوگ الامان مخیط يكار التحقيمان -ساص استدھ کے مقابل خشکی ہے دومیں مب کر یک نیست قطعہ زمین کا کراچی سے کچھ تاکہ وميانا علاكي ہے اس منده كاسال ہے، يه تطوين ميل چوڑا ہے ، يه اس قدربيت عا مندر کے بیڑھا ڈکے وقت بانی بن غائب ہوجا آہے، اور حبب پانی ارّ آہے تو ایک جزیرہ ئ كلىن نظرة أب والسبع جازات بلى الله المال كل المنع كل على المال المالي المالية الله المالية المالية بیداوار | زیاده ترجر، جوار مومّاسے ، کمی اور باجره بھی ہوما ہے ، تعبلون بن جورکی کٹرت ہے، مفیدادرلال حاول لاط کانداورلا طصلع مین بوتے بن، کن حیدرآ باد مین گیمون درباب نده کے دو وزن کنارون پر اتل تھر پاکوسند مین ، تباکو اور بھنگ جھیل منجور کے قریب ہولوڈ جكت آنادين مواسي اتر لور استكره البيتا الديل وغيره بحى موت إن-ك حفوافيكسنده سيمم مندج بالابيانات افزدين-

ره) ارور داور) باید تخت عما، کردان بینان اور نیراس پرداجه کی نگر آن رشی تی ایرانیوں کا طبہ ایک عرصة لک راجه ماطینان تنام عدل والفعائے ساتھ حکم انی کرار با، اور لمك مين هي برطرح سيمن والمان تفايكه ريمانيون د عاكم نمروز ) خط كرد إن راجيك یں کو پیلے تومعمولی بات مجھی بیکن جب وہ <del>کرا</del>ن کب بنتے گیا توراع<sup>ہمی</sup> ایک جرار فوج نے کنل جنگ صبح ہے د و میزاک بونی رہی ،کیا کے د و میرکے وقت ایک تیرنے راجہ کا خاتہ کراہ وسندهی فوج شکست کھاکر ہما گئی ہملہ ادر فوح لنے ان کا تعا مّب کرکے شت نقصا مپنچا یا ، سندهی بنیا قبل کئے گئے، اور شاہ نیمرد ڈر کامیا بی کے ساتھ واپ گیا۔ او حدجب النج یں خرمنجی تو کہ اِم مح کمیاں آخراراکین دولت نے اس کے لڑکے کوجو ولی ہند تھی تھا''را۔ سامهی کے حطاہے واج لکدی رہنے ایا۔ وہ ایاک آل کا عام انتظامون میں شنول رہا کھر ملکا اس مے دورہ کیا ، اور مرطرف مکٹ میں امن وا مان تا کم کیا- اس کے بعدو ہ راج وصافی یں واپس آکڑیش دعشرت بن شغول ہوگیا ۔ بس **کاریک وزیر** "رام" نامی برط اد انش مند تمیا، تمام (مورسلط مورى وتتخط لينغ كے كئے محلسراي راجه سے ملاقات مركيتا تقا۔ مے بیمن کی آید | عرصة لک اس کا میں حال رہا۔ ایک دن اس کے دربار میں ایک او جوان حا ں۔ یا، اس نے بنا یا کہ مشہور مینڈت سلاح \* دسلا مجے ) کا لواکا ہون اور میرا نام جے ہے بمیرا نا كاشرى درمندر كا يحارى ب، وزير رام ن ديول سي أئ بوك كاغذات يا الورساقون مدى بحرى ين دريا فرخ بحر ليفيت ويران بوكيا، اسباس في المنزير ومراكاون وبرى كنا سیّه: بچ نامِدهلی ص9 سیّه نیرز کودیک مجت ن دسیستان کتے ہیں، دیم وکی

سندھ کی حدیث چ نکر مختلف صوبون سے متی این - اس سے بروی، بوی ، گرائی کھی ُری مکرانی ورانگرزی زباین سی بولی جاتی مین ار د و کا مین رواج دن بر دن زاده بوتا جا آم مندووُن کا آخری واج الچونکرمیلی صدی تجری سے سنده کی اسلامی ماریخ مکھی جاری سے اس النے اس معتبل کی غیراسلامی آریخ کونظر انڈز کیا جا آ ہے ایکن سلسل واقعات کے محاطب صروبي معلوم بوياس كم مندوون كے آخرى راح كا كچه حال تحريركرويا جائے -چینی نندی عبیسوی مین راجرسا ه سی کا لوگوا شری برش سنده کا حکم ان تقا اس کا اگر سندہ کامشور آباد ترمر ارور اور کا اور کااون کی کی میں رو بڑی کے باس دریا ہے سندیے كن رس أح تعي موجو دس . صدوداد بعہ | شال مشرق کی طرف راج کشمیر کے ماکسے سرحد ملی تھی جنوب مغرب کے جانب کرا کاصوبہ س کاحد فاصل بھا، مغرب کے رخ کومستان کردان، وقیقان ، قلات ، اور حنوب کرنو کے مشرق میں ریکستان در مہند وستان ۔ ملی تقیم اس وقت سندهد که یا نج صوبے تھے۔ ١١٠٠ بريمن آباد سان مين مندرجُه ذيل اصلاح شال تق - يُرون ، ويمس ، وبانه لكها بهما رہ، سبوستان ۔ ذیل کے ہنلاع ہیں کے ماتحت تھے، ب<mark>ود حقی</mark>ہ ( ب<mark>ود حقی ممالک) جمبتاً</mark> کوم شان روجان نعنی کوه یابه ، مرحد مکران -رم، اسكلنده - يهان كاوالى بإبيا، كمواريه، يرتح بور، اور اصلاع بوده لوركى تحديد يرحكموان تقاء (م) ملتات - اس کے ماتحت سکہ، برھا یور ، کرور ، اشہار دشامار) اور کمجھ تھے، اس ك سنده كاجزانيه-

ار کماکہ دیکھوں راج کا آخری وقت ہے، اور اس کی کوئی اولاد منیں ہے، تم اگر امید دلاؤ میری ارز و بر لاؤگے تو بین تهارے لئے تحت تشینی کا بند دلست کرون ، اب چے نے مرق رانی نے احکا مات جاری کئے کہ راجہ دربار کرنا چاہتا ہے ، تمام اراکیین د دلت حاضر دیا آ ہوں ،جب سب حاصر ہو گئے تورانی لے سے کہا کہ مہاراج صنعف کے باعث درماد مین منیں آسکتے، گران کا حکم ہے کہیں نے اپنا قائمقام تھے کو بنایا، سب اس کی فران بردادی ارین، اورنشانی کے طور یر اپنی انگو تھی دمر بچے کودی ہے، دجس کور انی نے میلے ہی سے راجر کے ماتھ سے کال کرنے کو دے دی تقی ہ تمام درباریون سے بلاعذرتسلیم کرلیا ، اور بھرحیٰہ دیون کے بعدراج و فات پاکیا، گر رانی نے اس خبرکو بوشیدہ رکھا ،اور خاندانِ شامی کے ہر دعوی دار کو الگ الگ طلب کیا لدراجہ نے آخری دصیت کے لئے آپ کو یا دکیاہے، اس طرح سے جو جو آ ماگیا،الگ الکی و ين نظرىندكركے داسته صاف كرديا، باقى دە كىشتە دار يو كمرفد يتھى، اوران دعوى دارون بر مرير خاش تقط ان كو بلاكركه ويأكه ان لوگون كا مال واسباب، نكر بإرسب لوط لو، اور ان كوفتل كرو الو، خانجه ويرينه كينه كالخين يه لوك مصروت بوكة ، او هراجه كى لاش جلالیٰ گئی اور چے راج گدی پر مبھی کیا ، مبارک سلامت کی د هوم مجی، یه وا قعه سند بیجری ع اجزمج | اس کے بعد حج متو فی راج کی بوہ را نی سومجن دیوی کو اپنے عقد مین لے آیا۔ بھر خزانه سے دوبیہ کال کرفنی سخاوت سے سب لوگوں کو انعام داکرام سے الا ال کردیا، اس ا چ امرالی م ١٠ ٢ مواد ارخ مندين مطرايليك سن يسند تحريك ب

تحان لیا ،اس کے حن لیاقت ،شیری زبانی ادر اخلاق لبندیدہ سے اتنا متاثر ہوا کہ فور وس کو دیوانی کے دیک عمد ہ پرمقرر کر دیا ،ایک دن راجہ دربارین تھا <del>،سیو</del> . ا كاغذات آك تقے وزير كوطلب كيادہ زعقا، حج نے كها . بي اس كا نائب بون اورجارشا ہو بحالا وُن ۔ کا غذات ہیں کو د *ئے گئے ج*یں کا ہیں نے بہترین جواب لکھا، جو راجہ کو میت یسندآما، راجه بے وزیرہے ہی کی بیاقت کا تذکرہ کیا، وزیرہے بھی ہیں کی قدردا فی **قرب**ع دی . اور تیمرر فته رفته وه وزیر کا نائب بوگیا، آخر حبب وزیر مرگیاته آس کی جگرچ وز**رمقر بوا** ایک د فعہ آئے ہوئے کاغذات پر راجہ کا دسخط مبت ضروری تھا اس لئے وزیر . علسامن شخط لینے کیلئے کیا راجہ ہے اس کو اندری بلا لیا ، اور رانی نے یہ کہ کر کہ یہ تو میز دست ئیر رودہ کئے ومیں بیتی رسی ، حج اندر داخل ہوا، اس نے سنایت ادب اور شاہیت کی سے گفتگو کی ، ں کا ازراجہ اور اس کی رانی دو نون پر نوا ، راجہ نے فوراً خلعت سے سر فراز کیا ، اب اس ند ملار وک ٹوک محلسرا ہیں ہ<sup>یں</sup> کی آید درفت ہوگئی ، **س کا آخری نیچہ سے کٹاکہ کچ**ھ و**یوں کے** رانی اس پر فرلفیته موگی ،اوراس سے گہرے تعلقات بیدا کئے بیکن حب خفیہ ناچائز تعلقات کی خوش کی گئی تو اس بے صاحب طور برکہلا دیا کہ بین برتمن بون ، اور ا**ی ماحظ** یے کے دلئے میں کسی طرح تیار نہیں ہول ،اس انخار ہے ،آتش شوق کو اور تنز کر دیا ،اس. ، اچیاکہ پی کہی تو ملاقات کر**لی**ا کرد، تاکہ تم سے ملنے کی امید باتی رہے مجبت کی خوشبومشک کی طرح بيبلي، مخالفون لے راجہ لک پہ خبر پہنچائی، راجہ کو یقین نہ آیا ، بلکہ اس پراعتما دیڑھنما کیا، ىيال مك كوكل كار دېارسلطنت ن كےسير دكر ديا . کچہ دیون کے بعد راجہ ہمار ہوگیا .اور ہماری سے خطرا کے صورت اختیار کی، تمام دیمالا ے عاجزاً کئے، اور نظر آنے لگ گیا کہ راجہ کا یہ آخری وقت ہے، اس وقت را نی لئے ج

فَعَ كَاجِمنْ الأَامَا اين راجدها ني بن بَهْتِح كَيا، الداس فَعَ براس كَ براجشَ منايا -فع یا بیا اب چے لے اپنے بھائی میزرمیر کو کھے واون کے بعدایا نائب مقرر کیا، ایک ن الم نے دزیرسے دریا فت کیا کہ راجہ ساہس کے زانہ مین سندھ کی حدکمان مک تقی اس تفقیل اس كاذكركيا، راجه نے وہال تك قبضه كريے كا اراده كيا۔ اور خود تام مقبوصنات كے خود مخياً ر اورباغی امراء کی سرکویی کے لئے وزیر ہو دھی من کے سابق عِل کھڑا ہوا ا درمبت سی منزلیں ط رکے قلعہ پابہا پر مپنچا، جو دریاہے بہاس دمو<del>جودہ ت</del>لج *اکے کنارہ پر تھ*ا،میدا ن حبگ جیم مَّله کامِمی محاصره کرلیا، و چند دن کے مبدنتے ہوگیااور قلمدار دیا ہے سال کر کلند حاکرناہ کرا خع ہمکندہ پیکہ | شہرا<del>سکلند</del>ہ بین ایک بااز شخص تھا، را<del>جہ ج</del>جے بے ہ**ی** کو والی قلعہ مولے کاظمع دلاکر با بیاکے راہ جتیرا بحوقمل کراڈ الا، اوران دو بؤن شرون کا حاکم ہی قاتل کو بنا دیا <del>جس</del> این زند گی بھرو فاداری سے کام لیا۔ اس کے بعدرجے سکہ کی طرف روا نہوا ہمان راجہ ساہی کا ایک رشتہ وارجوعلاقہ کتا يرقابض مقارس كے نتج نوجوان بھتيے "سوہے دل" أى حاكم سكر<u>ت ج</u> كا بڑى مبا دى سے مقا کی الیکن شکست کھاکر محصور مولگیا ، اور محاصرہ کے جند دلون بعد دہ رات کو لمبان محالہ کیا ؟ جواس علاقه کایا یسخنت تقا، را<del>ج زح</del>ے نے سکہ پر قبضہ کرکے ایک امیر کوحاکم بنایا اور خو د م**ن**مان كے محاصره كے لئے آگے يو صاليا، نتح لمنان المتان كے ماكم كا نام كجيمرا" ( بحے رائے) تھا، اس لے جنگي ما تھيون كوساتھ كے كونرو الله الراح الله الله المرشك الما كالمحار المعدالة النابي محصور بوكيا . اور المحشير العاوكا طالب بوا،میکن اتفاق د کیود که خفیس دلزن راحیشمیرد فات یا گیا تھا اورخروسال پیچنشین سلعرج أمرهمي ص 11 -

عا ماخوش، در فوح و غادار بن کئی ، اس بات کی شرت ہوتے ہی جانور کاراج جومتو فی راج سندھ کا رشتہ دار تھا، ایک جرار نشکر نے کرووڑ بڑا ا<del>رقبیس</del>لم مہنچکر راجبر یچ کو بینام بھبجا کہ تم برمن ٹوتم کو حکومت سے کیا وا مترك كوشنشين بوكك على كام ين شنول بوجاؤ-ر<del>اجة ج</del>ے نے یہ خطایا کر دانی سے مشورہ بیا، دانی نے غیرت دلاکر کما کہ مبتر*ے کہ میرے* زنا نہ کچڑے تم مینوا در اپنے محجھے دید و انجراس نے فیاصنی سے نشکر کو خوش کرنے کی ترغیب اوراس تدمرت ایک برانشکرتیار کرامار راجہ بورسے جنگ اُجے بور کاراجہ قسرت بڑھتا ہواار ورکے یاس پنے گیا بیچے نے بھی بڑھ ہنی سیاہ ہی کے سامنے کوٹری کردی ۔ توراجہ میر<del>ت</del> نے بینیام دیاکہ سیاہیوں کی مفت **جان گ**نوا سے کی فائرہ ؟ ہتریہ ہے کہم دولون تنها مقابلہ کرلین جوزندہ رہے وہ سندھ کا مالکتے ، راج ترجی نے مجوراً نمراكر ، نمرط قبول كرلى الغرض دو نون این این فوجون سے کل کرد ور ایک حکمہ حمع موسے ، اور چاہتے تھے کہ یا دہ جنگ آزا ہون کہ جج کے اشارہ سے اس کا خا دم گھوڑ الئے ہوئے منتح کیاجس کواک ميليي سے كمردكما تقا، حج نے فرا سوار موكر لمواركا ايك ايسا بحرور إتد اراك مرتكا كام تمام بوكيا ترج كي فرج في مرت كي برمري فرح يرحله كرك شكست ديدي، اورج ا ج بورسے مراد آج کل کامے پر منیں ہے کو کارشر قرع شکھ نے مغل ہوں محدث ہ کے وقت آبادکیا ہے۔ غالباً سے مرادوہ جو ہے جوسیلرک قریب ادبسندھ کی مرصد برتھا چے امریں جیسا کا ذکر شیں ہے ۔ اور رام کو متونی راجہ کا بھائی لکھا ہے ۔ اور جے بور کی ملکہ ایک مقام پڑھے و ز کھا ورادر کے اِس ب بس بت مکن ب کریں مجے مور

فران اس کے نام جاری کیا الیکن اتفاقاً ایک خط الحم تو بانه کاراجه بهته دشا) والی سیوشان کے نام ایک نامربر کی گرفتاری پر لماجس سے دونون کی سازش کا بہتہ چلا ، یہ خرراجہ مہتہ کو ہو الوده ركميتان كے رائيستى كے بيان علاكيا، راجريح كى فرج في لوانه كوشكست دى مجود موكر بريمن أباد كے قلعه ين محسور موا ایک سال مک س کامحامرہ رہا، اکم ہوہانہ نے کنوج کے داجہ راسل کے بیٹے ستبان سے مدوسى مانكي مراس كيج اب آئے سے ميلي وبان جل سياء اور اس كالوكا جانسين بوا، <u> آخیجے کے ایک بُرز ورحلہ کر کے ہی کو فتح کرلیا، وہانہ کے اولے سربند کوعزت کے ساتھ وہائی</u> رسنے کی اجازت دی۔ اس کی ان سے خودشا دی کرلی ، اور اپنے مقتعے کی لوگی و حرسیا " ای کواس کے عقدیں دے دیا، اور ایک سال مک دبان قیمرہ کراس ملک بخربی انتظام کرامیا ماك اورلوبانه ارور دالور) والبس آكراس ك مرش قوم جا لون اورلوم اف كامبدوست ليه ، ان كا ايك ايك صنائن <del>ار و</del>ر د الورى بين بلاكر دكها ، اورمندرج ذيل قوانين ان كي *لغ* وصنع كرك إس كى يابندى يران كومجبوركي كيا-

دا، مصنوعی لوار کے سواکسی ضمر کا ہتھیار نہ با ندھین ۔

۷۰) قیمی کپڑے جیسے شال مجن ارتیم وغیرہ نہ انتہال کریں۔ بنایت مجبوری حرب ج وسيا ورشيم استعال كرين -

(۱۷) بغیرزین کے سوار ہواکرین ،

دين نظي مراورنظي برر باكرين .

ده، بابرنلیں توایا کا ساتھ رکھیں۔

له ين سنده عبدادل ص ٥ و العنور كين جي احتلى ص و يركن كرام كام سياره بن بدل المراج الله العامل

ہمس کے ماعث فود اس کے مکٹ مین امن نہ تھا، <u> بجدائے</u> دبجبرا، کوجب شمیرے ایوسانجاب الما توصلے کی انتجا کی ہو قبول مولی، اور لمَّنانَ كا حاكم مع ابن ابل وعيال كے كسى طرف كُل كيا ، اور تمام علاقه برر اجر رحج كا قبعنه ہوگیا، داجے نے ایک مٹھا کر کو اس کا حاکم مقرر کیا، اس کے بعد <del>بریم</del>ا پیر، کرور، اشا ہار دفیرہ اس یطبع ہوئے، اس کے بعدوہ آگے بڑھٹاجلاگیا ،پیان کاک کو قلعہ <del>شاکل</del>ھا پرمپنیا جو کمیا کے نام سے شہور تھا، بیان ایک اہ کک مقیم رہا، ہر حکبہ این وا مان قائم کرنے کے تعبرتشمیرا در این سرحد برجوا کمسے شمر کے کنارے بر بنجاب کملا ما تقا، سرحدی درخت قائم کئے ، اور وہاں اتنے و لؤل تقیم رہا کہ دو لؤن درخت بڑے موکر ایک دومرے سے ل کئے ، راجرچے اس کے بعدیا یہ تخت ارور واپس آگی ، اور ایک سال مک آرام را ارباع میوشان کی طرف روانه موا، دریا<del>ت سنره سے اترکر</del> "بدهیا" د بودهیه م کے اطراف مین وار دموا ، اس ملک کایا پیمخنت کا کاراح تھا، اور بیان کے ماشندوں کوسولیں کہتے تھے اور ہ کا صاکم معبندر گر بھکشو کا لوکا گوبند تھا ، راج نیچے نے اس ماکنے <sub>ای</sub>ک تلع سیوی رحله ک<sup>رخ</sup> فع کرلیا ۔ تو یہ دکھ کراس طرف کے دوسرے حاکم کا کاکے اولے کب بچے سنگھ نے خراج ادارکے كا اقرار كركے اطاعت تبول كرنى ـ نقوطت مغربی سند اب راج رج سیوستان مبنی جهان کے حاکم کا نام "مروار بهته تھا پیقام بر کا، گرشکست کھاکرقلعہ بن محصور ہوگیا ، ایک ہفتہ کے بعد بہٹر ائطِ جند قلعہ بھی حوالہ کرد لیکن <u> جے نے اس پر بسر ما بن کرکے وہان کا حاکم اس کو منا یا، البتہ لطور مشیرو گران ایک این افسر می تشاکوفا</u> مان سے فادغ موکر مِرمَنِعةً إ ومبنيا، جان كا حاكم " الكونو إنه ممّا، راجه لنه اطاعت كا عري المراقي من ١١ كله برين آبادكا صلى نام مجن واتب ويرون من ١٧١ ليدن )

ا که بره مذهب اختیا د کرین، س وقت سنده مین عام آبادی بدهون کی تفی میکن ارکان ومت بيمن مذركي متنع تقي، بیوستان کا حاکم دمته دم<sup>ی</sup>ا) جب مندوسیان بنیا تو قور کے راج بسری مرشاور فی یں۔ عید دشم کواس بات پرآ ما دہ کیا کہ سندھ کی حکومت تھیمین نے ، جنامجواس نے ہم ہاس بن کسا وسیہ سالار بناکر ایک فوج کے ساتھ روانہ کیا . <u>راجر بچ</u> کا نواسہ جو سرحکشمبر رحکوان تھا، و<sup>چھ</sup> س سے مل کیا، اوراب دولوٰن فوجین وریا<del>ے ہائی</del> برخمیہ زن ہوئین، بھرقلعہ د<u>لو</u> پرقیمبر لرلیا ، اور آگے بڑھ کر سبند کا ہو باسے سندھ کے راجہ جندر کو ایک دھمکی کا خط مکس کہ فوراً اطاعت قبول کرے، مگرداج نے اس ذلت برموت کوترجیح دی، چانجد نمانیت مستعدی ت ان نے فرجی تیادی شروع کردی ،اور تمام قلون کی مرمت اور استحام مرفوری توج مبذول کی جس کانتھ یہ تکا کفنیما نیا سر کر اٹکر اگر و اس موکیا واس کے جدیوری فوت اور طاقیت مال اس منے حکومت کی ، اور میں میں اس وٹیا سے نا یائدار سے وصلت ا راج دابر | چندرکے مرتے برطوائف الملوئی ٹروع ہوئی) ارور د انور کے تخت برح کا ج ر کا راج واہر مبیطہ کیا ،اور برتمِن آبا ومین جندر کا ایکا مراج منامی راج بن کیا را مک سال کے بعد حبب به مرکما تو د آم رکے بڑے بھائی د سرسنگو ۔ لئے اس پر قبضہ کرلیا ، اور د اس نے بھی ہی ہے لونیُ اعرّاصْ منیں ک*یا* ، ایک سال کے بعد ہے ہیں دہر سکھ د درے پر کفا اسپاے مشرقی اطراب مین اغل موا، اور کمل انتظام کرکے جنبی ملک کی طرف چلا گیا، اور چید ما و مقیم رہ کر <del>ر آور</del> کے قلعہ کی کمیل کی له اس تنوج د كون اس عالباً بندوستان كادة شورياية مخت ورع بع وكفائ كار، وا تصب كور وا برش جر قورج كاشمور وكل أنداس الرّحيه وه مستريع من دفات إليجا عما، أيم سركا رعبّ بدريس كي شرت أكب إتى سع ا

ده) جنگل سے لکوایاں کا ظاکر لایا کرن د د، جاسوسی اور رمبری کی خدمت انجام دین ۔ ملاکوان سنت اراجه حج ان انتظامات کے بعد کرمان کی طرف برطها، جواس وقت ایرانیون<sup>کے</sup> قبضه میں تھا۔ اور ایرانی سلطنت اراکینِ دولت کی ۱ اتفاقیون سے دم ورایری تھی، ایسی ط ين تح جب آگے بڑھا توست ميلے روايل دار من بليه) مبنيا، يمان كا حاكم برھ ذرب كابير تقاد اس نے اس کا شاندار استقبال کی' اور اتحاد باہمی کا دو اون نے معاہدہ کیا بھیر آگے جاگا نار پور بنیا جس کوعرب مورضن فنز بور زموج ده بنج گور ، کتے ہیں اس کے قلعہ کو از سرفو تعمیلیا اور قدیم مندوسانی رسم کے مطابق س پر نوبت رکھوائی ، جو شبانه روز مقرره وقت پر بجا کرتی اس سے آگے بڑھ کراس دریا کے کنارے مقیم ہوگیا، جو کرمان اور مکران کے درمیان بہتا ہے، اسی مقام پر دریا کے کنارے کھجور کے درخت لگوائے ، جوسندھ اور ایران کے درمیان عدقا

سے فارغ ہوکر قندابیل دگندادی ہمتا ہوا دریا ہے بینی کے کندے خیمہ ذن ہوا ، بیان کے لوگون نے مجبوراً راجہ کی اطاعت قبول کی ،اورخراج بین ایک لاکھدورہم اور ایک م مہالٹ گھوڑون کا وعدہ کیا ،

بين وفات اراجزَجِ بيان سے اپنے دارالسلطن<u>ت ار</u>ور دالور) بېنچا، عرصهٔ درا ذ كے بعد عالم برس سلطنت كركے بنائي مين دنيا سے رخصت بوكيا أو

راجه جندر م چ کے بعداس کا مجالی جندر سنده کا راجه مدا، یه بده مذم ب کاپیرو مقا، اوراپیا وقت زیاده ترعبا دت اور بریمنون کی صحبت بن گذاریا، اس مے نوگون کومجهور کرنا نفرورع

سله رجح أمهص ٢٢

معتدون کو راهنی کریے ہندوانہ رسم کے موجب اس پرچا در طوال دیا، کو یا کاح کر لیا<sup>ہ</sup> عرسين كاطليم اوجوداس كاح كے دونون آيس مين لے منيس بلك صبح ہى اس كوائے كام كور با اس کار وانی سے وہ دل مین خوش تھا اور سمجھا کہ سند ھاکاراجہ اب کوئی دوسرامنیں ہوسکہ لیکن اس کی خرجب بر من اً با دمنجی تواس کا برا معانی و هرسنگی بے حدازر دہ ہوا، اس نے يحت كاديك خط لكه كر لما قات كے لئے طلب كيا، كروزير يزجانے: ويا، تب دھر كي ۔ نشکرنے کواس سے جنگ کرنے جیلا ، دا ہر بھی ہس کے لئے تیار تھا، فوراً فوج ظفر می**ے** کے قة الوصي عن كوابوا ادرايك عبكم تقيم بوكراس كا انتظار كرين لكا، ادرجب دير موكني تو شكار كميلنے چلاكيا، ا دم و حرسكم آبنيا اور قلعدين وهل بوناچا با، كرقلعه كا دروازه بندكر دياكيا نبصن نیک نفس نو و ن نے بچے میں رو کر م لے کرادی، اور بھر رقبی عزت سے مغربی شہر نیا ہ کے یا سالیک معزز مهان کی حیثیت سے اس کو آبارا ا<del>ور دا</del> ہر کوا طلاع دی گئی، وہ فوراً واس آیا اور دعوت کا بیام دیا ، گراس نے اکار کردیا ، سه میر کو داہر کی مان اور د و مرے عائدین شهراس لمنے آمے ، اور شا دی کی حقیقت ہے اسے آگاہ کی*ا کہ پ* شا دی نقط سّارہ کی نخست آبا *ل*نے ك كى كئى ہے ، درنہ اس سے كوئى دومرامطلب نيس ہے ، تب دھر سکھ دخ بظام ان كا قعدرمعات كرديا، دوسرے دن امتی برسوار موکر محل کے سامنے قلعہ کے یاس بہنیا، اور آواب شاہی مجاللیا داہرے اندرطلب کیا جمل کے اندر دو نون بڑے کرم جوشی سے ملے، دھرسکی نے کہا کہ میرے ساتع طوتاكه لوكول كو مارس اتحاد كالفين آجائ. حيناني والبر ما على يرسوار موكر اين عالى كي ساته علا، حب قلعه كي ميا أك نزديك آيا تودابري آنكه كهلي اورات بقين أكي كمير ع عامر ص ، ۲

ى كَنْ يَحْكُ نِبْيا در كُلِّي مُقَى ، اور آس ياس كا وُن آبا د كئه ـ عرض ان عام انتظامات جب فراغت ما نی تو دار المسلطنت برتمن آباد مین وابس آیا، ا جهان رعایا نے بڑی شان وشوک<sup>ہے</sup> استقبال کیا، راجہ <mark>دسرسک</mark>ھ اب اطبینان سے دادعیش و کامرانی دینے لگا ۔اس طرح سندھ کے دوجھے ہو گئے ،شال پر داہراور حبوب پرومز کھ قالبض آ دابر کا کار ار اج کی بین را تی باتی جوایک جاهد کے لطن سے تقی،اب جوان برکئی علی، رام بن سے کے عبالیہ نے درخواست کی ، و حرسین نے اس کے جبیز کاسامان کرکے جالیس تھا ے ساتھ الور راجہ واہر کے یا س بھیحد ما ، ایک ون راجہ واسرکا ایک درباری ذرا دیرکرکے آیا اورایک بخرمی کی سیح بیشین کوئی کا ذکر کیا، راجہ نے اس سے ل کراینے زائچہ کے متعلق دریا لیا ،اس نے کماکہ برطرح سے آپ کی سلطنت مین اُئ دے گا، میراس نے اپنی بہن بانی کی مت دریافت کیا ،اس لے کما کرآب کی مبن کا شارہ بڑے وج پہنے ، جو تحف آپ کی بین سے شا دی کرے گا دہ سندہ کاراج بوگا، اور دہ محر بھی آی چگہ رہے گی، یسن کرراجردایر ہت پریشان ہوا، وزیر ہے کہا کہ راج کے لئے لوگ باپ اور بھیا ٹی کو قتل کرڈ اسے ہیں اگراپی بین سے شادی کرنی تو یہ کوننی بڑی بات موگ، راج سے کماکہ یہ بڑی بدنای کی بات ہے، وزیریے ایک بڑے بال والی بکری کے بالون مین رائی کا دانہ ڈال دیا ، اور حفاظت روزانہ ى نى ۋالتارىل، يىان كەكسىزى سىنىڭ تانى، جىب بازار يىن سى كومىيرا يا قولۇن كورلا ب مواا در قام شرمین اس کا ذکر مولے لگا، تین دن اسی طرح بوا، اس کے بعددہ مجری تام شرم گوئتی عفرتی کوئی قوچه نه کرتا، وزیرنے راجه سے کما که معبلائی یا برانی کا چرچا محلوق میں تین دن رہاہے، پھرکوئی نیس پوجھتا، شادی کے بدر سی عال آپ کا ہوگا، اب راجه دابرن دل مین عمان لیا که سبن سے فودی شادی کرائے گا، چنا بی کھیٹ

عربون كالداد إس وقت غينم كے إس شرى زبردست فوج على بجو يے دريا على كرتى جلى آتى كا ابنی و **ون** اتفاقاً **کچ** عرب مجیط فی کے اتحت اسلامی ملکوں سے بنا دت کرکے تھاگ آنے <del>ت</del>ھ اوراسی مقام پر راجہ دا ہرکے زیر حکومت امن کے ساتھ زندگی لبرکر رہے تھے، راجہ داہر لئے ا المراكروزيرت مشوره كيا، وزيرك كها كرسي بهتر بات توييب كدار الوغنيم كوشكست دي جاء ادر نہ دِ سکے ترصلے تھی ہے ادر مال سے کام حل سکے تو بھی ٹھیکے ،کہ با دشاہ خزا نہ سی دلئے لة بحرار كلفة بن، أن كي علاوة أج كل كيومزب أك بوك بين ان سي بعي مشورة لياليا اجھات، کیونکہ یہ لوگ اچھے جنگجو اور سیاست دان ہوئے ہیں ، راجہ د آہر ان کے یاس کیا، اور مشورہ دریا فت کیا، اس ہے کہا کہ اول تو تم بیان سے ایک بیل کے فاصلہ پرایک خنرق کھوٹا وبان تظهروا ورتجهے کچھ فوج و و تاکه ان کاحال علوم کرکے کوئی تد سرکرون ، راجہ وآہر نے اس برعل کیا، علانی فوج لے کر دشمنون کے حالات علوم کرنے لگا، ہس کو بیمعلوم مواکہ می**ر لوگ راسے** وقت کو ٹی احتیاط منیں برستتے ،اور غافل رہتے ہیں۔ پس محجر علا فی ہے اپنے ماتحت یا نج وا رون کولے کررات کے وقت شب خون مارا ،اوراس سٹنرت سے حکد کیا ک<del>ررن ل</del> کی نوح نے اب موکر عماک کلی ، ہزارون مارے گئے ، اور سزارون کرفتار موئے بچاس ماتھی مبی عرون کے ہاتھ لگے۔ والمركوغيرمتوقع طوريرهوان سے مدولي توببت خوش موا، اوران كى يوى عزت فزاني کی ، اس کے مبدرا<del>جہ داہ</del>ر داخلی سٹلات بین تھبی مبتلا نہ موا ، یہان تک کی<del>ر م 9 ہ</del>ے بین ۴۴ برس عكومت كے بعد ظانت وج اس كى اَن بن بوكئى ، اور محد بن قاسم نے ايك جرار سكرے اِس كى ت كاتخة الله ويا بينائيد اررمضان سوقي دمطان الكري بين دام دابرماراكا او

ا تھ فریب کیا گیا ، اینے بریمن وزیر سے مشورہ کیا ،اس نے کما کہ قلعہ کے بھا <mark>اک بین فاک م ا</mark> ک مَعَى كُلْ جائے كَا قَوْ فَدِ أُدْرِ وَازْهُ بِنْدُ كُرُودُون كَا، جِنْا كِذَا يِسَابِي كِيا كِيا، جب دعر منكور لا بل اس کود میصا قدنه بایا، اور قلعه کا دروازه مجلی بند بوکیا قوسجد کیا که دارها کی کی اس کا اس کوات مدم مواکہ دھر سکھو ابس آتے ہی سخت بخارین متلا ہوگی، اس کے بدن پر بڑے بڑے کہ لیے ين آئے، اور تميسرے دن ماھ مين مركيا، و فات كے بعد داجر وابر نے اكل ہو ہا نے كاراكى شادی کرلی جواس کے بھالی کی بورہ تھی اپھرایک اور کے بعد برہمن آباد بینیا ،اور ایک برس کا فیمره کرو بان کے انتظا اے کمل طور پر ایجام دیئے، دھر سنگی کے او کے چے کے ساتھ برجی ب عِمنِينَ آيا، يهان سے سيوستان كي اميرواور مپنيا اور سيان كے قلد ، كي تميل كي حس كوچے ، كم يمقام چنكه ذرا مرد تقا، اس الغ كرميون كے جارتينے ده برسال اى جگه بسركرا تقاور ار مینے مردیون کے ب<u>نمن آ</u>بادمین ، اور جار میں بہار کے الور میں رہتا ، چنانچہ ^سال تک وه اس طریقه بر زندگی بسر کرتار با، رام زنل کی بناوت مستحمی مین رن س ۱ م جدانے بناوت کی ۱۰ ور بطی فرح کے کردوازم مین حکی مابھی بھی ستھے، یہ فرج بود تعیا کے راہ سے علاقہ دادر برحلہ آ در ہونی ادر قبل کے -----، ماج دا بران کی کوئی مدا فعت کر سکے، وہ ان علاقون پر قالبض برگئی اور میردارالسلطنت له اس عقبل دهرسك ي مع اس كيكيل كي معلم موتاب كدوابر الي كي كالارت اور بزان ص كوي امر كم صفة فیل می تام سے تحریر کیام سے اور و سے مراد سیوی اور قند اس تر انکن ہے کیونکہ دریا یا ربو کرار در برحل کرنا نیادہ اس فى كنسيت بن ككور امغربي علاقد في كرك راورك إس أك، بن الغير ساحنا لين استراد علاقد وليسان وكوكون ي ادراكا أيدك م كورن قام ك تحريت مولى يد ، خاب يراست بايد (يا بعالير) كاراجه تما بوكى سبت ادامن تما، این عاص کو بھرایک بیڑے کا افسر باکھیجا ،اس د فدہ استدھ کے مشہور تمرو کی برینے اوٹون کوشکست دے کروالی غیمت کے ساتھ بحرین داہس آئے، یہ سندہ پر بہلا علمہ تھا،آی زا مذین ان کے دوسرے بھائی حکم بن ابی عاص دوسرایی و لے کر گجرات کی شہور مزد رکاہ محروب پر بہنچ گئے، یہ گجرات پر دوسرا علمہ تھا۔

میکن ارت می کے حلون سے کوئی مفید نتیجہ نہ کلا، غالباً یہ وقتی تلے تھے جن سے مقصو د ملکا حال معلوم کرنا اور بجری ڈاکو وُن کا السندا د تھا، جو تاجرون اور مسافرون کے جہانہ ون پر چھا پیا ارتے بھرتے تھے، ادر بوقت عنرورت سندھ اور کا تھیا دار کے بندرون میں بنا ہ لیتے تھے، مہندوستان اور سندھ پراصلی تل خشکی کی طرف موا۔

ينى جب لماك يران فع كرتم وك كران ، كران ادرسيسان تك بنج ك وسنة

لى مرحدين ال اسلامى مقبوصات ملكين جرابعى في مفتوح تعين -

عود كارى ملم كران پرست بيلے اوموى اشعرى في بين حكوم كے وقت بين ربيج بن زياد المجامع وقت بين ربيج بن زياد المجامع كو بين وابس آگئے، جس كانتيجہ يہ كلاكم يوگ خود خما ربوگئے۔

الماون كے قبصنہ من آگیا۔ عوب كابتدا كا بري الما ول المصين من معرت مرور كائن تصلى التُرعلية سلم كا وصال بواتو صغرت ابو بکرن<sup>د</sup>ا تی کے خلیفہ ہوئے ،س ہو دین ٹنی بن ٔ حارثہ شیبا نی بے عواقٰ عرب مرحلہ کیا اوروہ مختلف مقامات بین کامیا بی کے ساتھ فتوحات حاسل کیتے رہے ہساتہ من حضرت ابوکا کی وفات پر صفرت عرض ان کے جانین ہوئے ، مهاهمه م<u>ن عثمان بن ابی عاص تقفی تجرین ادر عمان کے گورنزمقر رموی، وه خو</u> د تو عان بن رہے، گراین عبالی حکم بن ابی عاص کواین ائب بنار کوین بھیجا۔ تقانه مِرحله اعتمان نے کچہ و نون کے بعد ایک بجری بیڑا تیار کیا، اور مبند وستان پر **حلہ کرنے کے** لےُ روا نہ کردیا ، یہ جہازاتفا تی س<u>ے تھا ن</u>ہند رکاہ پر مینجا ، دھر گجات اور کو ک<sup>ی ب</sup>بیٰ کی سر صد*رو*ا قع ے ہون نے اس کو نوٹ لیا، اور ما لِ غنیمت کے رعمان پینے ک<sup>ی</sup> عرون کا گجرات بلکیندا چ مکریر بحری برد ابلا اجازت خلیف کے بھی ای مقا، اس لئے عنی نے فرق دریتے بینی کامیا بی اور النفیمت هال کرنے کی اطلاع در بارِ خلافت مین دوانہ کی ، حنر<del>ت ع</del>رفهم اس قدربهم موك كرمندرج ذيل جواب كوم ميها\_ ١٠ برا در تفتى ؛ تمن ، وج منين مبعى على مبلك كريا ايك كيراك كولكوى برسم اكرمند ین ڈال دما تھا، بخدایہ لوگ اگر خیلائے افت بو گئے ہوئے توان کاموا دہد بین تماری ره پرمبالجری علم الیکن اس دیکی بر معجاعتی نبن ابی عاص نے پر داند کی ، اور است عباقی فیر ك فتوح البلدان بلاذرى ١٣١٥ يدن.

يقين دلاياكه وه رسيح كمدرب من، توحفزت عرش المسلمان و كرك برطن سي منع فراديا، هالا كما يه حال كران كاتفا، ندسنده كا، فلا فتعمّاني معرم المعمين معزت عمّان بن عقّان خليفه موك، ايكسال كي بعر هاسة ین این مامون زاد بھالی عبد النّه بن عام *بن کریز کوسیستا*ن روانه کیا جمان سے وہ کا لی و**کرا**و موے، کابل اس عدرین صوبہ سیسان کا ایک مصدیکھا، اور گوسیسان عمد فاروقی من فتح موجكاتها، ميكن كابل كاعاكم ابهي مك غو دمخة ارتها، ابن، عام نه كابل بنجارً فلعه كامحاهره كرليا کالی بھی علمہ کے نیچے مباوری ہے خوب اڑے ،گرائخر کارعوبون کے اُکے سرتھ کا ایرا اور کا آب لما بذن كے قبضہ بن آگيا ، پر مندوسان كا وہ وروازہ تھا جس كوسلما بزن سے بزور فتح كيا ، يكن جيه ي عربي فوح والس كمي الكن خود مخار موكيا، <u> موسمتین عبدانندن عامر بجا</u>ے حضرت ابومونی شعری کے عام شرقی عالک<u>ے علی</u> عاكم مقرر ہوئے، ان دلون تبھرہ س كايا يہ تخت تھا، چنا مجہ ابن عام ليے جب بھیرہ مين جار لیاقیہ دیکھ کر متحر ہوگئے کہ اکٹر مفتوحہ کا کا باغیون کے ہاتھین آیٹ ہیں گئے عبدالتّحریجُ لیٹی کو والی سیسیان باکرروانه کیا جنھون نے دیان مینچیے ہی تام مکشون کوزیر کر سکا آ ب ب این قبضندین کرلیا، دومرى طوف عبي الندين معم كو مكران كاحاكم بن ماكيا ،جويطهي بها درى سيفقوهات عالي م له با ذرى كاس وا تعد كوحفة عن في عدين تحرك به كراسي مد الدين عام كوم اف كاعاكم باكواكها لکسی کوسندو سان کے دیاںت موم کرنے کئے بھیجی اصفون کے حیکر من جلہ عبدی کو روانہ کیا ، وانبی کے قب وي سوال دجواب موك، جوحفرت عمر في كم متعلق تحرير كيا كنَّه رص ٢٣٢ ليدُّن ) تنه كال ابن ثير طبدم ص ، و سن البر طبد م ص ، ، -

ابن عام صرف فاسح عقا المکی انتظام اس سے نہوسکا ،چنا بنے اس کے واپس ہوتے ہی ية عام ممالك بيمرخو دنحة ارموكيُّه وس الرُستاسية مين ان كاشتقل أتتظام كياكي بهيل بن عكر اور عبدات بن عبدات بن عتبان لے کوان فتح کرکے اس کا نتظام کیا ،اور عاصم بعمر او دول بن مُيُرسيسان ببوني بهان كے مرز بان لے خراج دنيا قبول كيا -حكم بن عرتعنبي كران كي طرف برهي ، كران كراج في محرسدهي راج سے مدوطلب كي جوایک مبادر فوج لئے ہوئے میدرن جنگ مین **ف**رراً بہنچ کیا ،ا دھر شم<del>ا ب</del>بن محارق ہمیل ان عدى مجدوالله بن عبدالله بن عتبان بهي مدوك كئة أينيخ مركم براسخت محال بردوفرات وادِ مرواكي وي ، آخر كار كمران كاراع حس كو مبل كنت تقيم ، ماراكي . سندعی ادر کرانی فوج بڑی بے ترتبی سے لیسیا ہوئی، دریا ہے ووین مک عرون سے ان کا تعاقب کیا وان فتوحات کے بعد حکم تغلبی نے ال غنیمت سے یانچوان حصّہ دربار طلا مِن ارسال کی م<del>حمار عبدی حب مرینه بند</del>ے اور حصنر<del>ت عرائے</del> سامنے مال غنیمت بش کیا توخلیفهٔ دوم نے حذا کا لے حد شکرا داکیا ، صحارعبدی یون که اس مرزمین کو دیکھ کرا نے تھے .اس کے مصرت عم نے ان سے وہان کے حالات دریا فت کئے ،کیونکر فوجی عہدہ دار دریا ہے سندھدسے آگے بڑھنے کی جاز طلب کررہے تقے بھحارعبدی نے کہاکہ " ايرالمومنين إسان يانى كى ي مدقلت بواءرسان كوك واكوبن مقورى فرج حائے تو واٹ فی جائے ، اور زیادہ جائے تو بیاسون مرے ! حفرت ارون فرایاکه وبان کے حالات بیان کررے مویا شاعری کرتے مور صحار نے له الك اللهن الرحديد ص عص ليدن -

هًا لِمُكِيا، كُرُّ خِمِنِ قلعه مِند مُوكِيا ، لين حب محاصره كي شخي سے نزگ آگيا ، توصلے كا يرام ديااو و د ما مزمور اطاعت كا قرار كرنا عالى، بين ك بس كوتبول كرايا ، ربی بڑے مدیرا در بوسٹ یارا فسر بنتے ،اعفون نے نقط غینم کوم عوب کرنے کے لئے اپنے شکرگاه کےساہیون کوالیے کیڑون بن طبو*ن کر*دیا،اوران کی مہیئت اپسی بنادی کھیں کو **کھ** ایک رنسان مرعوب بوجائے ،خودمجی ایک لاش پر لیے تکلف میٹھ گئے ، اور و وسری لاش یہ لميه كاكام ليا . إس حالت بن منون خرز بان سيستان سے لما قات كى ، مرزبان یہ دیکھ کراس قدر مرعوب ہوا کہ وہ ربعے کے سامنے کھڑ اکانی رہا تھا، آخر صلح ہوگئی، ادرسلمان شہر میں داخل ہوگئے <del>، ربح</del> زر شح فتح کرنے کے بعد دریاہے <del>سنار</del>وز کے یارا آ ىطى*ل يىتى گاۇ*ن يىن مقىم بور ، گاۇن دالون لەيخ**د**ىمقا بلەك ،گرۇخرىطىع موڭك بخو*ف* مسيستان بن ان وامان قائم كرك ربيع زر منح وابس آما، ایک سال کے بعد <del>رہتے</del> ابن زیا وحاکم علیٰ <del>ابن عا</del>م سے ملنے خراستان چلاکی ،اور ایٹا - نائب جپوژگیا، باغیون نے میر *برانظایا ، اور نائب کو کا*ل با*بر کی ،*ببن عام کرجب اس لی خربد بی ، تو فوراً اس بے عبدالرحن بن سمرہ بن حبیب کو دالی مقرر کرکے روانہ کیا ، یہ ایکر تجربه كارا فسيرتقى،اورحفرت مرورِ كائمات صلى النَّه عليه وسلم كِصحبت يا فته صحابي تقيم أيَّة دُد پنج کا ایساسخت محاصرہ کیا کہ چندی دن میں اطاعت پر لوگ مجور مو کئے ،اس فتح کے بعد ا وران تام علاقون برقابض مو گئے جوزر نح اورکشس کے درمیان مقے، ی علاقد گوان وقت بلوستان بن شائل ہے ، گرائس عدمیں سندوستان کے انحت تھا، کیونکہ اس وقت تک بلوجیتان کے نام کا کوئی صوبہ نہ تھا، بلکہ کمران اورسیستان ہی *سندھ* له ابن المرجلد ٣ ص١٠٠ - ١٠١

روستان کی مرحد مک پہنے گیا ،اور نمام باغیون کوا ز مربو مطبع کیا۔ تیسری طرون عبدالرحمن بن عبیس کوان کے گور نر ہو سے جینون لے نمایا امن وامان قائم کیا، با وجو دان انتظامات کے باغی ہروقت شرونسا دکے لئے تیار نظراً تے، اس ابن عام خود خراسان مینچے سیستان کی حکومت ربع بن زیا دحر ٹی کو دی ، اور کرمان محاشے بن سود کےمیردکیا۔ ----این مسعو و نے کرمان مینچ کرشمر' ہمید \* فتح کرلیا ، اور ایک عالیشان تصربهان تعمیر کراماً ہس کے بعد سیسان کے پایتخت سیرجان پر قبصنہ جایا ،گومفتو حین کے بار بار بنا و کی کرنے سے فاتحون کے دل عبار آلود تھے ، گرمذہی احکام کے باعث کسی کوتنل و غارت کرنے نوا نقط باغیون کے سرغنہ اورمفسد لوگون کو طلا وطن کرنے پر اکتفاکیا ،اس سے آ کے بڑھ کرفت لواینے مفتوحہ مالک بین شال کرلیا ، تھر تفق کے میما اُدون میں ایک خوزرز حنگ بعد والل مود، اور کچچه عوب خاندان میمان آبا د کئے، رس طرح اس نے تام ممالک کو دشمنون سے باک لركے المینان سے حكومت كرنا شروع كيا ، مان پر ر<del>بیج بن</del> دیا و <del>کے سیستا</del>ن مینک*رسے میلے قلعی ز*الق' پر قبصہ *کیا، لیکن الحا*ت سلاحلی کے اقراریراس کو دائیں کردیا گیا ، پھرشہ کر کویہ مطبع ہوا، اس کے بعد تمرزاشت بیخت محرکه آرانی بونی ،اس کے میلیع بوجائے برا کے بڑھ کر نامترود اور شرواز دونون شمر وصنات اسلامي من داخل كئے كئے ، امر بھ<u>رزرن</u>ج جا چنچے ، <del>زرنج كے ماكم نے بيلے تو ؤب</del> عله تعن بطاه رقع كامرب طيم بحاب فالأن سعاد وولوگ بہنج تیاق درکتان کے انڈے تھے، جو عرت کرکے دیا فاتحان کی نازین مندتان کے منوبی 

بنجار تام صوبه ير قبعنه كرليا، اور ١ كيك خود مخار حكومت قائم كرلى اميرا لمومنين مصات ب په خرمونی ، توعبدالرحمن بن جرد طانی کوروانه فرایا ، میکن په خود حباک ین ما سے كئے ،تب عبدالت بن عباس والي بعرو نے جمشرتی ممالا کے حاکم علیٰ تھے، جار بزار فرج كے سا تورقبی بن کاس عنبری کو ابن عناب کی سرزنش کے لئے رواند کیا جس نے عاتے ی فتح عال کی ، ابن عماب ماراکیا، اور مام سیسان رکتی کے ہاتھ آگیا، متعظیم<u>ن ناغ</u> بن دعورا کو مرحدی حله کے لئے روانہ کیا گیا ، یہ ایک بڑا ی ن نوچ لے کرجس مین حارث بن مرہ جیسے تجربہ کار لوگ بھی تھے، تام ساز وسامان کے ساتھ دوا ینیے ، اور تام سرحدی علاقے ور تقلات نی کرتے ہوئے کوہتان قیقان کے یاس حب آئ توبراسخت معركميني آيام كيونكهبي سزار قيقانى تام درون كى ناكه بندى كئ موسكيرت تھے، بیان اگر م سخت لڑائی ہوئی ، گرا اک دلجیس دا قعہ یہ ہواکہ سلما ہون نے بوقت جنگ نغرة كمبرالله اكبرايك دفعه اس زورت بندكيا كه اس كيميت وك كانب الحيّ ادر قیقا نی خود بخو دمنتشر ہو گئے مسلما نون نے جنگی قیدی کثیر نقدا دمین گرفتار کئے ،جن کی تقدا د بزارون تبائی جائی ہے۔ رتبع عنبری کچھی دنون آ رام سے بیٹے یائے تھے، کہ بھر بناوٹ تمروع ہوگئ جاریہ ہن قدامہ کےمشورہ سے حصرت امیرالمؤمنین <del>علی</del> ٹنے زیا د کو بیان کا حاکم بنایا جب <sup>ہوج</sup> مِن خراسان من خيران عامك كا سترين انتظام كيا . عدامیر مادیر است من صفرت علی کی شادت کے بعد امیر معا و فی خلیفه موئے توسط مین له ابن ایر طبر ۱۱ سامه بی نامه قلی ص ۲۷ سیده بن ایر طبر اس که ابن ایر طبر است

که ابن ایر طدر سوس ۱۱۰ سله یچ نامه طمی ص ۴۴ سله بن ایر حدید من ۳۲۱ سکه بن ایر طبات که این ایر طبات که این این عه قیقان در کیکا ن ) سنده کاده حصد به جوخواسان سه ما تا به ۱۰ درآج ای کوتلات کهتاین د بلازی ۴۳۲ کین

ملے ہوئے تھے، <sub>ا</sub>س کاف سے ہنیڈوستان کی سرزمین پر میمیلاحلہ ختکی کی طرف سے ہوا اور ى بىلاعلا قەمنىدوستان كامىيە جومسلمانون كے قبضە بين آيا، درخود صحابه رسول كے مقا بالقوتن مفتوح ببوا، اس کے بعد آینے ' ۔ فخ اور داون برقبعنہ کیا، وآون : الے فراد ہو کہ کوہ زور کے مذر می**ن بناہ کرنیں ہ**ے حت ببدار حلن بنسمرہ نے وہان بھی جا کھیا، آخرا طاعت پرمجبور ہوئے، اور المان مندمین وافل ہوگئے، يمان ايك بت حقاص كائم "رور عقاء اوراى مناسبت سياس بها الوكوي كوه رَوركة تقيم، أسبت كي أكهيس اقرت كي تقيس، ادرخودسوك كا تفا عبدالرحمن سيده ت خاندین ہنچے، میلے اس کی آنگھیں نخالین میرایک ابھ توڑ دیا، اس کے بعد وہان کے عاکم سے مخاطب ہوئے،جواسی عگر کھوڑا یہ تاشا دیکے رہا تھا، فرایا کہ یہ یا قوت ا درسونا اینا اٹھالو محھاس کی کوئی حاجت بنیں ہے ہین نے یہ کام حرف یہ و کھانے کے لئے کیا ہے کہ ان ترب مین کوئی طاقت ہنیں ہے، یہ بت رکسی کو نفع ہنچاسکتا ہے، نامقصان ، ہس کے بورعبدالریمان ا ف كابل ، زابستان دغرنه ، ورتندهار وغيره كوفع كيا، كوباكه ساراسيستان كمل طورير دوباره فتح كيا كيارعبد الرحلن أن فتوحات سے فارغ موكر زرينج حلي آئے، ١ درع صه كم قيم ريخ -خلافت مرتضويه المستشفة مين حضرت على كرم السروجه خليفة وك، ابتداب مستعمين آيين تام عثمانی والیون کومعزول کردیا، سی تنمن بین عبد التّدین سم و میں واپس کئے مال کے واپس موتے بی تام مشرقی مالک بن بغا دت سیل کئی ،متدد دالی آئے گر کونی کامیاب نم دار كميدين والعدم كالبدام المحالج بلمين سحسكرب عاب طي في سيسان لے ابن اٹیرجلدہ میں ۱۰۱ لیدن

ترکی گردہ سے مقابلہ ہو گیا جس بین مع اہنے سا بھیدن کے تنہید ہو گئے بھ ابن سوار عبدی جو ہر شجاعت کے ساتھ فیاصیٰ کا ادہ بھی رکھتے تھے، گویا اپنے وقت کے صافحہ تھے ان کا حکم بھاکہ نشکر مین کوئی شخص آگ روشن نکر ہے، بلکہ ہر سپاہی کوشاہی در کا ہا) مطبخ سے کھانا اور ویگر تام لواز معطا کئے جائین ، ایک دن اتفاقاً کسی خیمہ سے دھوان ایکھتے ویکھ لیا ، دریافت کرنے برمعلوم ہواکہ کسی کو وضع حل ہوا ہے ، اور اپنے لے لئے واکا حلوہ تیار کرد ہے جکم دیا کر بین دن تک تام لوگون کو سی قیمتی غذا دی جائے ، کسی شاعر ہے ان کی مدے میں قصیدہ کھنا ہے جس کا ایک شعر ہے ہے :۔

وابن سواد عسلےعدّا شہر موقّد الن روقاً اللّشخبُ ادرابن موارج نوب کئی کے دنت ہمیشہ اپنا بادری خاندگرم رکھتاہے ، ادر ڈنمنون کو رمہ سکت

درهٔ خبربرطم استه همین مملّب بن ابی صفوه جوابی سمره کی فرج کے ایک سروار تھے، آبی فوج کے ایک سروار تھے، آبی فوج کے ایک سروار تھے، آبی فوج کے بہر کے حرف روانہ ہوئے، ان کی یہ روانگی تاریخ بین بڑی آہیت رکھی ہے کہ بونکہ عرون بن یہ بیط شخص بین جو ہمند کے اس دروازے سے داخل ہوئے جس سے آج کہ قدیم اوس ان ایک درہ فی سرتھا،

ہلّب کابل اور لبنا ورکی درمیانی گھاٹیون کوطے کرکے سرزینِ ہندین پہنچے «موجود کفتے کے کافاسے درنہ اس عمدین توبہ علاقہ سندھ بین داخل تھا ) ہ خت و تاراج کرکے وابس ہوئے ، واببی بین ملیاتن اور لبنا ورکے درمیانی علاقون کو یا ال کرڈ الا ، شر قدا بین گذاوی کے یاس غنیم سے مقابلہ مواسخت محرکہ ارائی کے بعد غنیم کوشکست ہوئی ، وط کا مال اس است کے یاس غنیم سے مقابلہ مواسخت محرکہ ارائی کے بعد غنیم کوشکست ہوئی ، وط کا مال اسب

التُّدن عام إعلى حاكم مقرد موكرتهره ينج لله وعدعتًا في بن يملي أي عدده يرسر فراز موسيك تق<sup>ي</sup> ك راستد بن ع كومد وومند مر روانه كيا ، جو لوث مادكروايس اكئے\_ <u>سوم</u> مین <del>حارث</del> بن مره عبدی <del>نے م</del>قان پر ایک سخت جله که ایکن افسو*س ک*ے الرفقائك ساته شهيد توكي عبدالله بنعام ك ان بغاد تون كوفروكرك كے لئے جوان ملاک بن آئے ون بوتی رہی تھیں عبدالرحمٰن بن سمرہ کوسٹ شدین والی سیسیّاں بنایا، جو سیای می ایک دفعہ بس عهده برره کرٹری خوبی سے تمام امور انجام دے حکے ستھے بیٹ انتہین <u> ستا</u>ن پینچے اور تام بغاوتون کو فروکرتے ہوئے کا <del>ب</del>ل تک بینے گئے ، کا بی قلعہ بند ہوئے ، تو <u> ۔ الرحمٰن نے محاصرہ کرلیا ،اورُنجنیقون سے ایک دیوار توطر کرا ندر داخل ہوگئے ، فتح کا ل کے </u> بعدشہر<del>ستی</del> قیضہ کیا ،<u>بھیررندان مین</u>یح ، اوراس کا انتظام کریے آگے ٹرھیے توشہر خشک وا**ول** اطاعت قبول کرلی ، اس کے بعد رخچ رحلہ کرکے اس کوفتے کیا ، بھرز ابلستان دغز نه ) و قند تعار علاقہ پر قبصنہ کیا ،اوران قام مالک کا انتظام کرکے کا بل واپس آئے ، گو کا بلیون نے بھرمقابل يا ، كُر ناكام رب، كا بل من كيم و نون مقيم ره كر حكومت كومفبوط ركھنے كا برقسم كا اتفام كى ، او لى خش كام بوجانے برآب بھرہ وابس *آگئے ج*یا ن حید سال بارام زند كی تسبر كرنے كے ب مصفحه مین دفات بانی به ستاهه بی بن عبدالترین عام نے عبدالترین سوارعبدی کوسوا<del>حل مندکے مرکثر</del> وگون کومزا دینے کے لئے عار مبرار اشکر کے ساتھ روانہ کیا ۔ وہ کمران مین کئی ما ہ رہتے ۔ بھو<del>ن</del> ----قیقان دالون کوسخت شکست دی اور ال غنیمت لے کر در بار امیر معادیم مین حاضر بریس اور قیقا نی کھوڑے نزر کئے ، دشق سے یہ محیرواہیں بوکر طک قیقال میں آئے ، اور آتے ہی میا ك ابن ايرطيه من ٢٥٠ ليدن عله بلادرى ص ١٣١ ليدن عله يقوبي طيداول ص ٢٤٨ ليدن

سونے کی بالیان د کھائین ۔

راشد بن عرفدیدی با دجو د نوع توب کے بڑے تفریق انفس اور بہا در تھے، الیرموادیے

دا نين زيا دي ان كومرودى عاكم بناكرسنان بن سلرك ومن بعيجا -

غرص جب يسرحد رينج توسنان في ان كاستقبال كيا، اور سرعد كما م حالات سي

ان کو آگاه کیا بھیر فوجی تیاری کرکے بلا دِ قیقان پر حله آور موئے ،گذشته اور موجودہ دوسال کا خوا

وصول كيا، اورسركشون كوزيركركاور مال غيمت عالى كرك مراه سيستان ده دابس آرب عف

کرمندر د منذر) اورببرج کے بہاڑون کے درمیان وہان کی بہاڑی قوم "مید" بچاس ہزار کی نعدا آ

مین آبینچی صبح سے شام کک جنگ ہوتی رہی ۔ اور آمزراشد شہید ہوگئے ، اور سنان نے فرجی باک

ا بنا ہے اور اور اسان کے کورز زیاد کو حب یہ حال معلوم ہوا تواس نے بھی سنان ہی گوا ا

عگەرىجال ركھا۔

ك بي أم قلى س ٢٦ ملوكم وأرانفين اعطب كدّو ، ك ديست بده ديا برهين اكد برا

علاقه تعام طول میں سواد ربا جوڑ ، سے لے کر کند هاتھیل د قندادیل ، مک دورون مین سیبی ساعن یا سے سندھ کا تھا

اخ زمانه ین قنداویل نوران مین ل کیا ،اور سیبی کک اس کی حدرہیا۔ د فرنٹ ته حلداو ل ص ۱۰) اس کادومراً

ام روة مبى تفا، جو غالباً بدعه كاساقه محدود بوف كي جداس كانام بطام وكاسك بلادي مسالين وج نمر مدا

, ,

ئے ہوئے ماک قیقان د قلات بین آئے ، تو اعفارہ ترکی سوارون سے **ما قات ہو کی جربا وح**ور فكت تداد ك جنگ برآ اده موكف اوربرى شجاعت سے اوكرا بن ولمن برقر اب موك . ال غیرت مین ان ترکون کے گھوڑے لے جن کے ایا ل کے موسے تھے، اور مرا يرطرز نهلّب كومبت بسندآيا، بس ي حكم دياكه مّام شكرك أهور سي بعى بسي طرح كردي عالم مستن کونکہ اس عمدین عرب این محکور دن کے زایال کائے تھے، اور نہ دمین ، یہ دا تعات منروستا یں بین آئے، اور موجودہ صدود میروستان کے مطابی کماجاسکتامے کہ ہملب میملاشھن جواسل مندوسان يرحله أورمواك اِن (درسندھ / اوھر<del>سندھ کے طرف کایہ حال ہواکہ جب ایڈی</del>ن سوارشہیدموٹے توخوا<del>س</del>ا مے حاکم <u>افلیٰ زیا</u> دیے <del>سان</del> بن سلمہ پن محبق بذ کی کور دانے یا ، یہ بڑے عالم قاصل اور خوب خا ر کھنے والے انسان تھے، یہ جب سواح<del>ل ہن</del>دیر ہنچے، توکران کے لوگ بائی ہوگئے تھے، حالانکر اس سے پیلے کیم بن جباعبدی فتح کر سکے تقے بزف شنان سے بیلے کی بہادری سے ہی ملک ودباره فتح کیا ، اس کی آبادی بڑھائی اور اس ملک کورونق دینے مین کا فی کوشش کی . طلاق كى تَسَم ان كے متعلق مشہور ہے كہ فوجی لوگون كوطلاق كى قسم دينے كارواج اسى سے تمروع ہوا۔ ہی سے پہلے ہوگ ہی قسم کی قسم سے ناواقف تھے ہی کے متعلق ایک شامز کہتا ہے، لمانعلى حلفتراب محبت اذارنست اعناقه احلفاسفل ين في بني والون كو وكيهاكه اغون في اسية تسم كها منين بي مراد الي عود تول كوطلاق دے دینے کی نی تیم کی برست بجاد کی ہے بگر تھے ان تجس کی تم اسان بے جرور تن کونن اٹھا اٹھا له بادری ص ۱۹۹ نیدان که به ص ۱۹۲۸

هي ين تجاب ابن يوسف تقفى جب مشرقى مالك كاعلى حاكم مواقواس في اسلمن ذرعه كلا في كرات اورسر حد سنده كاحاكم مقركيا -اسى عمد مين ايك مشهورمردارمجد علا في ح قبيله بني آسالي تقارجب اسيع دارهن بن أب كے مقابلة ين شكست بونى تواس لے را و فرارا ختيار كى ،اوراس كے بعد يوشيده طور پراس لے عبدالرحمٰن كو مار والا، ورحمراب قبيله كي المجسوا دى كوك كرعان كى راه سے سنده اينجا، اور دریا<del>ے سندہ کے ک</del>نارے برمقیم مقاکہ دیے خبرمعلوم ہوئی کہ راج سندھ کے مقابل رن <del>ل</del> بنی نوجیں لئے بڑا ہے . را<del>جہ دا</del> ہر کی ہشرعا پر علا تی لئے اپنے تبییلہ کے یا بنے سوسوار دن کونے کررات کے تو . شخون مارا . سندهی **و**حین اس قسم کے حلول کی عادی نتھیں ۔ د دسرے یہ واقعہ احا ایک خلاف قرقع و قرع يذر موكيا، رن ل كي فرجين وأمنتشرك ، اوربا دجه د اتى بزار موسف كي ان كو بری طرح شکست ہوئی ، راجہ و آبر بہت خوش ہوا ، اور اس نے ایک علاقہ ان وگون کے قیام لئے مقرد کردیا ، یہ علاقہ سرحد <del>کران</del> ہرواقع تقا ،اوراس کے قبائل کے بوگ اکٹر کران آتے جائے رية ته سيدن المحب كران مبني توكسى جرم يرصفوى بن لام الحامى كو يُؤكُّر قبل كرو الاابيد معلوم كرك عام علا فى خاندان سعيدكا دشمن موكيا ، جنائيسيدخراج لے كروابس آنے كاراده مین تھا، کہ کا یک ان لوگون نے موقع یا کُنْل کردیا، اور کمران پرقابض ہوگئے۔ <del>بلادری</del> میں ہے کہ <del>صارت</del> علانی کے ووٹون بیٹ<u>ے معا وی</u>ا او<del>ر محمد ا</del>س کے مقابلہ بین صف<sup>ا</sup>را موك، سعيداى جنگ من ماراكي، وس معامله کی خرجب حجاج کوملی رقوده شایت بی بریم جود درعلانی قوم کے سردارسلیا <del>جوع ب</del>ین تھا، گرفتار کرے ہی کو قتل کرڈ الا۔ در اس کے ساتھ ہی حجا عرب سحر تمیمی کو کران بھیجا لے ابن ایرولدم ص ۸ بع لیدن ر

اه بی ، اور و بان ست کش م و ت برا نے قند تعاریر حله آور موا - اگر چه قند تعار و الون لے برزو مقابله كيا، آخركار قد زمقار پرسل اذن كا قبعنه موكيا بمشهورشاع ابن مفرغ بھي س سفرس گا تفاجس نے شہیدون کا ایک پر در دمر ٹید لکھا ہے۔ ا و حرقیه واقعات بوئے، دوسری طرف سندے کی سرحد پرسٹنان کی شہادت کے بعد العثمين ابوالاشعث منذر بن جار ودعيدى ها كم بوكرائي، آتے بى تو قات (ما بوقان) م حله ا ورموئ، بمير قيقان يه فوجكشي كي ، هر دوجگهت كامياب وابس ائے، تو باغي شرقعدانيجا المشرقى مالك على عاكم عبيدالله بن زياد موا اس في منذر بن عارث بن بشركومرم حاكم مِنا كرجيجا، اتفاقاً صدو و قوران مين مينجير عليل بوكيا اور بيرو بين بوند زمين موا -ابن زیادنے اس کے رائے حکم بن منذر کو اس کے باپ کاعمدہ دیا۔ وہ اس وقت کوا کاحاکم تھا،اب دو نون صوبون کاحاکم موکیا۔ بڑی نیاصی سے تین ہزار در بم بھی خزار سے ابن نیا ن سفرك المعنايت كي الكن معن اسباب كى مناير حيد الا كياب المالياكيات ابن دیا دیے اس کے بدراین حری بابل کواس عدہ پر امور کیا جس نے پی فتوحات سے سلائی عالک کوببت وسعت دی، اینی، واقعات سے متاثر موکر ایک شاع کتا ہے کہ مندر سوارالان حرى باسلاكي واكرومان ين بي نيزه بازى كروبرين دكها ، واب حرى كانوس الفيسك على اين آيل عبدالملك بد صنة من فلي في عبد الملك بن مردان تخت شيس موا، ليكن و ١٥ ندروني اتطامات اورخان<sup>ینگ</sup>ی کودورکرکے امن وا ما ن قائم کرلے مین ہی قدرمنهاے رباکہ *سرحدی* معاملات کوا یک عرص اكساس ك منيس ميرا. له بدوري مهم الله مرص مهم سله يج نمرص مه الله دري ص مهم ليدن -

لیفهٔ دوم کے حکم روس وقت آک قائم تقے ، اور بجر سرحدی سرکشون بر تاخت فتح سنده كالبعى خيال نه أيا تقاء مسلما بون مین ابتدادے تجارت کا شوق رہائے ۔ چین نیجہ نه صرف اسلامی محالک بین بلكه دور در از ملكون مين بھى تجابت كا بازار كرم ركھتے تھے، اسكندريات كے كر حين تك ان كى جولانگاه عنی بجرهٔ روم مین اسكندریه ، بحرافرین حده ، حدیده اور عدت ، خلیج فارس میں بصر جزيرة مرمز ، بحرع بين ديول سومناقة ، كفنبائت ، بجروج ، تقانه ، بحرم ندين كاليكك، لنکا، الدیب ، معبران کے مہازون کی آمد ورفت سے بُررونی رہتے تھے، ہندوستان ہے چین کے مین حصوصیت سے قابل ذار لفکا ہے جس کوعرب سیدن کہتے تھے، یہا ن تاہرون ا ہ کے جاعت راکرتی تھی ۔ان کے ساتھ ان کے ال وعیال بھی رہتے بفلیفہ <del>ولید تن</del> عبار لملک كاعمد تتهامسل ون كے فتوحات كاشهره سب جگه سنج حيكا تحا، اور دنيا كا ہريا دشا ه خليفه سے دوستى كاتمنى تقا، نئركا كاراج بمى منى من سے ايك تھا، دتھا قا ايك سلمان اڄرو إن وفات یا کیا ،اس کی بوه عورت اور متم لڑکے اور لوکیا ن تقین ، راجر انتکالنے ان کوبیٹ آرام سے رح ت و برایا کے ایک جماز پر سوار کرکے خلیفہ کے پاس روانہ کردیا، اور آسی وساطت سے آن چا ہا کہ خلیفہ سے رہم اتحا دبر ھائے ، اس جہانین کچھ ھاجی بھی تھے ، یہ حماز حب سندھ کی شہو بذرگاه ویل دوول ، کے قریب پنیا، توسندھی قزا قون نے اس کولوط لیا، یسندھ کی ہور قوم "مید کے لوگ تھے، ان قزا قون لے دیل کوجائے یا ہ بنار کھا تھا، اور ا*ل* حا اكثرها زون كولوط كرويل حلية تے تھے. ان قید یون مین سے ایک عورت قبیلہ <del>پر بوع</del> کی بے اختیار کیار عظی کہ فراہ اسے جائے ا جب اس کی خبرتجاج کو بونی تو دہ عضہ کے مارے بے اب بوکیا، ادر انتما فی جش یں کھیا

ب علانی سجو کئے کہ معاملہ اہم ہو کیا ،اور حجاج جیسہ متقل مزاج آ دی بے انتقام لیے نہ رہے گا، اس کے علادہ سلطنت اسلامیہ کی مرکزی طاقت کا مقابلہ کرنا بے حدد شوارے ، س لئے وہ ب كران فالى كرك سنده مهاك كر ، اور راج والرك زيرسايا امن زند كى بسركرين لك-راج سنده و خاکومتِ اسلامیه کے باغی اور جرم کواینے بیان بنا ہ دی . یہ دومراسب ں کے باعث سلطنتِ اسلامیہ کو <del>سند ہ</del> پر خاص توج کرنی رہ ی ۔ اور ہر وقت انگاہ میں یہ فکہ مجاعه کمران تینچے تومیلاانتظام یہ کیا کہ کمران کوفتنہ دفسا دسے اِک کیا ریحرمرحدی علا اے مرکشون کو زیر کرکے سندھ کے علاقہ کھستے ہوئے جلے گئے۔ اور قید آبیل دگندھا دی ہکے قبائل پرکامیابی طال کی بگرونسوس کراجل سے زیادہ مبا دری دکھانے کاموقع نہ دیا، اورایک مال کے بدر کٹ میں والی اجل کو لیسک کها ، اور کمران ہی مین غالباً وفن کئے گئے تھ حجاج تقفی بے ان کی حکمہ محدین بارون بن دراع نمری کو ما مورکیا۔ اور حضوسیت حجاج نےان کو تاکید کروی کہ علاتی خاندان کوجس طرح مکن ہوتبا ہ کردو، تاکہ سرحدسے ہیں منا دکی بڑای کرط کیا ، بنیا نجہ یہ بھی ہر جبتو مین برا بر لگے رہے ، اور پی<sup>مٹ</sup> میں ایک علا فی کو و کے قتل کرڈالا،اور جیاج کے یاس اس کامرروانہ کی س<u>اق</u>ھ کا مجھرین ہارون ہی عند ر رم کمکی نظم ونسق مین مشغول رہے ،اورحتی الامکان ہر ماغی اور سرکش کومطیع کیا ،کوہود برمكه كيسان أن قائم كرديا تقاله نتح سنداور عبد دلید | سی عهد مین وه مشهور واقعه مین اگیا حبس سے سنده کو فتح کرنے برعر س مجور مو گئے ۔اورع بون سے اس طرف بیش قدمی کرنا صروری سمجھا، حالا ئے چے اُرکیمی ہم کے با ذری ص دیوا لیلن سے چے اُمہمکیمی ۳۹ -

<u> . انه کی کرچ دسبل مینج کرحنگ مین مصروت تو گئی، عبید انترایک مباور شخص تقے امیکن پرک</u> نہ تقے، اعنون نے ذائی متورکواں قدر مایان کہا کہ میدان جنگ بین خودشہد ہوگئے۔ بیل کی وَجَنی ا حِجاج کوجب په خراونی تواس نے فوراً بدل بن طبعه بجلی کے نام فران بھیجا ج اس وقت عمان مین تقے، كرتم سنده ك شكر كاچارج لوادر اس كے ساتھ ہى والي كران محرن ہدون کے نام کم بھیجا کہ تین ہزار فوج تیار کھو ،جوبری کے ساتھ بور طالب ازاہوگی ، محدین باردن غود مجی فتح سنده کے خواشمند بنتے ،اور آی سبت بعض بردہ فروش اجرد کے علاوہ دوسرے جاسوسون کومقر کرد کھا تھا، جو مخلف حیلون سے سندھ کی آید ورنت رکھتے تقى، اورومان كے حالات بهم بہنجاتے تقے۔ عَانَ سے سندہ کاراستہ دیل کے لئے ڈیب ٹرنجری راستہ تھا، گر بدیل ہی طریت ندھین منیں آئے، بلکسوائل وسے گذر کر فلیج فارس طے کرتے ہوئے ایران کے راشہ خشکی سے کران پہنچی ٹا یو محر بن ہارون کی فوجون کوساتھ لینے کے لئے ہی قدر مسافت طے کی ۔ اور مجر غالباً کی بعدمسافت کے اعث این ساتھ صرف بین سوا دی لائے تھے۔ غرض بدلي بن مزار فرج محدث بارون والي كوان كى لے كرشهر دميل مينے و تمنون کی وزج سے مقابلہ ہوا، بڑی دادِ شجاعت دی حافین سے پُرز ورحلے ہوئے ، انھی کچھ فیصر نهونے یا ماتھاکہ بدیل کا گھوٹرا مجرکا اور سوارزین سے زمین برا رہا نینیم نے ہی مو قع کومیتا تحجها، جارون طرفت محصور کرلیا، اور گرفتار کرکے شہید کرڈالا، کما جاتا ہے کہ یہ لوگ بودھ نردن دالولامدناس به بات مبت ي عيب كه عربون كومتواتر دو د فعه سكست مولى بيوتري ل له باذری مروردن سے مرص ۱۳۷ بدن

"שנישות ש" اں دا قدسے جانے کے دل پر ایک جوٹ ی گی ۔ اور اس سے سندھ فتح کرنے کامیم اراده كرليا ليكن اس قدراتم كام بغراجازت خليف كينيس كرسكما تعلى إس لي إس النديا فلافت بن ایک عرضداشت ال مفترن کی ارسال کی که سنده پر فرح کنی کی جازت دی جائے روليد تن عبد الملك أس كو قبول منين كي إيكن حجاح عيلا كمب مانيخ والاانسان مقارس بيردومري ورخواست بيش كى كم "فليفه ن كيروخوا هات كے خيال سے فتح سنده كى اوارت سنيں دى، ليكن ميں وعده كرامول كرجس قدر رقم خزان عامره سيد اس پر صرف او كي ان كا دوگونه خرانیس دافل کردوں گا، عالبًا ظیمفدنے بسویے کراجازت دے دی کہ ہی کی دوگنی رقم وخزانین آئے جاگی سمن نقصان کیاہے ؟ اس کے بعد جاج کے ایک سفادت راجہ داہر کے باس سندھ بھی تاکہ راج کے ذریعہ وه مام قيدى وابس كردي عائين، راج وابرت سكجواب بن الكهاكم یہ کام بری قزاقو کا ہے جومیری اطاعت سے باہری، معالمه من کچه نتین کرسکیا جاح کو بھلا ایساخشک واب سننا کب گرارابرسکتا مقا ،فون کے کھونٹ بی کم غوركرف لك كركك مطرح أس كوهل كيا جائد. اس نے اس معالمہ ین فوری کا دوائی یہ کی کہ ایک فوح زیر کمان عبید آندین بنمان لەيلىدى جاداس ماس يىدن كەرىخ ئامرىكى مى اس

Grani 34 3 ماري 62:61 "ا يتى ندى بين ه ( تفانه () بميي متعلقُ مسلمل

ت ہی مرعوب تھے جنانچہ نیرون کے لوگ عولون سے فوفزوہ موکر آپس بین مشورہ کرنے لگے، اعفون نے کہاکہ نامکن ہے کہ عوب ہی کا انتقام نہ لین ،س لئے اگر ہی وقت سے املاعت قبول کرلی جائے توشر ربادی سے محفوظ رہ جائے گا۔ در نیولون کے بر مرراہ ہونے کے باعث يست ميلي مال بوكا جنانيه ها كم نيرون جو بده مذمب كابسرو مقا، اس ك ايك وفد حجاج یاں بشرط جزیہ اطاعت تبول کرکے امان کا طالب ہواجیں کوبڑی خوشی سے حجاج نے قبوم له کافران عطاکردما ۔ ہی زانین ایک بات اور پیدا ہوگئ جس کے باعث حجاح کوسندھ فی کرنے کی ایک عند وكئي عبدالرحن بن محديث شعث بغادت كے يا داش مين قتل كيا كيا ، در تمام ساتھى بھى ای گھا طارا رہے گئے لیکن اس جاعت کا ایک با از شخص عبدالرحمٰن بن عباس بن رمجیم این حارث بن عبد المطلب معاک کلا، اورسنده مین آکرینا و گزین مولاً ، حجام اس سے انتقام لينافرض اولين سجحت تقارا لا العاس مسلديرسيك سے زيادہ توجركرنے لكا-جِنا نحیء بون کی اِن دو ما کامیون کے بعد دہ جھی طرح سمجھ کیا کہ معمولی سبسا واسے کام منیں طے کا بلکہ اس کے لئے ستقل انتظام کرا اوے گا۔ حجاج نے ان تمام امور مرعور کرکے ایک فوج تبار کی . اور اس کی افسری کے لئے این چھاکے ال<sup>یا</sup>کے محمد بن قاہم کا اتخاب کیا ،جو صوبہ فارس ہیں تھا، اور کسی عنروری امر کے واسطے رے - جائے کا حکم ماچکا تھا ، وہ ہی تیاری مین تھا کہ <mark>حجاج کا حکم پنجا کہ رہے کے عوض تم</mark>

جاؤ - اور فی ایحال اس فرج کاجو متمارے لئے بھیج رہامون انتظار کرو، بله چچن مرص ، تندن برص ۳۹۰ ملدم بین تله اس کان بند مرباذی ندس طرح مکما بد محدن قدم ن محد ب حکم بن اب عقیل داورا بن برنے مکھا ہے کہ عجاج کا باب درسف تھاج حکم کا لاکا تھا۔

محدب قاسم شيرازين عيه ماة مك خيمه زن ربا . ابوالا اتحت جهر ہزارشامی اوجوا اون کی فرح حب شیرانہ پنجی۔ تو ابن قاسم سندھ کی ، روانہ ہوا جوم ہزار سانڈنی اور مین ہزار تحتی اونٹ بار پر داری کے لئے بھی ہے ساتھ تھے تجاج کواس فوج کاکس قدر خیال تھا، وہ اس کے اس بہمام سے ظاہر ہوتا ہے جو اس نے ں کے لئے کیا تھا جھاجے نے فوجی صروریات کی کوئی شے بسی نرتھی جو اس کیلئے ہمیا نہ کی ہو، ملک میں ہے۔ روز مرہ کک کی چیزین مشکر کے ساتھ تھیں مہان کک کہسونی ٹاگا بھی آگ لئے سلمان رسان کو تھ بن قاسم لے مختصر سامان سفر توساتھ لے لیا، باقی عام معان کا در تکلیف دہ چنر میں طب ر از از در این محرکر سنده کی مشهور مندر کاه دیل د دیول ، روانه کردین ،اورخو دیراه کرلان عازم دسیل موا ۔ امنی جما زون پر یا نخ منجنیقیں مھی تھیں جن مین سے ایا کیا نام عروس تھا، ادریائے یا نے سوآ دی ان کوحرکت بن لاتے تھے کو محدین قاسم کوهنگی صروریات کے لاتھجاج نے عام سا مان رسد کے ساتھ تیں ہزار ویٹا مھی تھیجے تھے ۔ اور حب حجاج کومعلوم مواکہ فوجیون کو دہان سرکہ نمیس ملت ہے، توسرکہ کورونی ین ترکر کے سایین خشک کوایا، اور اس طرح خشاک شدہ رونی سندھ بھیجی کئی کہ جب جنرور ہو تویا نی مین ڈال کر ترکرلین ۔ تاکہ سرکہ یا نی مین ص ہوکر کار آ مد ہوھا کے۔ محدب قاسم شيراز سي كرات أيا ، يمركران كى سرحدس حيل كرسيكي قز ورزيع كور بيطاً موا اور کئی اہ کے بعد حیب یہ شر رفتے ہو گیا تو آگے بڑھ کرا رہا بل دائن بله ) کا محا عرہ کرلیا، جو ت كسبله كايا يتخت بمّا ، س شركو فتح كركي أي حكَّد كني اه مَا مُقيم رياسًا كه وجين م لے لین ۔ اور تازہ دم ہوجائیں ۔ سی مقام بر محد بن ہارون والی کمران تھی حسالے کم محاج این لے بلافری ص ۲۳۹ لیدن کے رص ۱۳۲ کے مصوفی قلی ص کے بلادری من ۱۳ مسے تح امر قلی ص ا

محدحبد کے من دیل مبنیا تھا، اور سرز مین سندھ پریہ میلاحمدہ تھا، حبال سے میلاخا تحربن قايمن ديا، اب كمل طور يرشهر كامحاهره كرلياكيا موقع من خبنيقين مبى لكادى كيس لين لشكركے سامنے خذق كھودى تاكہ اچانك دشمن حلمہ نے كردے ، میہ خذق شمر کے جارون طرف تھی بس کے باعث <del>ویل</del> والون کومبت زیادہ تکیف محسو*ں ہونے لگی - اور خارجی ا*مداد کا **مرامیم** وزيعه مايوس كن بوكيا -جُنگ ٹمروع ہوگئی،طرفین دادشاعت دیے نگے سجینیتین سرطرف سے سنگ اس رری تقیں شهریاه کی دیوارین جگر مگر سے وق می میں میر میں شرکسی طرح سفتی سنیں بوتا عقا . حالا كم محاصره كوكئ ما و كذر كئے تھے ۔ س دوران میں حجاتے بن یوسف برابر خطاد کا بت کرار با۔ وہ برقیسرے و<del>ن مح</del>دین قاسم کوخط لکھتا جوسا توین دن ہس کو مل جا تا۔ محدین قاسم ہس کے جواب بین میں اس کے مفتل عالات مکھتا، جب جنگ طول کھینھ تو نقشہ حنگ کو دیکھ کرتھا صلے مکھا کمنجنی عوس کوشر لى طرف نفسب كروا درايك يايه كم كرك موجوده حالت سے ذراینچ كرد و،اور نشاندا نداز كوم ووكرول كے كنبديرسنگ ارى كرك نبض ٹاریخون میں یہ بھی لکھا ہے کہ محدیث قاسم کے پاس ایک برمن حاضر واا وراس <sup>نے</sup> دریافت کرنے پر بتا یاکداس دلول مین ایک طلسم سے اورجب مک مطلسم نہ اور کے شرفع میں ایک سا غرمن محدین قاسم نے عروس کو اس طرح مشرق بین قائم کرائے گذید پر کولہ باری کرا نی' حب سے وہ ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی سارے شہرین کرام چے کیا ،اور ہر شخص کے چرہ پا الوسى حيالكي رسابي جوش وخروش كے ساتھ بامريل آئے، اور بڑى بها درى سے اولے لگے ا لى تخدد الرام طدس ١١٨ كى يا درى مى ١٧١ كى بى يى مرقلى م ٢٠١

بع المرابوك أينى ، بهان س كوي كرا كااداده ي تقاكه محدين مادون دفعة وفات ياكم ادر ہی سے قریب مقام قبلی نن زین کے سپر دکے گئے ،اس کے بعدیم کو بطور طلیعہ کے آگے مدانہ کیا گیا، محدث قاسم ارما بي دارمن بله است حل كرسيد ها دي ل ديل بهنيا ، ان دون يد سنده مین ست زیادهٔ شهورتها، یه بری قدیم بندرگاه بهی، ایران ، عزاق ، عرب اور افریقه ک مازای جگه طمرتے تھے۔ ال شهرين بودمون كاايك مشهور ديول عقاءا ورغالباً اى مناسبت ال شهركامجي أا ويول يوكي تفاع يون سنايي كومور كرك ويك ديكسردال دهنم إدموحده كرديا ،ادراب تام عربی اریخون من سی نام ملاے ۔ س دیول مین بے شار مورتا ای تقیس ، ان مین سے ایک سے طری مورثی زیادہ ممثلہ تقی استخاندین ایک براگنید تھا،س کے نیجے دومکان تھاجان بمورتیان رکھی مقیں، س كى جونى سطح زمين سے جاليس كُرنليندى ، ادر اس يرسرخ حبندا لسرار با تقا جب جواعلى تو به جارون طرمت کهومتاجس کو توام عیدت مندانه نظرسے و کیلیتے، بس دیول بین سات موبحات تے ، جو عوام کی رہبری کرتے تھے ، اس دیول مین جو مور ٹی تھی وہ می تما بدرہ کی تھی کیون کہ قام نورخین عرب اس پر متنق بین که اس بت کا نام بده متعا . نغ دیں <del>اسمح</del>د بن قاسم ارمابل سے متوا ترکوح کرنا ہواجیے جمعہ کے دن س<sup>یا ہی</sup> ہی <del>وی</del>ل بہنوا تو یمان کے دگون سے قلد مزد موکرالٹ ازیادہ مناسب محیا اسل اون سے بھی اس کامحاصرہ ارلیا ، اتفاق کی بات دیکھنے کہ ہی ون مباز کے ذریعہ وہ سامان بھی پنچ گیا ہوشیرازے روانکیا ام کے ۔ م ۱۳۹ لیدن - بافدی سنده آخ کاکوئ سندنیں داہے مان أ ن ن دا تورکوشته که از شده کرکیا به مگرمیتو بی میشد کشته اب اوری نیادهٔ شوری عسه میقی جلدا دل می ۱۹۲۷ بید

ورجار مرار كرمسلم اون كي سيان آبا و ك كريك نتح بروت کن متح دیول کے بعد محدالے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا، نجنیقین اٹھا کر جہازون پر سوا لی گین اورسند معود رہا کے معاون نالہ سانگوا کے راشتہ سے روانہ کردی گئین ،اورخو د بھی جھے دن برار کوچ کرتا ہو کسیسم کی سراک سے نیرون کی طرف روا نہوا جو دیو ل سے در میل رواقع تها، ساقرین دن <del>نیرون</del> کی ایک ترانی مین *جس کا نام بجعار ت*ها بینچا، برسات مین به زمین ز<sup>ی</sup> آب ہوئی ہے ۔ گرایں وقت جب کہ ابن قاسم وہان مبنیا موسم گرا کے باعث خشک مقی اور ورياس قدر فاصله بر تفاكه وبان سي اس قدرياني مياكناكه تام وشكر كوكفايت كري أمكن تفا اسسيت نشكركويانى كى اس قدر كليف بوك لكى كدسيسالاري فاز استسقاداداكي ، اورخدا في جى ان كى دعاؤن كوشرن قبولىت بخشا، يانى برسا اور تام ، لاب اور ندى لبرز موكَّهُ . میرون کا حاکم بودھ ندمب کا پرویتھا، اس نے اس سے سیلے ہی جاتے سے موا لم الحے كرا تعاجب وقت محرب قائم نیرون مبنیا، ده راج دایر کے ماس تھا۔ وہ دمان سے فور آ نیرون مبنیا <del>، نیرو</del>ن والون سے شہر کے در وازے مبذکرد ہے <sup>م</sup>تقے ،حاکم کے مینچے پر در وازے کھول و ئے گئے۔ تحفے اور ہدایا کے ساتھ سیہ سالارسے لماقات کی ، اور بڑے ترک اور احتشام م عاتمہ اس کا استقبال کرکے شرحن لائے اور مرطرے سے وفا داری کا بقین و لایا ، ا*س کے ع*لاقا ل طورستے سامانِ رِسد کا اہمام کیا، جسسے آگئے کی خوجات میں بڑی مدد ک<mark>ی ، محد ب</mark>ن قائم بھی اس کی وای وات کی ،ادرخلعت سے سرفراز کیا ۔ له بلافدى فى مام سلى رس مهم ليدن عده ميتوكونون من فرون كى جديرون ويدى رون الكا

دیکھا اور اور کان برون کو ای طرف شوب کیا ہے جو کسی طرع سیجے منیں ہے ۔ بیرون ۔ خورزم کے ہی حصد کا آ جو قلور کے ہا ہرآباد تھا برخلاف بنرون (ن می دون) کے کردیا شرحکا ایک سلطی شمر تھا جو دیں ہے وہ بل پر تھا۔

ربیجی سی دن کے نتنظر تھے کہ سندھی قلعہ سے باہر کل آئیں تو تھرایک و فعہ عصلہ آز مانی کی جائے بس موب مجی بڑی ہے مابی کے ساتھ ان پر ٹوٹ بڑے ، اور ایک خوزیز حنگ کے بعد ندميون كوشكست بونى، اور ميرشرين جاكريناه كزين بوك. ع بون نے یہ دیکہ کرزینہ کے دربیہ فصیلون پرچط معن شروع کردیا، سندھیون نے بیص کوشش کی که کسی طرح و بون کو کامیاب نه موت دین بگریو بون بین اس وقت اس قدر جو تفاكه سدُهيدن كي مدا فعت اس كونه روك سكي ، اور قبيله مرادكا ايك جرى سپايي جوكوفه كا رہے والا تھا سے سلے نصیل رح ملے کراس نے اسلامی حجندلا تف کردیا۔ اور النداکر کی رو آوازے مسل نون کو ای کامیا بی کاخیال و لایا ، میر توم طرف سے مسلمان نفیسل برمہنے گئے۔ اور و کیفتے ہی د کیفتے شمر ثنی واخل موکر دروازے کھول ڈالے ۔ اور تھوٹ ی دیر دینی ساراشہ الما بون کے ڈیر علم ہوگیا۔ مستح شهری جوامبی میدان سے نیکست کھا کر گھرمینیے تھے ۔اورا ن کواطبیا ن تھاک نعیادن کی حفاظت فوجی لوگ کررے ہون گے، بین کرمذہ س ہوگئے کومسل اون سے نثم فتح كرليا. يه لوگ ا بنے اپنے ككرون كوچھوڑ **حبور كر**جس طرف حس كومو قع لما **مباك** كلے، يوا سندسی سپامی اگرچمنوح بر میکی تھے بیکن مجرجی حبان حبان تھے اپنے وطن رجا قربان كرين مديغ ذكي كرت ، بى طرح ين دن تك اندرون شرمّ كا بازاركم ما، شركاحاكم عباك كلا، ويشرمند كى سے ايساغا بب بواكد ميورس كاية نه جلا . مرانیا تین دن کے بعد اس قائم ہوا، توسیع ببلاکام یا کیا گیا کہ ایک جاج محد کی منادری

له با ذری می او میشن عله عج امر قلی می وم الین کال ان ایر فالی کامن بن اس کورب کی ہے۔

طے کیا کہ ایک عرصٰداشت حاکم <del>سیوسان کے پاس بھیجی جائے ۔ آخرا</del>ن بو دھی *حاکہ ہم لوگ بو دھی ہین ، اور جا رے مذہب بین خو نریز می ،اد واہے ، آپ کی طرح ہم* مبی منیں مین عربون کے متعلق ہما ن تک علم ہے وہ یہ ہے کہ امان ما مکنے سے وہ شمر کوئمیں بلکہ وعدہ کے مطابق ہرطرح شہر کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے بجبور موکر ہم لوگ اطاعت قبل يلية من رس معالم من آب م كومعذور مين ، چندر کے بلط بچے راسے دہرا سے اس عرصنی کا کوئی جواب شغول ہوگیا ، سپدسالاراسلام بیان سے می*ل کرخاص قلع سیوستان کے سامنے جا بینجا*، قلعه بند بوكے الكن آبادى كاكنيرصه بودهى تقام وكسى طرح حبك كولسند نكراتحا -تحربن قاسم نے اندرو نی حالات معلوم کرنے کے لئے مباسوس روانہ کئے ،جویہ خبرلائے ک*یشمی* وسي طرح جناك كئے الئے آماد ہنیں بین گرقلعہ كی محفوظ فوح آماد ہُجنائے ، سيەسالارِ فوچ كے رئيسانی صحراكے جانب جو دروازہ تھا اس طرف بر در محموظ مقام ہو لے خیمہ زن مونے کا حکم دیا ۔کیونکہ بارش ہو جائے سے زمین کا بڑا حصّہ زیم آ ب ہوگیا تھا، اور شالم ياك سنده مبه ر بالمقاء بس طرح نه تو دشمن كا غدشه تها، نه قابل منتول الى كَيْ للسَّاللَّه غِ عن قلعہ کامجا عبرہ کرلیا گیا ، اورنجینیق سے سنگ ماری نثیروع کر دی گئی. شہری گھیا ہے ور صاکم سے کہا کہ ہم بین ان کے مقابلہ کی طاقت مہیں ہے ۔ ہس لئے جنگ موقوٹ کی <sup>ہائے</sup> ۔ پھرا دیجے راہے، نے نہانا اور حنگ جاری رکھی، شہر لون <del>نے محد ب</del>ن قاسم کو اطلاع دی کہ وكون كواس جاكت كونى تعلق منيس ب اوريم لوك حاكم شرخدرك بيط بجرا ليحداك) ہنت نفرت کرتے ہیں۔ س کے پاس کو ٹی اس فرج جی بنیں ہے جوانیے مقابلہ کو ٹل سکے۔ برج المرقلي ص ١٥ سنا لبا بمرب ك وكون ن والاعت قبول كرلي بس ك محدب قاسم الكروان وا

<u>نیرون می محربن قاسم نے ایک مسج</u>د وہار دخانقاہ) کی جگہ تیار کرائی ہے ورا مام مق ر دیا کہ پانچون وقت خاز ہوا کرے، جنائجہ وہان اذ ان کے ساتھ باجاعت روزانہ خاز ادا لكى يومورون بى بعرى كوتوال ترم قرك كيا. سالار نشكر بينيان تقيم ره كريجات كواني تام فتوحات سي آگاه كيا واوراك برهيني كيا عابی چیلجے نے نہ صرف آگے بڑھنے کی احازت ہی دی ۔ بلکہ یہ عبی مکھا کہ مبندو سان اور کرکٹ دولون كى *سرعدين چين پرختر بوني بين. سن*ده بين تم ادرتركسان بين تنيه بن سلم، دولون د ثمنون ر کار دوایس م دونون میں سے جو بھی میلے مین داخل ہوگا وہ اے درنے کر عالم روگا۔ اں بات سے بن قام کو آ مادہ کیا کہ جس قدر جلد مکن بوایے فتوعات کا دائرہ دسیع کرے تحد بن قائم وہان سے چل کر دریا ہے سند مدکی ایک شاخ پر سنجا ، گڑنسی کو روکنے کی جرات نہونی کا اس نے المینان سے دریا کوعبور کیا، شری ویدداس کے بدرد لوگ پر خرسنتے ہی در نزر مدمت ہو وراطاعت اور وفاواري كالقين ولاكرخراج يرصلح كراثيه نتح بیوشان | اب <del>سیاسالار نے سیوشا</del>ن دسوان ¿کارخ کیا۔اور *مبری کے مخ*ے نیرون کاحاکم دمجدرکن، ساتھ تھا، <del>نیرون</del> سے ہ فریخ د . ویں *پر* بہرج مقام پر سپخا جہان کے لوگ برتق کے ہرو مقے .اور ایک صاحب اٹر شخص ہی کاحاکم تھا۔ ہی نے لوگون کو حجے اراکر شور کا رکیا کیا جائے ؟ اس وقت یہ ٹر<del>سیو آآ</del>ن کا تا بع تھا · اور و ہان کا حاکم بھرا ' دیجے راہے) نام ے شاہزادہ تعاجورام داہر کا بعتیا ادراس کے معانی جندر کا بٹیا تھا، برج کے لوگون لے لله تحفة الكرام جليرة ص ها يكين يه إنتكسى طرح قابل قبور بنين ب تدييرون حب صلح سے فتح موا تو عيريمرن قاسم بوسوك واركو تو كركس المريم محد ترير كراسكاتها كله يقوبي طدادل مودم يدن ته باخدى صرمهم ـ معه استمرا مخلف زا دی سدوسان سیوستان سهوان ۱۱ قیوان کک مک بام درجه آج کل سیون کیم

لی . اور خفف وبدایا لے کرمروار کے یاس حاضرو اس ، اور سالان الگذاری اواکر لے کا بقین دلاکر دہیں گئے ۔ ہی سبہے میران کی زمین عشری کملاتی تھی۔ سی طرح بنیز کرٹ کی زمین بھی اطاعت کے باعث عشری انی کئی کیا تمحدب قاسم لنسيوستاك كابندولست كرك البغنيمت جح كياءا درخس دبانجوال حقد عُال کربقیہ سیاہیون میں تقسیم کردیا ریانجوان حصر حجاج کے یاس بھیجا تاکہ خلافت کے خزانہ میں د اخل کیا جائے۔ اور سی کے ساتھ ایک مفصل خط بھی تخریر کیا جس بین دینی فتوعات کی تعقیل درج كى تھى . اورجديدانتظامات كا حال بھي تحررتھا۔ مراسوی | س نے تھوٹری فوج سیوسان کی حفاظت کے لئے حصور دی اور یا قی تام فرج کوساتھ کے کر قلعہ سیسم کی راہ کی ۔اس کے حسن سادک سندھی دن يرون زياده گرويده موتے جاتے جبسے اس كو اين فتوحات بين برى مدوملتى -برُهيا كاحاكم جس كانام كاكا" اورلقب راني تقا، وه دراهل كنكاك كنارب مقام اورها دیا " و، دہار ہو، کا باشندہ تھا، یہ اُدحیں نسن سے بھا،عرصہ **بواکہ ہ**ں کا خاندان کھنگا کیا ے بحرث کرکے سندھ کے کنارے آبا دموگیا تھا۔ ہی وقت سے پیر خاندا ن راج سندھ کے ہں علاقہ پر حاکمہے ، کا کا خو د بھی بود حدیقا ۔اور رعایا کی کثیر تقدا د بھی ہی مذمب کی سرونگی يىقلىند، ذى بوش، حالات زمانەسەمىت زيادە واقف تھا۔ تحدين قاسم حبب سيم كي راه پر گامزن مقا، توراستدين ايك مقام دريا س كمهدك میں۔ بلیان نامی الما ، واٹ کے لوگون کو اسلامی نشکر کی الدحب معلوم موٹی تومشورہ کرکے کا کا کے ك معصوى قلى ك تحفة الأام عليه من ك يج نامسك كي نوين بس جكركان م بندمان محماسات م م سيم كوسيرى مى كنة تق آم كل من كوسير كفي من دور باجيدا ن ك علادي شارك والاب -

الما نون كوجب به بات معلوم مولئ قرراى دليرى سي حلم أور بوك، اور شب وروز فبک مباری رکھی۔ایک ہی ہفتہ کے بعد غنیم بید ل ہوگیا،ادرمحصور فیج حباکت مبال جرانے کی اکم تمر بجرا دبجے راہے، لے جب یہ حال دیکھا توسمج گیا کہ اب زیادہ توقف کرنا خطرہ سے خلا یں۔ شالی دروازہ سے رات کی ہاری مین قلعہ سے کل کر بھاگ گیا ، دریا بار **سوکر ص**د دسیوسات د طے کرکے علاقہ" بودھا مین مینیا،ان د نون میان کا حاکم بر دھ مذسب کا بیرو کو آل کا او کا کا کا س كايا يُتخت سيسم ورياك كمجدك كنارك واقع تحا، كاكاكوجب معلوم بواكشامرا یہان آیا ہے تو تام معززین کو لے کرستقبال کے لئے تخلا، اوربر می عزت کے ساتھ قلوین الگ اس کوانارا ۔ حاکم سیوستان کے فرار موجائے برشمر نوین نے اطاعت قبول کر لی،اور عرب سیاہ باترود قلدير قابض وكئي -آرام كے خيال سے چندون دان قيام كي كي عير مكى انتظام كى طرف ترم كى كئى مختلف مقامات بين جديد حكام كا تقرر موا، وسيا تون بيضاص ترج كى كئى، ر ہون کوائن دینے کے بعد فرجیون سے جولوٹ کا مال حامل مواتھا، وہ بھی کھیے کم نہ تھا۔ تحدين قاسم بھي ہى جُكْمِ هُم مِقَاكَ "جِنّه كے لوگون لئے ايك جاسوس تفييش حالات كے لئے بھیجا۔ یہ جاسوں کیمی دلشکر گاہ )مین ادھوا دھو حکو لیکار ہا تھا کہ ناز کا وقت آگیا، ا ذا ن مِونیٰ اور تام لشکرنے کیا ہوکرسیہ سالارِ بشک<del>ر محد ب</del> قاسم کی ا مامت مین خاز اوا کرنی ترف کردی جاسوس خصف يصعف يمنظم مطيعا ذعبا وت متفقه طور مركرستے موقعي و كمعا توسے عادمتاً ہوا، ہی نے شہروالون سے موہوکیفیت بران کرکے مشورہ وما کہ ایسے لوگ ہواس قدر ایچام ر کھتے ہیں'ا ن سے جنگ کرنے مین کامیا لی نامکن ہے ، جنانج جینہ والون لئے اطاعت بو له ج أمر قلي ص ٥٢ -

دوستانہ تعلقات میدا ہوگئے ۔ اور آیندہ فتوحات میں اس کے مشورہ سے بڑی مرد ملی ۔ کا کی کوشاخزان کا کاکا کے اس خلوص کومعلوم کرکے مردار عربے دریافت کی کہ متمارے ماکت جب کسی کی عزت کی جاتی ہے تواس کے ساتھ کیا کرتے ہیں ، اورکس طرح اس کو مرفراز کرتے ہن کا کانے کماکہ مردربار اس کوکرسی دی جاتی ہے ، اور تیمی لباس مینا کے اس کے مرریکڑی ا بند معتایں ، ہمارے بودھی جا ط باپ دا وس سے ہی رسم طی آرہی ہے۔ سردارع بن فررأس كوكرسي شن بنايا ادر مح طعت سے مرفرازكيا ، اس واقعه اس کے ساتھی مبت مسرور ہوئے ، اور سرخف کے دل مین و فاداری کا جذبہ بیدا موگی اوا جولوگ که ایجی مترد دی<del>تے ، کا کا</del> نے ان کو بھی راہ پر لگا دیا ، محدین قاسم نے عبد الملاک بنیس الدا ، نی کورزیڈنٹ دوکمیل مختار بنا کر کا کا کے سابھ کردیا ، ماکہ انتظام مملکت بین آسانی ہوا اور اسلامی نقطه کناه سے غلط روی نه پراجو -كاكاك أس حديد اسلامي طاقت سے يا فائدہ الحفا ماكيجس قدر دولت مند إ درطاقةً ر بتن س کے تقے سب کو لوط لیا ، اور ایک ایک کوما یا ل کرکے این راسته صاف کرایی ، لوط کا ال اس كثرت سے مال ہواكہ سونا، جاندى اور كيرات اور غلام كے علا وہ موتشى ليے شار تھے، جنائج اسلامی نشکر من غله اور چاره هردت سے زیادہ موجه و محا محدین قاسم س علاقه ( به صیا ) کا انتظام کا کا کے سیر دکرکے کوچ کرگیا، اور قلعیلیے المهيع الرقلي من ٥ - معضن خول مين كاه دجاره) كي بالسكاك كوشت مكما بر اجرمر عنها لمي کاتب کی توریف دهیمف اے اکیونکہ کے معارع عقل قبول بنیں کر فی کہ برمد لوگون کے مذیات کے خلاف محدبن قامم سے اس کوجا گزر کھا ہو عسے یہ بات قابل عورہے کہ کا کاجس سے بجے رائے کو اس عزت سے قلدين ركها يكايك وواس كے وتعمون دعوب سے كيوكول كيا، س كے دوسب بن، (بقي صفي ٥٠ يـ ١

س كئے أور كماكم بم لوك اسلامي لشكر برشب خون مارنا جائے بن . كا كا ك ان كومبت شاباتی دی ۱۰ ور مرطرح سے بمت ولائی سیکن د در اندنتی سے جو اس کے سمجھا تھاو ہمجی کٹھا کرمجھ کوبقین منین ہے کہ سندھی فتی ب مہر اس میر بھی ہرطرے سے ان کی جرأت کی داد دی. ا در ایک مردار (ب سنگیر) کی ماتحتی مین ایک برارجوا بون کا دسته شب خون مارنے کے لئے تعنب كيا، جواس عهدك عام مجفيارون سي اراستدنقاً یہ لوگ کا کاسے رخصت ہوکردوا فرمونے ،ان کے جارحصے کئے گئے۔ اور یہ طے یا ماک ېرفرىتي علىي دېملىخىرە رأستەسے دوانەموا درجومىيى مېنچے دە بقىيە كا انتظار كرے ،جب جارو بنج وائن توسب ل كريك بارحله كردين ـ يه جارون دستة بني ائي راه سے دوانہ موكئے . گريه لوگ راسته مجول كئے اور جمع نک پرلیٹان ادر حیران بھرتے رہے ، اور <mark>صبح حب مونی تووہ قلعسیسم کے نیجے اپنے کو کھڑا یا ی</mark>ا۔ غرض دن کوحب کا کاکے ہیں ہنچے، اور شب کی رام کمانی شانی نووہ اس سے بڑا شاتر ہوا اوليمي كرقسمت بن مفتوح مونا لكهاب -كاكاك بن تام الحت سروارون اوروستون كوسامة ليا، اوراسلامي نشكركي إ وهرسيه سالارني معي " بنازين حفلله نامي ابك شخص كو در ما فت عالات كي ك روانكيا حبب يتلعيسيم ك قريب بينياتو كاكاطا، بنانه ف كاكاكى زبانى تام حالات معلوم كرك أب كوساتھ لے ليا۔ اورسپوسا لاركے سامنے عاطركيا ، كاكا نے محدب قاسم كوائي الل اورفران برداری کالیمین دلایا،اس انتهی اس کی طری عزت کی جس سے دونون مین

ك رمح أمر قلم من ١١٥ -

## نصيحت محيطور مريه محبى لكها تحاكم

" بهوسهمیشه خداپرد کهو، اوراس کی طرف سے ددکے امید وار بمو، جن شهرون اور الله وار ال

سپدسالار اسلام بیرون داپس آگیا، اور ایک بپاڈی پرجس کے آس پاس مربز دین گا اور پانی وافر تقامقیم موارا وراطراف کے اصلاع پرایک ایک دو دو دستے بھیج کرمطین بن نے اور انتظام کرمے بین شنول ہوگیا، اور مندرج ذیل خطاج آج کو بھیجاد۔

"بسماسلوالعن الرحميد بنده فحدين قاهم كي طرف سے بدسلام عليك معرومن هنرسط كا محرومن هنرسط كا محرومن هنرسط كا محرومت المربين من المربين مربيت بهربين مربيت بيترين طريقة سے انجام باري سے اور سب لوگ مبت خرش بين ،

راس عالى پر د افنح بوكر محواؤن اور بر خطر منازل طے كركے اور در باست سنده كوعبوركرف كے بدو د باست سنده كوعبوركرف كے بدوه حصد ملك جومقام بر هيا كے كرو ہے، اور تعلو بغرور كے سامنے ف ور باست سنده واقع ہے سب پر قبضہ كر ليا كيا ہے ۔

قدیرون جورا جدوا مرکے بایہ تخت الورکے اتحت تھا بعولی مقابلہ کے بعدوہ بھی قبضی الکی ہے جو کردار انحا فرسے وابی کا علم صادر مولگ اس لئے س جانب آگے بینے قدی روک کڑھ میں وابی آگی ہوت ، اور جاب کی نیرون میں وابی آگی ہوت ، اور جاب کی فرائی مدد ، امیر المومنین کی قرم ابن ، اور جاب کی فرائ کی توج سے مفہوط سے مفہوط تعدیمی فتح ہوجا کی گئے ، اور ہارے خزانہ کو جارا محلی نی ہوا ہے۔ اس کا مبت جادم حاد صدر جائے گئا سیسے ادسیوستان کے اور کا ورائے گئا سیسے ادسیوستان کے الحوق کے خزانہ کو جارا محلی نی ہوا ہے۔ اس کا مبت جادم حاد صدر جوائے گئا سیسے ادسیوستان کے الحق کے موالے گئا ہیں۔

له چ نامه۔

برحله أورمو ١١ جمان تجرا د بحيرات، يغيناه لي مقى مسلمانون كوحناك كرية حرف دي دن ہوئے تھے کم غنیم عبال نظا، اور بحرا دیجے راہے) مع اپنے سردارون کے بڑی مبادری را با الرائي المان الماني الما سانوج اور قند ببل کے درمیان تھا، ان لوگون لئے دیان سے ایک عرضی محد بن قاسم کے ماس جمیحی جس مین معافی کی خواستگاری ادراطاعت کا اقرار تھا، یہ لوگ را<del>جہ دا ہرکے دفادا</del> نہ تھے ،کیوں کہ ان کے تبعض میون کواس سے قتل کردیا تھا ، اس لیکوسانی سامو<del>ں ت</del>ھیا۔ کھائی گرراجہ دآہرکے یاس جانا قبول نہ کیا، عرض سِیہ سالار سے ان کوامان دی، ان لوگون ایک ہزار در بم سالانه خراج دینا قبول کرلیا، اور اپنے کفیل دعنامن ،سیوستان بھیے، کیوز کا -----سیستان پرمسلما نون کا بلا توسط غیرے قبصنہ تھا۔ا درنشکر کاہ اسلامی کے مرکزے قریبے ن<u>تحسیس</u>ے بعد وہان کے لوگون پرخواج مقرر کردیا ، اور اطبینان کے لئے ان کوعمد نام **ک** دیاگیا ، حمیدبن و داع ادر عبد القیس جار ودی کوان برحاکم مقرر کردیا-محدین قام کی دہبی | محد تب قاسم آ کے بڑھنے ہی کو تھا کہ جی ج کا خطا یا ،کہ اب نیرون داہیں آ جا ج اوروريا كوعبود كرك راجدهانى كى طرف قدم برها دا ورخود راج وابرت مقابله كرو-(لقيه حاشيه في ٥٥) اول توزي اخلاف كاكابوده كامقلد عقا، ادرده برين - د١) يدكم كاكات البدار من يهجد كرا دُميكت كى بوكى كه يه شاہزاده ہے ۔ دوجار دوزرہ كرا مُتحت جلاحائے كاليكن اميد كے خلات من ا قلد برِ تبضد كركيا ، اور حبكي تياري بن مصروت موكيا . اورغالياً محكوم توسم بيكر تومن أميز طونية بر كاكاس مبني يايو توقیب کی بات منیں ہے، ہنی وجہات کی بنا پر کا کاع بونسے لگیا، کیونکہ دہ حارتہ تھا کہ سرحال ہس کوکسی کیگئے محكوم بوكورن ب، اورس وقت سبرسا لار محدين قائم كورة ومحكومون كرسا يوجس قدر فياص نه تقارس كوسن كرده الم انياده، لم موكي بوكار في جي امرس مه متعلق ص<u>ه ه</u>

بر معی مهارا قبعند ب، اور دا مر کا محقیجامیدان حنگ مین مارا کی -

ہر ضروری مقام پرسجدین بنا دی گئین جمان اذان اور خطبے وقت برموتے بن دیا سے سدھ کے مشرقی ما ب ایک قلد جزیرہ میں ہے۔ بیان کے مٹھا کردیا رام ، کوراس کتے بن ، مبند اور سندھ کے اکثر واجر اس کی بات مانتے بن ، اگریہ بار سے ساتھ ل مائے تو دریا بارا ترہے میں بڑی ہار ہے ساتھ ل مائے ہوگی ۔

میں بڑی ہ ساتی ہوگی ۔

محرِب قاسم نیرون سے جل کو ایک منزل پرخمہ ذن تھا، کہ راجہ راسل اور قوم مجھ و کے اوگ آئے۔ اوگ آئے، اور امان کے خواسندگار ہوئے ، ہی نے جی آج کے احکام کے مطابق شرائط میش کرکے ایک عمد نامہ کے ذریعہ صلح کرنے کی ترغیب دی ۔ یہ لوگ ، ہان سے اپنے اپنے حاکمون کے ہیں۔ واپس گئے ۔

فغ ملد انبهار کرم ۳۰ هم این محمد بن قاسم آگر براها اور قلحه اشیمار مپنجا . یه ایک مفنوط قلدیما میان کے لوگون نے اس کو کا ٹی مفنبوط کر کے جناک کی تیاری مشروع کر دی .اس کے جارد ن هر خندت کھو دی ،مغربی جانب جو گاؤن تھے ۔ ان لوگون کو قلعہ کے اندبے لیا۔

سبد سالار بوت نه و که کرجنگ تروع کردی ۱ درایک به فقه نک محاصره کئے رہا ، سوحوی کئی بار و و نون جنگ آز ما ہوئے ۔ ہی سے غلیم نے اندازہ لگا یا کہ عوب فوج زیا دہ طاقتور ہے،
ہیں لئے ان لوگون نے امان طلد ، کی ، سبد سالار نے ان کی درخواست قبول کرلی ، سالانیس اور صاکم مقرر کردیا ، اور قلعہ کی چابی ایک متعمد کے سبر دکر دی ، ورخود کچود نون میمان آرام لیا۔
محد تن قاسم میمان سے چل کر دریا ہے سندہ کے مغربی کنارے آیا ، اور ، پخطا کے جواب کا انظار کرنے لگا۔ اس نے راجہ راس کو مکھا تھ کہ ولایت ، دصوبہ اکم کچوء اور جور تہ دسور تری یا دونون

له بچ نام ص ۵۵-

تم کود سے جائے ہیں۔ اور اس پر بھا۔ ی حکومت شیم کی جاتی ہے۔ غالباً اس کا کچھ حواب نہ آیا تو موکد بن بستائیہ کو میں تغرط بیش کی، جو سور تہ کا حاکم حقا۔ اس دوران بن " جا ہیں "جا کم بیت سے ایک ہوتی رہی جو غالباً موکد کے ل جائے پرختم ہوگئی۔ راجہ موکد کا جواب چیند دون کے بعد اس کا جواب آیا کہ

چونکہ آپ جے قابل اعتاد جما، اور مرس ساتھ بطی فیا می سے بنی آئے ۔ ہی لئے ا مراجی فرض ہے کہ آپ کا ساتھ دون دلیکن اگر بغیر حیائے آپ کا ساتھ دون تو مرافا ڈان بدنام اور مین فرلیل ہوجا دُن گا۔ اس لئے تدبریہ ہے کہ مین اپنی اولیک کی شادی کے بعاد سے "ساکوا" جاتا ہون آپ ایک ہزار سیا ہی بھی کر مجھے گرفتار کر فیجا کے "

سله بي أمر تلى عن م ٥ سنه مرص م ٥ - عده تحفة الكوام علد ٣ سي مي كدوس ورموكه دونون مجافئ تقر كُرًا بس مين فبتى نا بناك وخلات سع محدب قاسم ك فائده المطايا -

روازی ، جو دریا پار موکری بی فرج کے بالمقا بی خیر دن ہوگئی۔
مسلمان بھی مقابلہ کے لئے نورا تیار ہوگئے ، اور الیے دلیرا نہ حلے کئے اور اس استقلال سے میدان جنگ بن جم کر الڑے کہ والم ترکی فوج مقابلہ سے عاجز اگئی ، اور شکست فانس اٹھا کر مجا کہ کہ ، عران جون کا وف در اجر کے پاس روا نہ کوٹ کا وف در اجر والم کے پاس روا نہ کوٹ کا دور اجر والم کے جن کا نام مولا ناملا میں اجر ایک موز شخص کو مح ایک سندھی نومسلم کے جن کا نام مولا ناملا میں اور خاتم کے دربار میں بھیجا ، جب یہ سفارت مینچی تو بر ظال نے رہم ورواج ان لوگون نے ور با مین بھیجا ، جب یہ سفارت مینچی تو بر ظال نے رہم ورواج ان لوگون نے ور با مین بھیجا ، جب یہ سفارت مینچی تو بر ظال نے رہم ورواج ان لوگون نے عاص عام تعظیم جورائے بھی ، اس کی عدم اوا گئی سے داجر والم میں بریم ہوا ،حضوصًا مولاً اسلامی سے جو دیل کے ایک موز مہند و ظائدان سے تھے ، اور داج والم ان کو بخو بی جا اتما تھا ، اسلامی سے جو دیل کے ایک موز مہند و ظائدان سے تھے ، اور داج والم ان کو بخو بی جا اتما تھا ، اسلامی سے جو دیل کے ایک موز مہند وظائدان سے تھے ، اور داج والم دا آبران کو بخو بی جا اتما تھا ، اسلامی سے جو دیل کے ایک موز مہند وظائدان سے تھے ، اور داج والم دا آبران کو بخو بی جا اتما تھا ،

یم آداب شاہی کیون نہ جالائے کی اس کی تم کو مانعت کردی گئی ہے ؟ مولان سے جواب دیا کہ

جب کے بین ہندو تھا اور آب کی رعایا تھا ، شاہی آداب بجالانا بیرافرض تھا ہین ابکہ بین مسلمان ہوگئا ہون ، اور خلیف کی رعایا بین سے ہون سواے خدا کے کسی انسان کے آگے سر حملانا جائز مہیں ہے ؟

س وق<u>ت راج</u> دابرگوس جواب بست متاثر بوا، مگراتها فی مایوی سے س نے کماکه انسوس تم سفر بن کراند و اور کوئی در مری سزاتها ری نیخی : مولان اسے فرایا که

له يعقوني جداد ل ص ٢٦٦ ليدن -

یہ خط لکہ کر محدین قاسم کے پاس روانہ کر دیا ۔اورخوداین سلطنت کے بڑے بڑے تھا کولان لوك كرساكره عِلى بِرا، موكه كاحظ بالرمحد بن عمود قوابي جكه بريقيم ربا ميكن بن من حنظله كوسي قبیلہ سے ایک دستہ نوج برا فسر باکر مع ایات رحبان کے مقام ساکر ہی طرف جھیجد ما، بنن تن وبان بنج كراجانك ان كوكهرليا . "موكا مع ابني خاندان كے گرفتار بوكيا . گرفتار مولے وا لون مین بیس محفاکر دسروار، بھی متھے۔ راج بوکاکی | حب یہ لوگ محد بن قاسم کے سامنے لائے گئے ، تو وہ مبت مت تر ہوا ، اس نے فواڈ ون أفراق موكاكوكرى بر معطف كي اجازت دي اور ايك لا كدور بم بطور النام كي عنايت كيا اورخلعت دے کر مرفراد کیا ، مجورس کو میب سبتر چھتر حب کی جو نی فیر مورث ہو اتھا ، مرحمت کیا ،آگ خانداني تظاكرون كوتعي خلعت ادر ككور لاسة عطاكة - علاقة "بيث كي حكومت موكاكے سيردكي كمي، ا در مزید عن یت کا اخل د کرنے کے لئے ایک عمد نامہ تحریر کو دیا کہ اس منبلے کی حکومت موکا ا در اس کے فاندان من نسلاً بعدسن قائم دے گی۔ سنده بين مسلما بذن كي طرف سے يہ ميلي تاريخ شي تھي، حب كے باعث موكا ول سے سلمالذن کا وفا دارمو گیا ، اور منایت عاجزانه لهجهاین اس لے وفا داری کا اقرار کی بھردہ وخصت ان انتظامات کے بعدوہ دریاہے <del>سندہ</del> یا را ترین نی فکرین تھا کہ داہر **کو**ان حالات کی طلا بونی ، منایت بریم موا - ادرست زیاده عفیدس کواس برآیاکه اس کے مقررکرده حاکم است باغی ر تحد بن قائم كے مطبع اور وفا واربن رہے ہیں۔ عزض ہی لئے ایک جرار فوج و بون كے مقابلہ كے له موكابناب يركيكرام راسل كاعبائ عنا، اور أبس من دوون كى بنى نه تقى جورب قاسم في اس فالمه الله الله المعانى كاتخت الكود در كرابنا طرف دار بناليا، د تحفة الكرام ديج نامرص ٢٠)

يار ه ميل نکېږ-اِد حروا برنشکرے کرع بی نشکر کے مقابل اثرا ، دریا ہے سندھ کے آپ یار شرقی جانب ہو . جبور کے سامنے تھا ، ہاتھی پر سوار موکر ساحل پر آیا ہ ہی وقت ایک شاحی شیرانداز کھوڑے برسوار در یا کنارے آیا ہوا تھا، گھوڑایا نی دکیو کر مطرکا. اس ملت سے فائدہ اٹھاکر داہر نے تیر کمان جواكراس طرح نشانه لكاياكه شامي كاخاته موكب <u>ہے واہر</u>نے ماک جابین کو حکو دیا کہ دریا کی حفاظت کرو ادبی کر **خروا ب**شن کسی طرح یا رنہ اثر پائے، ای اثناد مین سیوستان مین بغا وت بوکئی، جندرام د چندررام، من جوسیوستان کا پیطاعاً تقاموتن ديكه كروبان كيوب حكام كوكوال دياءا ورخو د قلعه يرقابض موكياء محمدن قاسم كوحب يمعلوم موا تومحد بن معبد الرحمٰن كى سردارى بين ايك مزارسوا ور دوم زاربیاده سیوستان رواند کیا، ا<del>بن نصحین</del>ے وشمنون کو مار کر قلعه واپس مے بیا، اور <del>فران قام</del>م ہے کا محامل بی قلعہ قابل اعتماد آ دمی کے سپر دکرویا ، محار نئی بھر نی کرکے جار مزارجا ہے سیا ہو<del>گ</del> ما تومحد بن قاسم سے آ لما۔ تھا داہر کا اولا ج سکے قلوب کے صفافت کے لئے دیا ہے گزیک کے راستہ کا رہے تھا وب بھی جم اور کوئیل کے برابر از ریٹ۔ اور پچاس دوز بک ان کامیمان قیام رہا جس سے عرب نشكرين فحط بوكيا، حا نورون بين جاري هيل كئي، سابي ان كو كها ن كلِّي، یہ خرجب داہر کو ہوئی تو بہت خش ہوا ، اور محدین قاسم کو ایک سفیر کے فدیعہ کما کئم میرے ساتھ لڑلے کیانیتے ویکھ لیا ، اب تعبی اگرواپس حیلے جا کو توغُلہ اور جارہ تھیجے دین کے مجمد بن قاسم منجواب دياكم تم اطاعت تبول كركه دوسال كاخراج اداكردوة مم صلح ك التيانين کے بناؤری می ۱۲۹ ۔

ميرے جيسے ايك آدى كے قتل سے عون كاكو في نقصان منيں ليكن يا در كھوكرميرے رمله خن کامعادمنى سلمان اس طرح لين گركة پ کوسخت نقصان اچھا نا پولىسے گا 🗝 اس كے بعد سفارت كى مل كاروائى نثروع ہوئى ،اورسالار فوج كا بيغام سنايا كيا، راجم دابرے دیے وزیر سی ساکر ہے ہیں بارہ مین مشورہ لیا، ہی نے کما کہ عوبون کا ہی پار آنا ہار ك زياده مفيد توكا، محمر باغى عربين خاندان علافى كي مردار جوس وقت راجر دابركي ياس ین ہ گزین تھے۔ اس مشورہ میں شرکی کئے گئے ،علاقی نے اس کے می الف راہے دی ،آخرو فدسے مددیا که تمهاری کوئی شروامنظور نهیں ہے ، اور تلواری اس کا فیصلہ کرے گی - اور دریا یا راتینے مين تم كواختياد إي اداكين وفداس اكارى جواب كوكروايس آكئ ، وابرك اى وقت سے فرجی تيارى فردع کردی،اور طبدی وه در پاس<del>ے سند</del>ه کے قریب آکر خمدزن جوگیا، اسلامی فوج کا سردار آگے بڑھنے کا خیال کرہی رہا تھا کہ حجاج کا خطامع وومبرارسوار کے پنجا حب من درما كوعبور كرمنه كاحكم تقا. محدب قائم نے ایک حظ حجاج کو لکھا تقاجس بین دریاعبورکرنے کی اجازت مانگی، وہ پی ر حکہ تھاکہ حجاج کی اجارنت آگئی ہیں ایک معزر شخص کو <del>سدوسا</del>ن کاحاکم بناکے دریاعبور کرنے کی تدبردن مين مشغول بوكيا، اورموكا كوكشتيان فرايم كريك كاحكم ديا ، آى درميان حجاج كادو مراخط بنجاجس بن اس ك دريا ب سنده كااب انقشه طلب كياجس بن طول وع ص انشيب وال اله يح نام ص٧٠ سكه ميرافيال بكرام اس دقت ريمن الدين عالى كونك رام برسات اردين، سردى برَّمْ أبادين الدكرى رادرين كذاراك عما ، محدب قام جب نيرون بن عمّا ترمرم كرا عما سيوت ن موم رساً ين فق كيا، ادرجب يز ن دالس آيا قرسيم مراقفاه كمونك نيرون ادر شيها دين جندا وكزار حكامتا .

حب راجه دا برکوموکا کی غدار می معلوم مونی تو اپ ارطرے جے سنگھ کو دریا کے اس یا تعلقہ سط رُجهیا، جو حدین قاسم کی طرف سے مو کا کو دے دیا گیا تھا، را جدر اس جو مو کا بن لسایا کا تھا، اس نے عرص کیا کہ یہ خدمت جہے سپر دکی جائے ، راج نے حوکا کے بھائی کو وہ علاقہ سپر دکیا، اور اس كو حكم وياكد كسى طرع و في فوج دريا بإرنه بوسك يائے -اس سك كس كم عجا فى كى غدارى كا بدل اداكرون كار ادر وشمنون كريمي ناكام ركھون كا اب جسنگره ومان سے وابس بلاليا كيا۔ امتياطى تدابير المحور تناسم الرحيد درياعبور كران كالمرين بمه تن شنول تها، ليكن اس سيقبل الما مناسب مجياكه احتياطي تدايرهي كمل كرك، تاكه نه تودشمنون كا (يا باغيون كا) بيجيد سے حله توسيكه الوا نہ آگے سے راج<mark>ہ واہر</mark> روک سکے ۔ اور سا مان رسد کے دسیا ہونے بین بھی کو فی رکا وہ نہ تہور <u>چنانچە سلیمان بن بنمان قرمشی کوچھ</u> سوسوارون کے ساتھ فل<u>حدرا و</u>ربخرور کاراستہ روکنے کے لئے رواندکی، م که راج وامرکا لاکا گوتی اسے آکرنہ ال جائے ، اس کے بعدعطیم طفلی کو یا نجے سرجعبیت ساتھ آس راستہ کی حفاظت کے لئے بھیجا جس طرف سے مہند وسردار "اکھی مقام "گنداوا" وکری واہ پر داستہ روکنے کے لئے اور ہاتھا ، تھونیرون کے بدوھی سردار دعاکم ہویہ فرمان بھیجا کہ سامان رسد کے لئے بیان کی مٹرک کھلی رکھ وس کے علاوہ وکوان بن علوان بکری بندرہ سوسیا ہون کولے کرآیا۔ سی دیمیان میں ہوگا بعيم كے عقارون اور تھم كے جا لون كولے كرماض بوا - اورساكرہ كے سردارون كوجزيرہ بيت كى طرف روانه کیا، ناکه ومان کی حفاظت کرین، ناکه <del>برقی ج</del>واس بار واقع ہے غینیم نه اس طر<sup>ن جا</sup>سکے له يج نام ص ١٠٠ ـ ته بيج نام ك ايك دوسر سني من كندراه الكهاب ساكه مان محرب ماسمقيم تعلد وبان سيكو دورا کی ذی کری داد نے بمراخیال مے کہ سی انظ کی تھے ف بوگئ ہے ، کیونکو سی مقام سے وَمن إرار روز جم موسکتا تھا ا

غ من جب س تحط کی جی جن پوسف تفقی کو خراو کی تواس نے فررا و دہزار کھو واس ہیں دئے، میرس ملک کی آب وہواکے باعث عون کو سرکہ کی حفرورث محسوس ہوئی، حجاج ہے۔ اس کی اطلاع ہو ٹی تواس نے روٹی کو سرکہ مین قرکرکے سایہ مین خشاک کوالیا ،اورا ونٹون ؟ ر ا د کر محدین قائم کے یاس معبیحدیا ،ادر ملکھا کہ حب صرورت محسوس کرو تو اس رونی کو یا پی بین دال رکه حال کرور محرسخت تاکید کی که حسب قدر حار مکن بو، در یا عبد رکرکے و شمنون برنتے حاصل کرو، وراس تنگ مقام پرسے جس کو مبیط ، کہتے ہیں ، حمال جزیرہ ہے اور دریا کا باط کم موکیاہے ، دريا كوعبور كرو، جنائج محرب قاسم آكے بڑھ كر دحنوب جانب بوجودہ صلع محمد مين ساكرہ دنى جمرى كى طرف آيا، اوركشتيون كافيل بنان كاحكم ديا، بووزبر | ١١ حوراجه كايه حال مقاكه ون عيد، رأت شب برات تقي سيرونته كارمين ساراوفت مرف کرتاتها، یه دکیوکر مهند بر بودهی وزیر نے عرف کیا که دشمن سریراکیا ہے اوزمارا بش وعشرت بن شنول ہیں ، س لے کما کہ میر مقیس تباؤکہ بین کیا کرون ؟ وزیر ہے کہا کہ تبن ماہ ین،اول په که آپ اینےاہل وعیال کو <del>مبند و س</del>ان میجیدین . اور د ل کھول کر لڑین . ور نه وو*سری* درت په ہے که تام قابل عما د نشکر ہے کرر گیت نی علاقہ کی طرف بخل جائین ، اور وہان کے دوگو<sup>ں</sup> وساتھ ملاکر لڑائی کیجئے . تیسری صورت یہ ہے کہ حسوم کے راجہ کے باس آب طیے جائیں، وہ آگے قدردا ب، أن سه مدوك روشن كولمك سه كال ديجية، راج في كماكه محي كسي سه مده المكت بورغیرت معوم مون ہے، وزیر سے بوجیا، تو میر مهاراج کا کیا ارا د ہ ہے، اس سے کرمیں تو پشتوں سے خالی کراوں کا ماجان وے دو ل گا، وزیر ا که بیشک میراهی بی خیال ب اله جح أمركمي ص ٧٤

تام سامان رسد والات ِ جنگ کی کمل حفاظت ہوسکے ، مردار فرج اس مقام کو مرکز قرار دے کرکے گا چیھا ،اور محقوظری سی فوج میمان حفاظت کے لئے جھوٹر گیا،

داجه دآبرکوجب یمعلوم مواتو محدعلانی کوکماکه متمادے ساتھ احسان بین نے ہی دن کے ایک مقا، ابتم فرج لے کرجاؤ۔ اورع بون کامقا بلد کرد ، محدعلانی نے کماکیمسلمان نے ساتھ الرکر میں بین بین عاقب تراب کرنی نہیں جا ہما، اس کے علاوہ جو کام مجبسے بین چا بولو، داج سے کماکھیا

تم میرے ساتھ رہم اور مشورہ دیتے رہو،

راجگاری شکست اب تمام فرخ شهر را در کی طرف کوچ کرنے ملکی بیمان مک کدمقام رجبور پر پنجی، ان دو نون کے درمیان ایک تھیل بھی جس کانام کچھی ڈینچری تھا، اس کے گذرے ایک نتخب فرج راجم سے مقرر کرر کھی تھی، راجہ داہر نے اس کی کمک کے لئے ایک شاہزادہ کو بھیجا جبیل کے کنارے دو نون فرجیں لمین جمحہ تب قاسم خود عذوری امور بنجام کے لئے بچیے رہ کیا تھا، اور فوج کمان کمان عبد النّد بن علی تھی کے ہاتھ بن تھی ۔

ع بون کے حلون کی اب سندھی فرج نہ لاکئی،اور مجباک نئی،اس بھاک و دیا مین سندھیا شاہزاد دکی لگام اتفاقا ہا تھ سے چھوٹ پڑی اور گھوڑ اکچھ اس قدر بدحواس ہوکر بھاگاکہ شاہزاد سنجس نہ سکا،اور زمین پر آرہا،عربون نے فور آس کو مارڈ الا، نشکر سے جو شاہزاد سے کی زین خا دکھی تو موت بھین کرکے راہ فرارکی لی ،

سه تاریخ معصوی دین بچ نامه مین اس سرداری نام فزین نامت قیسی ہے جود وہزار سوار لے کرکیا ادر محمد بن نام معصوی محمد بن نام میں اس کا نام جو تاکھ میر داہر ہے محمد بن نام کا نام جو شکھ میر داہر ہے جو تک میں میں اس کا نام جو شکھ میں میں اس کا نام جو شکست کھا کو داہر کے اپنی کیا۔ وہ باعثی برسوار تھا، فیل ان کی ہو شیاری سے میدانِ حباک می مجا کھیں کا میاب ہوا، ماج اپنے لڑکے کو زندہ دیکہ کرمت خوش ہوا۔

ان بانون سے فارغ ہونے کے بعد سردار فوج لے مصحب بن عبدالرحل كوطليعه كا بنايا، وربنانة بن حنظله كوايك بزار كاسوار مقرر كرك فلب بين قيام كرف كاحكم ديا، حب<del>ے تح</del>رین قائم تفقی ان با تون سے فارغ ہوگیا، تو دریا یارا تریے کا بند وبست کرنے لگا سے قدوریا کے یا یاب جگہ کی تلاش کرائی گر کامیاب نہوا، توکشتیون کابل بنا ما جا باجن کومو کا نے فرایم کرایا تھا ، میکن راجہ راسل جو اس طرف راجہ وابر کے حکم سے موجو دیمقا، ہن بین بخت مزام ہوا۔ مجبوراً مردار فرج نے ایک جدید تدبیرالی بنانے کی اختیار کی ، س نے دریا کے یاٹ کا اندازہ لگاکر اسی مغربی طرف دریا کے کنارے کنارے کشتیا ن طول مین کفتری کرا دین ، پیرا یک دومرے کوری نستیون کابل مات کا کچوه حصه گذری پرکشتیون کو دریا کے عرض کی طرف بڑھا نا تمروع کیا ،اور ب در یا کے مبادُ رہنجین تو تیزی کے ساتھ اس یار جالگین کشتیون پر تیرانداز سیامی موجود تھے، راجه راس کے سیامیون نے کچہ مزاحمت کرنی بھی جاہی تو تیرا ندا زون نے ان کامنہ بھیر دیا ہجیے كم يل تيار بوا، فوراً فوج في عبور كرنا تُمر وع كرديا، اورزين پر قدم ر كھتے ہي راس كى فوج پر اس قدر برُ زورحله کیا ، که مختور ی می دیرمین غنیم مجاک بکلا، اوراسلای فرج اس کا تعاقب کرتے ہوئے ا مع کے میا لکون میت سنے گئی۔ صبح کے وقت جب زاجہ داہر کی آنکو کھی تو اس کے ایک معمدے اس کویہ خبر سان کی کہ ملمان دریا بار ایک اور راسل کوشکست مونی - راجه اس بدشکونی سے اس قدر بریم مواکه اس کو فورآ ا ۔ وُ ال ، س ظفم سے اس کے احراء راجہ سے بدگان ہوگئے ۔ عرب ذرب دریایا عربی فرج دریا کے ساحل سے مسلک میں میں میں مولی مناسب مقام رونوبن تعین کی گئیں، ان راسلامی لشکر کے گردخندق کھودی گئی، تاکه اعیا مک حلم سے محفوظ رہے اور

ین تقا، اور ان دو بون کے درمیان حرف جھیل حالی تقی، جو بہت بڑی تقی، اور آس سے بار ا تر نا ایک کار ایم نظر آ تا تھا، راجہ راسل نے اس عقدہ کوحل کردیا، اس نے سیرسالارسے کما کہ اس جبیل سے یار اتر نے کی سخت صرورت ہے ، اور اگرا چازت ہو تومین اس ہ اتنظام کرون سیا یے بھی دیکھاکہ چکر کا طرکر جانے میں مہت دشواری بیش آئے گی ، اس لئے اس کواجازت ددی' راس كايكشى بم ميني في جس ير صرف بين أدمى سوار بوسكة تنعي، منامخواس ك سط مین آ دمی کواس وقت بارا کار کرسخت کاکید کردی که خانوش بلطے دمین اس کے بعد اسی طرح تین تین کرکے ساری فوج اتر کئی دورا نسیے عام پر تقیم ہوئی کہو ہ زمین خلیج کی شکل میں تھی ا اس کے بعدراس کے مشورہ سے ادر آگے بڑھے ، ادر سے پور نامی ایک گاؤن برقسفند کرلما، ھ<u>ر اور سے متعلق بھی ، اور فوحی نقطۂ نگاہ سے بڑی کار آ محکم مھی ، اور اس کے کن رہے وہا وا</u> ' دندی اجاری مقی مجس سے فرج کویانی کی تکلیف سے تطبی سخات ل کئی۔ اس خرکودا برکے دزیرسی ساکرنے سن کرشکون لیا کہ جے پور یر قبضہ ہونے کے معنے فتح کے بین راجه واہراس شکون سے اس قدر برا فروخته بواکہ لیے اختیار کہدا طاکہ محد بن قام <u>ع پور</u>منیں بلکہ م<mark>ٹر باط</mark>تی میں آیا ہے، جہان اس کی ٹریا *ناکرین گی ، عیر تھی وہ اس قدر فوفر* و ہوا کہ کھلے میدان سے مبط کر تام الل وعیال کورا ورکے قلعہ بن لے جاکر قلعہ مبند کردیا -اورخود عربی فرج سے تین مل کے فاصلہ برمقیم ہوا۔ جُل داہر | یہ عال دیکھ کر محمد بن قاسم آ کے بڑھا ، اور سندھی فرے سے ا <sub>ت</sub>امیل پرا کرخمیہ زن ہوا ------د دسرے دن راجہ اور قریب آگیا ،اور ایک تھاکر کو فرج دے کر بھیجا عرب فرج بھی تیار تھی دن بھر لاتی ری . رات کو داہیں ہی کی ، دو سرے دن دو سرے مٹھا کر کو بھیجا ،جو مارا کیا ، وزیری کا ك ي أمرك يك نتوين "ورهاواه ب يكن آج كل يح خوافيدين إس مقام ير "كرى واه" في-

عبدالله تقفى يه كار مايان كركي حدت قائم كه إس وابس آك بمردار فوج ف إل مرزده اس شکست سے راجہ وابر کے امراد مین مایوی تھیل گئی ، اور برخص اپنے متعقبل کی فكركي لكا اس من ست ميل راجه راك ي بشقدى كى اس ي وكيما كوقا سن حبان کا ده حاکم نایا گیا تھا ، اس پر نه حرف په که اسلامی فوج کا قبصنہ ہے ، بلکہ فوج ن کامرکز بن گیاہے، پیراں شکست سے رہی سی امید بھی مبط پر تبعنہ عامل کرنے کی جاتی رہی ہ<del>اں گ</del>ے اس نے محدب قاسم کے یاس خط بھیجاکہ " بین مجی ننگ عارے ٹر ، ہون ورنہ حاضرم جا ، مین متوٹری فوج کے *کرداج سے ملنے* كربهانه فلان داست جاؤن كاتب فرع بيم كرفة ركرين، چنانچەقلىدىرى<u>ت</u>ىرىپ باب كوانى كىگەر كەكرخود قلىدىسے كىلا، وەنىترى ندى كے كمارى تھاکہ و بون کے یا نج سوسوار ون سے گرفتا رکرلی<mark>ا جمو</mark>ین قاسم کے سامنے آیا تو تشرمندہ ہوا۔ اور در ماسے یارا ترہے و قت جو اس سے مدافعت کی تھی ۔ آس کی معذرت کی ، اور آیندہ وفا دار ہے كا اقراركيا، مردار فرج ك بجي اس كى كافى عزت كى، بیٹ کا علاقہ جس کا یہ حاکم تھا، محد بن قاسم نے موکا کو دے دیا تھا، اس کے متعلق راسا سے ا الماكه اگرمین ال كونه د ون تو وعده خلا فی موكّی ،اور پیراً پنده میرے وعد ه پر كون بجروسه كرے گا -اس می اس قوی دلیل کوتسلیم کرکے موکا کے ساتھ ل کرعر بی فوج کی خدمت مجالاتے ہیں مصرہ ہوگیا، لیکن راس کے عزید کے بعد فرگیا ،اور مو کا بلا ٹرکت جزیرہ بہتے یہ قابض ہوگیا۔ رب موله اور راسل دونون نے مشورہ دیا کہ فوج کو میش قدمی کرنی عاسمے جنامی فنج فوراً كوب كرفيا -الدِّنزاني" ( يا ناراين)م ما يك كاون من مقيم موا، راس وامر إس وقت كالجراجا

را فعت کی،اورشام کک لطیتے رہے ، دوسرے دن ۸ ردمینا ن کو ایک دوس بھی ہی طرح سے سے شام یک لڑائی ہوئی ، و کو خود راجہ حیاک کے لئے تخال عربی فوج بھی کو گیا نى ياربوكرميدان جنك دن أنى شام ك جنك بوئى كركونى فيصله نه بوا-

كة قلب بين سيه سالار فوج ا ورمحرز بن ثابت ،ميمنه پرجهج حيفي ادر ذكوان بكري ميسره بر،مقد<sup>م</sup> برعطاء بن مالك تعيى. اورساقه برتباً نه بن حنظار مقرر كي كي .

سیه سالارنے کها که "اگرمن شهید موجاؤن تومیری جگر<del>محرزی</del>ن ثابت بین گے ،ادر ده مجی ندرين توسعيد تها راسيدسا لارب:

جنگ شروع بوگئی <u>، محرز</u> بری ولیری سے لاکر شید موئے جسن بکری کا انگوشا توارے كىڭ كركركيا ،مسلمانون كوزياده جوش آگيا . اور برى مبها درى سے شاخ كاك بالىتے رہے ، اور آخر دولون فرجين اين اين جيدن مين واليس مورين ،

١٠ ريمصنان ست عجه صبح كے وقت وونون فوجين ميدان جناً ڪين بھرا ئين. واہر كالٹر كا

<u> جے سنگے دس سزار سوارون کے ساتھ قلب بین گھڑا ہوا اور دا سر سفید باتھی پر سوار تھا ، اور آ</u> یا س جنگی مانتی اس کو گھرے ہوئے تھے ، تھا کرون کی تعداد بھی کچھ کم نہ تھی ہشرقی علاقے کے جا راجه کے پیچیے موج دیتھے، دوجنگی ہاتھی میسر و ہرتعین کردئے سواردن اور ہاتھیون پر عاکم مبل مردارها بن كوافسربالا،

اه هرسپه سالارع بُ بِني فوج كوجه يه طريقه سے ترتيب و يا، ميمنه پر حنظ له كلالي اور <u>میسره</u> پروکوان من علوان بکری کو مقرر کیا ،قلب مین خود موجود ر با ،ابوصا بر بمدا نی کوخه توسیت

له جح امرص ۵ ،

ما و اے راجوین نے سیلے بھی کئی بارمشورہ دیا ، گرنہ مانا ، اور نفقها ن اعظایا ، بھر کتا ہو وطريقة خاك غلطب ببتريات كه تام فرح سه كمار كى حلدكرد ما حاك، راحد ال تول كه، د ومرے دن راجہ نے دیکھا کہ محمد بن قاسم قلعہ کے قریب آگیاہے ، تواس سے بھی فوج تِمب و یا ادر پولے شان د شوکت کے ساتھ فوج کو خیاکے نقارہ بجائے ہوئے کا لا ، کوہ مکر عِنگی ماتھیون کی صف آگے آگے تھی، ان کے چھے دس ہزار ستے زرہ پیش سوار تھے، اس کے تنس ہزار پیادہ فوج محلی، اس کے درمیان راجہ کا سب بلیا سفید ہاتھی محفاجب برمرصع عاری مسى تقى، وسطين راجه والبرم تيا تقا، اورآس ياس خوصين تقيس، جوشراب كاييا له اوريان كا برہ اس کو دیتی جاتی تھیں ، اس بھی کے ارد کر دبڑے بڑے مبا در معاکر تھے، كم رمفان سلامة سي والك شروع وكي على الكن اللي جناك، رمفان سي والى حبائے قبل روائی کے وقت راجہ نے بخومیون سے وقت سعد (شکون کی گھڑی) دریافت کیا بخمیون لئے کہا کہ فتح وُعوبون کی نظرا تی ہے کیونکہ شارہ زہرہ ان کے بیچھے اورا کیے سامنے ہے س خبرے داجہ مہت پرنشیان ہوا ، کین تخومیون نے یہ کمر کسلی دی کہ زہرہ کی ایک مور تی مباک راج کے تھے زین سے یا ندھ دی دبائے گی جس سے معاملہ برعکس ہوجائے گا جنانج الیہ آپی کیا گیا۔ راج کے تھے زین سے یا ندھ دی دبائے گی جس سے معاملہ برعکس ہوجائے گا جنانج الیہ آپی کیا گیا۔ یعق<sup>ی</sup> ہی کے بان کے مطابق راجہ کی فوج اسلامی نشکر کاہ سے ا<sup>یا</sup> میل برکئی نہینے ڈی ری ،ادر ہمخر دن اچانک راجہ کے ایک انسر بے حلہ کر دیا ،عربون لیے بڑی شجاعت سے اس کی ك جي امرين سام واور دومرى روايت كرموجب سوكى تداد مكى ب سام جي المي مين بين برار تعداد ب اور می کودن کی تعداد یا نیج ہزار . اس طرح کل فوج کی تعداد ۲۵ ہزار موئی ، اور میم معصومی کی روایت کے مطابق جالیہ برار مونی ٔ سے چچ نامدین ہے کہ ایک بتر دی جاتی اور دوسری بان کا بیرا ۔ کے بیعقوبی نے اس مدت کو مجی مسو ريد ، ومرن قاسم كرة ف سيل كى ب يني جب دابرداومن أكرمقيم بوا،

اس درمیان بن جند بر بمن آئ ، اورسبه سالارسے المان کی درخواست کی ، جو منظور بولی ا ی وقت احفون نے مشورہ دیاکہ راجہ و آہر کی فوج عقب غیر محفوظ ہے ، سوار ون کا ایک ستہ مجھے دوکہ علم کرکے ان کو تباہ کر دون ، جنانچ مردان بن ، ہم نمنی ، اور نمیم بن زیر سے کوایک شکودے کرروانہ کیا جبنون نے عقب ایسا حلم کیا کہ وشمنون کے پیراکھ طرکئے ۔ اور بھیر دو صوف بن مقسم ہوگئے ۔

بس موقع سے فائدہ اٹھا کرسپر سالار عرب ایک پڑج شن خطب سے مجابدین کے خون مین رقی پدائی جس سے سرسپاہی سہ پہلے اپنی جان دینے کو تیار ہوگیا ، ادعر راجہ کی فرج بھی اپنے ملک و مذہب یرجان نثاری کے لئے ہر طرح سے بے بین تھی،

غوض کوب لیے بنزے آگے کو هیکائے ہوئے سندھی فوجون پر ٹوٹ بڑسے ، سندھی فوجون پر ٹوٹ بڑسے ، سندھی فوجون کے میں بار فوجون نے بھی بڑی گرم جرشی سے ان کا استقبال کیا ، آہستہ آہستہ جنگ کی آگستن کی ہوئی گئی ۔ اور لڑا ٹی کا بازار ایسا گرم ہوا کہ کسی کو کسی کا ہوش ندر ہا ، عربون کی فوج بین شجاع جنشی نے الیے سخت مجھے کئے کہ سندھیوں میں تھلبلی مچے گئی ، آخر دلیرانہ حلہ کی بدولت وہ و آپٹر کے بہنچ گیام اور اس کے ہامتی کے سونڈ کو زخی کرویا ، گر واہر کے تیرسے شید دہوگیا جس کا مضموصیت سے اور اس کے ہامتی کے سونڈ کو زخی کرویا ، گر واہر کے تیرسے شید دہوگیا جس کا مضموصیت سے سے سالار فوج محد بن قامیم کو بے صدافسوس ہوا۔

یہ حالت ویکتے ہی سپہ سالار فوج نے ہرسپاہی کوجش دلاکرایک بُرِجِش حلہ برآ اوہ کیا، اُو خود بھی بڑی جرأت کے ساتھ آگے بڑھا، سپہ سالار کی حوصلہ افرا کی سے فوج بین ایک نیا دلولہ ہیدا ہوا، عم فوج نے بکایک ایسا حلہ کی کہ حالک کی تیزی دو گئی ہوگئی۔ با تغیون سے آگے جس فوج تھی عوجون نے ان سب کو مار تعبدگایا، لیکن خود ہا تغیوں کا دل باول ایک لاعلاج جزیمتی۔ نفت کا متعمل | ہمز سالار فوج نے اس کی تھی ایک تربیر کال کی بچکاریون کے ذرید رفان

<u> ون کے مقابل رکھا، بذیل بن سلیان ، زیا داز دی مستود کلبی ، محارق راسی کو قل</u> رمین محد تن زیاد عبدی ا در نشر تن عطیه مقرر بوائد ، اور دو مری طرف مصحب بن بازایج تقني، اورخريم بنء وه مدنى تقى،جوراج دام كے مقابل كورے كئے گئے، سوارون كے بين جھے کئے، ایک حصة قلب بین، دوسرامیمنداور تیسرامیسرہ بین رکھا گیا، اس طرح نفت الذافو<sup>ن</sup> لى تعداد نوسوتقى بين سوقلب بين ، تين سومين بين اور بين سوميسره بين قالم كيا ، مناز صبح ادا الك يا مخصف من سب كواس بوكة ان كو مخاطب كرك سير سالارك كما ، -"ا على الراء وكراتم افي وطن اورال وعيال على ال مرزمين من أشعموا حان متاب وشمن تم سے حنگ کرنے کے لئے آمادہ مین امتیارا کو فی مدد کا رسیس ہے بہان سارا مېروسه خدا پررکھو، دې کاميا بي عطاكرك دالاب ، جب جبّك شروع مو تومزخص اي فرائض كاخيال ركهنا جائية ای طرح کا ایک پڑجٹ خطبہ دیا جس سے ہرساہی کی رکون مین خون جوش ارسے لگا ادرست سیلے اپنی جان ٹارکریے برآ ا دہ ہوگیا، بھرآب دارون کو بلاکر ناکید کی کہ بانی کا پیال جنگ شروع ہوگئی ، داہر نے ایک فوج عربی لشکر پر علم کے لئے روانہ کی ،ادھوسے ا بو نفنه تشیری نے دوسوسوارون کا دستہ لے کراس زورسے حلہ کیا ، کیسی طرح دشمنون کا قا المنسكاا ورمجاك كروابرك ياس بناه لى-میردامرین زدیمراگروه مجیجا، آبوفضه نے خداکا نام کے کراس پر معی پر زور حله کیا، اور ت دے کرفراد پرمجورکیا، تب داہر نے ایا تعییری فوج بھیمی حیس کوالوفق سے ارماد نان كردياكة اخرميدان حناكسين فه طهر على -

تيم ما مرکانے کی کوششش کرنے لکا ،اوراس و فعہ وہ کامیا ب ہوگیا ،لیکن ماتھی با دجو د کوشٹ ي ميى ميدان حباك كى طرف ندكيا ، بكه سيدها قلعه كى جانب روانه موار راجہ داہر اراجہ واسرنے دیکھا کہ حباک ہی طرح جاری ہے ، اور دو نون فوجین لر کو تھا کئی كى موت اس كے جان تأرسا ہى اور بڑے بڑے مردار اور سبت سے قرمی رُستہ دار سب مارے کئے اس سے اس کے ول بین غیرت بررا ہوئی ، اور باتھی سے اتر کریا بیا دیم شکرے رط ناشروع کردیا ، اس نے اتھا ورجہ کی مہا درمی دکھا تی ً، ا درخوب لڑا۔ • ار رمصان ن خیشنبیہ كالخرى وقت متفا، اوراب من فتاب عزوب بور لا تقاكدراج. وأمركه مقابل ايك عرب بنيا، ا مران نے تلوار کا ایک باعق ایسا مجر بور ما راکہ لوار سرے گردن تک کا شکنی، در راجر دام اقبال کاآفتاب بہشہ کے لئے عزوب ہوگ ۔ عربون کی فتح | ہس وقت میدانِ حباک کی حالت بڑی خطرناک ہوگئی تھی، سندھیون لے ایک أخرى حلم اس شدت سے كي كد اكر عون لنے اس كو اپنى بورى قوت سے ندروكا اوتا، توغالباً شکست تقینی تقی ،عربون سے بڑی مہا دری سے نہ صرف مدا فعت کی ، بلک مُرز ورعلون سے بندهبيون كؤاس قدر مرعوب كرديا كدميدان حبال جهورة كرقلعه رآوركي طرف بمجاكنه لكيربي راجہ کے وفا دارون نے جب عماری خالی دکھیی تو گھیرائے ،اورراجہ کو ٹلاش کرنے تقوطى وبرين راجه كى لاش ل كى ، ايخون في مصلحت وقت ويكور بلا اطلاع يانى من اس کی لاش حیصادی ، عام مسلما نون بلکه سندهیون کو تعبی اس کی خبر نه تھی ، رگ معبا کے جارہے تھے ،اور مل تفاقب مِن تحفيه امنی بين سے قيس نامی ايك عرب تقاجب نے چند سندهيون كو كرفيار كيا اورقت كاراده مى كرر باتفاكه مفون ك كماكه ماراقتل اب ميكاد ي راجه ماراكيا ،اوراب

بِعِينَكَ والع الشَّر الله كَا كُنَّ جَعُون في رغن نفت ان يرخوب برسايا، ادم ران من اگ لگادی. ما مقی اس معیدت کونه برواشت کرسکے ، اور اپنی می فوجون کوروندتے ہوئے عبا کے لیکن راج کے پاس اس وقت بھی ایک سرار ماک موجو دیتھ، بس بعباك دور مين وبون كالشكرداجه كے خيمة بك سنح كي ، اور مرم كى بعض تور تون كو (جو عَالِمًا خُونىين تقيس كُرفة مركوليا، ان كروي يطني كي وازراج كي كان مكمنيي، اس ي سجماكم تشكريون كى مورتين من اس لي تسلى كے طور يركه كرمت كھبرا أو، اس طرف على آ أو، من يهان بون راجه كى دائس كريورتون ك كماكه مهاراج إيم توع زون كم باته كرفتارين ،كيوكراب كالمنجين یسن کرراجه کورا طیش آبا،س نے کہا کہ بن قواتھی زندہ موجو دیون اور میرے رہے ہوئے س کی مجال ہے جہمیں گرفتا رکرے ؟ یہ کہ کراس نے فیلمان کو حکم ویا کہ ہاتھی کو اس طرف لے جا ، مَا كَمَا نَ عُورِ تُونَ كُونِيات دِلاَت ، تَحَدِّ بِ قَاسَم نے جوراجہ کے باتھی کو آگے آیا دیکھا لو آتش بازنہ لوحكم دیاکہ بن كارگذارى وكھائيں . جنانچہ ایک تجربه كارا درنشاندا ندازنے اس خوبی سے روغن لفت کی بچکاری جورکرماری کیماری بین فوراً آگ لگ گئی اور بن کا کچو حصد ماحقی پر بھی گراجس سے آب تدرسوزت شروع مونی که ماهتی بے جین موکر بھاگا، اور سیدها یا نی بین جا کر گفس کیا، راجر مخواب

فیلبان، تیرانداز سب خط که این لگے ، آخر محافظ فرج نے راجہ کایہ حال دکھ کرراجہ کو بجائے کے خیال سے یا نی مین کو د ناشر دع کیا ، اور کوشش کی کہ کی صورت سے ابھی کو باہر کالین، ہتی کہ ارز

بڑی شک سے کنارے اُت اِیا ، اور بھیرزیا دہ تحق کرنے پر وہن بیٹھ کیا ۔ سس نون نے ہاتھی کا یہ حال دیکھا تواس طرف جھاک بڑے ، اور تیرون کی بارش شرع

ده الدين الارد و المستايع و فدر فرن نفت وأشكر او ها استعال مو احسب سدهي الكن اواتعن تع جيام

| <del></del>                                                                                                                                                                               |                             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| "بس اے ارکر گرادیا ، اس طرح کراس کے گا ل فاک کے ذبک بن دیکے تھے ، اورکونی تلیہ                                                                                                            |                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                           | ،س كے سركے نيچے نہ تھا "    |  |  |  |  |
| دونوں ویف کے ہاس مندرمۂ ذیل فوجیں تقیں<br>راصہ داہر کی فوج                                                                                                                                |                             |  |  |  |  |
| عربوب کی فرج                                                                                                                                                                              | راجه وابرکی نیزج            |  |  |  |  |
| مصعب بن زیر کے ذریک ان                                                                                                                                                                    | م جنگی ہاتھیون کا مقدمہ اس  |  |  |  |  |
| م خفق یہ حاف                                                                                                                                                                              | مسلح ذره پیش                |  |  |  |  |
| سليان قرشي 🗸 سوار ۲۰۰                                                                                                                                                                     | ياده فرج ۳۰۰۰۰              |  |  |  |  |
| عطیله ما به منده                                                                                                                                                                          | عِ سُکُه کی فوج             |  |  |  |  |
| فکوان بری <sub>س</sub> ۵۰۰۰                                                                                                                                                               | کل فرج                      |  |  |  |  |
| بنانه بن حنطله                                                                                                                                                                            | مطاكره ب كي فوجة            |  |  |  |  |
| نفنت انداز ۹۰۰                                                                                                                                                                            | مشرقی جاٹ                   |  |  |  |  |
| موکابن بسا یا کی فوج س۰۰۰۰                                                                                                                                                                | كُلْ محموعه ساخة هزار ٢٠٠٠٠ |  |  |  |  |
| کل محبوعه تنداد عرب فرج ۱۵۵۰۰                                                                                                                                                             |                             |  |  |  |  |
| منصور بن عاتم جواسی عهد کاایک شخص ہے ، کچھ دلون کے بعداس لے بھرو چ ین داہراور                                                                                                             |                             |  |  |  |  |
| اس کے قاتل کی تقدیر دکھی ہے، اور تمذابیل دگذاؤی ہین بدیل بن طب کی تقدیر ہے جو محد                                                                                                         |                             |  |  |  |  |
| این قام سے قبل کم ان مادر سند جو کی بیرجد ریشهد تواتھا ،                                                                                                                                  |                             |  |  |  |  |
| ا موربرطها محدین قاسم نے کیم رمضان سافی مسینیند کے دن سے رطانٹروع کیا تھا، کل دس و<br>ماور برطها محدین قاسم نے کیم رمضان سافی مسینیند کے دن سے رطانٹروع کیا تھا، کل دس و                  |                             |  |  |  |  |
| <u>ا کورې تنظم</u> معلیب کا مای کا میکن میلی د ونگین معمولی تقیس، اور جارد ن جم کرالوالی ا<br>پراور اور ایم جس مین سات الوائیان موئین میلی د ونگیین معمولی تقیس، اور جارد ن جم کرالوالی ا |                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                           |                             |  |  |  |  |
| لے باذری ص ۱۳۰ -                                                                                                                                                                          |                             |  |  |  |  |

ب آب کے ثابعدار رعایا بین قینس پیس کرسب کوسید سالار کے پاس لے عیلا، ادعوہ ہ وگرفتار بودنی مختیس وه بهجی حا صرکی گئیس، ابن قاسم نے ان سے راجہ کا حال وریا فت کیا، مغو<del>ر</del> المكر باعتى برس الزكراس كومم لينها ده يا اللية ديكيا، اس كے بعد كا حال معلوم منين، تحدین قاسم کے نزدیک داہر کی موٹ شنبہ ہوگئی اس لئے اس کو غدشہ بوا کہ کمیں داسے مغالطه تومنیں دیا۔ اُس لئے فو**ح** میں پیمگرکشت کرایا کہ <del>داہر</del> کی موت بھی تحقق منیں ہو گئے ہے، اس ك بوشيار ربو، اليها مرح كوتم لوث مين شنول موا درغنيم كسى طرف سي وراس -قیس نے جب یہ سا تو عبد از عبدسید سالار کے یاس منجاران سند معیون کورا جد داہر وت کے متعلق شما دے میں مبٹی کیا بھربن قاسمان کو لے کرتا لاسکے ہاس منبیا، اور لاش کلوا کرم ط لياكيا، ادران فواصون سے اس كى لقىدنى كولى جودا بركى عارى ين تقين ماور كرفيار . وَهُو حَتِينَ، س خِركَى نصّد بِق موت ہوتے ہی سلمانون بین خوشی كی ايك لمرد وار كُنّی ، اور مُرر ورطرا الذاكركا نعرو بلندكياجس في قام فرح بين ايكنى روح بداكردى ، را<u>م وا</u>ہر کوکس لے مارا <sup>و</sup>ضیح طور پر محقق نہیں ہے . گرمدائنی کی روایت ہے کہنی کا کے ایک میا در فرد نے نیونت عال کی اچنانچہ اس نے فخر پی طور پر *مندر* جا ذیل اشعار کھے ومحسعد بنالقاسم بن محسب والخيل تشمى يوهد اهر والقنا متعفالحت ماين عشيرمو ے، نیزے، اور تھدین قاسم بن محد سبکے اہمین کد معرک دامرے ون مار ، مین برابراط ار ادرمیدان جنگ مندنه موثراسان یک مندی تلوید دشمنون کے ادتباه ما له پاندی س ۴۳۳ کیلان ،

بھی آلے جس سے ایک دوسرے کو بڑی تقویت پیخی . سیه سالار*ع ب* کوجب به خبرملی، تواس <u>نے را در ک</u>ا محاصرہ شخی *ہے تمر*د ع کر دیا آھی نک وہ نصیل شہرہے دور تھا،اب خاص فصیل کے نیچے جاکر خمیدزن ہوا،ادر ہرطر منجبنق قائم كردى كئى، تاكدشهراناه توط كرمسلمان داخل بوجائيس، و هرج سنگھ بھی تیاری بین مصروف تھا، ہی لئے لوگون کے سامنے ایک پیوش تھ ادر کہاکہ مباوری کے ساتھ مرجا ناس قسم کی زندگی سے ہزار درجہ بہتر ہے " وزېرسى ساكرين جب يه تقريسنى، تواس ئے مشوره دياكه س قسم كے خيالى پلاوليكاك ہے کوئی فائدہ منیں ، س شکست اور راجہ کے مارے جانے کا مبت مُراً اثراس طرن دوکوں ر وراح کا ہے ، وک مرعوب و کے بین ، اس لئے اس طرف حباک کرنا مکارے ، بہترے کہ آپ مع تمام نشکر کے برہمن آبا دیلے جائیں ،جوآپ کاملی دطن ہے،جبان کے لوگ آگے ابھی تک وفا وارمین، ومان خزانه اورغله صرورت سے زیادہ موج دے، رعایا اور فوج دونوں آپ کا سائقه دین گی، یم جے سنگھ نے خاندان علاقی کے سروار سے جب مشورہ کی جب کی مبا دری اور وفا داری ے۔ جے سنگھ کویڈا مجروسہ تھا، تو وزیر سی ساکر کی رائے ہے ہیں اتفاق کیا، جنانخہ جے سنگھ ا بنام مقدین اور شة وارون کے ساتھ را ورسے مل كريمن آباد كى طرف روان وكيا، واہر کی بہن حبس سے داہر نے شاوی کرلی تقی بینی رانی مانی کسی طرح مے سکھے کے ساتھ ے جانے پر راضی نہونی ، آس نے خود قلعہ کا جائزہ لیا، فوجون کو ترتیب دی بیندرہ ہزارجوا فرجی موج دیتھے، شکستہ فوح کے بقیہ لوگ بھی آکر مل گئے ،ان میں سے ہرشخص لڑلے مرہے کو رانی کے ساتھ تبار توگیا۔

اور يا يُونِيَ دن كي جناً في في ما يكن تقى، یمعصومی کی روایت ہے، لیکن چے نامہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ واہر کی فرج ے كل سات ارطائيان جوموئين وه مندرجه ذيل مقام يرموئين . ۱۱) فتح ینرون ، اورقلعیشیسارکے بعد - دریا ہے سندھ کی ایک شاخ جو نیزون سے موکر گذری ب،س کے مغربی سائل بر۔ د٧) کشتیون کابل بناکرجب عرب بارازین ، تیخیم کی زمین برایک خون ریزمحرکه مواع جس بين راج راس معا فط ساهل كوشكست بولي. الم مقام جيورك إس جبيل كينجرات مقل. دمی ، ررمفنان دوشنبه کوجمیل کینجرات یا روکر دکری واه مندی الے کنارے کا مھاكز كے ساتھ ايك موكر بواجس مين عربون كى فتح بدى دہ ، مردمعنا ن منگل کے دن ای مقام یدووسرے دن ایک بہا در محاکرے عربی فرح حبك آزماروني ميدان عربون كے ماتھ رما، دد) كرى واه ندى عبوركر كے والركى فوت سے مقابله بواجس بين فتح وشكست كاكونى فيصله نروسكا، يه جمارت به ورمضان مراهم كا دن تحار دى، ١٠ رەمىنان يېشىنىيتە شە دابركے ساتە اخرى جنگ دى جس مين راجدوا برمارليا يرحبك راورك ملعب مقورت فاصله بربوني راجہ واہر حبب مارا کی ، تواس کے لڑکے جے سنگھ نے را ور مین بناہ کی ، اور واہر کی ہن رانی با نی مجمی ہمراہ تھی رحب کو و آہرے جرا رانی بنا لیا تھا ہون و ون نے ل کر فوجی تیا ہی شروع کردی ،اورقلعه بندی کاسرا مان کرنے لگے ۔ ہسء صدین شکست خوروہ فوح کے بقیدتو

مروهٔ فتح کے جواب بین حجاج کے محد ب قاسم کوج خط تحریر کیا ہے، وہ مندر کا ڈیل ہے، وہ اس وقت اس کو ملا، حبب شہر را دربین اندر د ابن صیل خیمہ زن تھا ؛۔

له بيج أمرص ٨٨

محدین قاسم جیسے ہی تفییل کے پنچ آیا، کدان آدگون نے بگل بجاکر لوائی شردع کردی اور اور تفییل برائر اور کا دی اور اور تفییل کے پنچ آیا، کدان آدگون نے بھی حملہ کا حکو دے دیا، اور نقب زنون کو دیوار مین رخنہ ڈوالنے کے لئے طلب کیا، نوج کو دو حصون میں تقیم کیا، ایک نقب زنون کو تیراور چروغی نفت برساکر تعددن کو تیراور چروغی نفت برساکر آگا، اور دوسراحصہ رات بھرروغی نفت برساکر آگا تاریا،

را ن تی برگی خیانچه جندی دن مین مسل سنگهادی ادر آتشبازی سے تمام برج کرکے، ادام القام میں سخت تشویش پیدا موگئی، یه د ملیم کر را تی با تئ مبت گھرائی، اور یم موس کرکے که بین گرفتار نه کرلی حاولن، اس لے اپنی سهیلیون کو جمع کرکے کہ کہ

ت المرابع المرابع اورع بون كاس كامهام وكرايات ، اس وقت ولت

ہی لئے مین سے قوارا دہ کرلیا ہے کہ جنابین جل کرستی موجا ڈن ۔' اس رائے سے اہنون لئے نہ صرف اتفاق کیا ، بلکہ ساتھ وسنے کے لئے بھی آمادہ موثین

اس رائے ہے ابھون کے نہ طرف العاق کیا ، بلد ساتھ ویے کے لیے بھی چنانچہ ایک مکان بن جاتیار کراکر سب اس بن کو دیڑین ،او جل کر خاک ہوگئین ،

را در کی فتح 📗 س واقعہ بے شہرین بڑی مایوسی پیداکر دی، اور بڑی بے دلی کا اضار مولے

سے کا، اوصور سلامی فوج نے ایک زبر دست حملہ کی، دیوار تو وکر شہر من گفس گئی، اور حجو ہزار سیبی کاٹ کرر کھ و سے تمیس ہزار قیدی گرفمآ رہوئے جس میں سے تمیس مطاکر کی اوک ان

قيديون بن راجدوا بركى مبن كى بيلى بعى تقى وحسن دجال بن بنظر تقى ،

العقدة الكرام بن م كالمكرستى مين مونى بلكه اى سے محدب قاسم ك كان كرك ، كركسى اربخ سے اس كى

آئيدسني لى بخلاف بى بيان كے جتن بين ب اورج أمس افوذ ب ، با ذرى بى كامولمب،

، ندی بار موکر بھاگ گئے ، صبح کوجب سید سالار کوخبرمونی و تعاقب نے بعض کو گرفتار کر کے قمل کرڈا لا جو لوگ ندی عبور کرنے بجے گئے وہ کھھ ر ہے۔ اور کوہ را ل درن ل) کے ماک بن طبے گئے، اور بعض دیورات کی سرحدین بناہ کرین ہوئے، و پوراج راجه وامرکے چیا کا مثیا تھا ،اورعلاقہ سیر پر قالفن تھا،جب یہ حالات محمر بناتیا مېروك تو اه صفرستا ويدين لما كلف ده قلعدير قابض موكيا، بياك تقل طور ركيد د لوك ب . ما که اندرا دِربابهر کامتعول انتظام کرے ، مچراس لے <del>حجاج</del> بن پوسف کوایک خطامین مام فتوحات كي تفصيل لكمي ، اور ما ليغنيمت كا يا بخوان حصه وربار خلافت بن رواندك . محدین قاسم نے جمان مبت کچه جدید انتظامات کئے وہان ستے بڑا، وراہم یہ کا مرکباک مبلا ۔ نندہ کے بڑے بڑے زمیندارون کو تبلیغِ اسلام کے لئے خطوط بھیجے، اور اسلام نہ قبول کرنے کی مو ین اطاعت اوراو کی خراح کی طرف توجه ولانی ان بن سے بعض نے اسلام قبول کیا ،ادیوھ خراج دین بررمنامندی ظاہر کی ، <sub>ا</sub>ں قسم کے خطوط کا حال جب وز<del>یرسی سا</del>کرنے سنا تو اپنے چپذر متبر آ و<del>می تحم</del>ر بن قاسم کے س دوانہ کئے ، م کہ ہیں کے لئے ا مان کا فرمان عال کرے جھرین قاہم نے بڑی فیافٹی سے آ - شدعا قبول کی ، اوراطینا ن بوجانے پر وزیر ،عربی سپه سالاکے خیمه کی طرف روانه وانجو انجو ترین می نے اس کے مستقبال کے لئے ایک معزز افسر کو بھی جب درباین آیا تواس کو عزت کے ساتھ یے سامنے بخلایا، اور سرفسمر کی رعایت ہی کے ساتھ د نظر کھی سی ساکرہے بھی ان عور وّن ک معن بیش کی مجو لنگ سے جمادیر روانہ ہو کر مبدر ویل براٹ کئی تھیں ، اور جن کے سبت جماح بن او سندمه پر حلد کرنا عزوری معلوم مواد غاب وزیر نے آج ہی کے دن کے لئے ان کو بحیفا خات قام رکھ جا مله راس ریاد ناس کے لک سے غاب و وحفتر مراد ہے جورستان سے تنس بولا مے التی تی

ی دشمن کو بناه نه دینا ، ورز نمتار سے ب انتبار ح کولوگ کر دری تصور کرین گے ، اور تمها عالموت مِن إسن سُلْمُ - كات ا ف ادھرمے سکے راورے مجاک کر مِمن آباد بنتی اور آس پاس کے قام مدو گارون سے امار كى ، إس كا إك بحباني كرني رائے قلعه ارور من رمنا تها، وهر سنگوركا الكاريح جواس كا بحقيع القالم باتیا دبا بیه کا،لاک بیما، چندر کا بیما و مول اس کا مجازا دمیا کی بدهیا اور فیقان کی حکومت که مقا تھا،ان سب کوہں بے خلوط لکوکر داہر کی موت ہے آگا ہ کیا ،اور تنقبل کے متعلق ان ہے شوڈ طلب کی ،اس سے فارخ ہوکر اس نے لطوا کی کی تباری شروع کردی ، غىد مېرور دغږه ا<u> محم</u>رن قامم كومېي اس كى خېرموگئى ، ماه شوال ست**ام يې ب**ې رېمن آبا د ] کی طرف میشقدمی تمر<sup>و</sup>ع کردی ، راسته مِن دو قطع تنے ، ہمرور ۱ور دہلیلا ہ<sup>یں</sup> رولہ ہزار سیای موج دمتھ ،ان کو فتح کئے بغر <del>رہمن آ</del> با دمبنی مبت وشوار تھا، اس لئے <u>پہلے ہمرہ</u> کا محاصرہ کریں بلین بیان کے وکون ہے: دوماہ کہ کا فی مقابلہ کی بمحد بن قاسم نے یہ دیک*ھ کرفر* دو حصے کئے ، ایک حصہ ون کو حباک کرے ،اور دو سرارات کو ، روغنِ نفت کی بچیکاریان اس کرت ہاری گئیں کہ بہت کم لوگ ہیں کی ز دے محفوظ رہے پنجنیق نے قلعہ کی دیوارون پینجار حکم رخے ڈال دئے، آخرع بون نے ایک پُرز درحلہ کرکے قلعہ فتح کرلیا ، دبليدك فع ا وبليله والون كوجب اس كى خرمونى و تاجر يبلي ما ن سير كل كار الكي الكن وجي الله نے بڑی ہوشیاری سے قلومبندی کی ، اور مرطرے سے مقا بلسکے لئے بیار موکئے جمومِن قاسم می ا ست ترین تا بینچا ،ا در دوماه تک محاصره کے پڑار ا، قلعه والون کوجب مایوسی بونی تو کفن مین کر ا ہے بدن کومعط کیا ،اور رات کی تار کی میں اہل وحیال کو بل کے سامنے والے قلعہ یں مجمیحدیا ،اور له بهن آبادة على منع واف وتعلقه مجور وي دوقه، راج ولورات كعدي مباه وكيا، آج كل ديوان يواب،

سپه سالا رَبِمَن آبا و بېنچکې مشرقی د يواد کے نيج نمر جل والی کے کن دے فروکش ېوا، اس كے بهرت آبا د کے قلعه مين ايک معتبرقا صدر واله کرکے يه بينيام د يا که بريمن آبا د کے قلعه مين ايک معتبرقا صدر واله کرکے يه بينيام د يا که " ما تومسل ن موماؤ، درنه اطاعت تبول کرکے خراج اداکرو، الکار کی صورت بين تواب<sup>ي</sup>

سے بتر منیصلہ کرنے والی ہے،:

جِسْکُووہان سے کُل جاجِکا تھا،ان کے اتحت افسرانی رائے سے کیا کرسکتے تھے بجوراً قاصد امراد واب آئے،اور چو کمہ حباک تھینی تھی،ادر طولِ محاصرہ کا خوف تھا،اس لئے، آپی فرج کے گرواس نے خذق کھدوائی،اور دوسرے حبکی انتظامات سے فارغ ہوکراس سے خِلْشُرع کردی، یہ واقعہ کم رکیا ہے میں مِسْنبہ کا ہے،

اہلِ قلعہ روزانہ با ہر کُل کُرٹ م کا کہ لقابلہ کرتے ،ادر واہی ہوجاتے ،اس طرح سے جنگ بے اس قدر طول کا طاکہ اس کو چھ جمیعنے ہو گئے ،ادر قلعہ کسی صورت سے فتح منیں ہوا ،

ا خراہ فرور کی برا دراں وج سے اوسے ، اور سند کی ورت سے کی مار است اور است کے محاصرہ کے سبب نہ تو الکھ میں اندر کے اندر جاسکا، اور نہ کسی قسم کی امداد و سے سکا، گراس نے یہ کیا کہ عربی نشکر کے لئے سامانِ است دو کہ لیا، اور عربی نشکر سے مقوط سے ہی فاصلہ پر اس نے اپنا برط او بھی ڈال دیا، اس سے عربی نشکرین بڑی برنی نی میں گئی، اس وقت محد بن قاسم نے، بنے وفادار حلیف اس سے عربی نشکرین بڑی برنی نی اور وا قبات سے اس کو آگاہ کرکے مشورہ طلب کیا، اس نے کہ میں نواز کی اس کے اس سے میں کہ اس میں میں اس کے اس سے میں کہ بی برنی برنی نا اور وا قبات سے اس کو آگاہ کرکے مشورہ طلب کیا، اس نے کہ کہ سند میں برنی برنی نا اور وا قبات سے اس کو آگاہ کی کہ کے سنورہ طلب کیا، اس نے بس طرح علی کیا کہ بنا نہ بن حفظا ہما ہی ، عطیہ تعلیم میں اور عمل کیا کہ بنا نہ بن مورسر دار ون کو ایک فوج دے کرج شکھ کے مقابلہ کے لئے دوانہ کیا، اور ان کو ایک فوج دے کرج شکھ کے مقابلہ کے لئے دوانہ کیا، اور ان کو اور مذکی اور مذکی بن عملہ کے لئے دوانہ کیا، اور ان کو اور مذکی اور مذکی بن عملہ کے لئے دوانہ کیا، اور ان کو اور مذکی اور مذکی بن عملہ کے لئے دوانہ کیا، اور ان کو اور مذکی اور مذکی بن عملہ کے لئے دوانہ کیا، اور ان کو اور والموسی کو افسراعلیٰ بنیا،

غاله محدب قاسم س مصرت خوش بوا، ان عور لون كو توعب بيم ويا . اورسي سا كركورات وا کی طرح اس نے بھی اپنا وزیر بنا لیا ، اور کچھ و لؤن کے بعدوہ اس قدر متعدم درگیا کہ کوئی سیاسی کا مخبر ہی کے مشورہ کے ایجام نہایا ،سی ساکر بھی سید سالار کا بے مدممنون ہوا ،اوراس کی منصف مزاجی كاكيت اكثر كاياك المحدين قاسم في إرماه فرج كوارام ديا، اس ك بعدكور كا حكوسايا، ً برَمِن أباد ربطه | جاوى الا دلى م<sup>لم 9</sup> همين اب عربي فيرج <del>برَمِن أ</del>با دكى طرف روانه مو ني ، اورقلعه <del>دبلي</del> له کا ناظم و<u>ھارت کے بیٹے نون</u> کو بنایا جس نے حلف وفا داری سے تجدید معاہدہ کیا ،قلعہ وہلیلہ مع معنافا اس کے سپر دہوا، ساطی شق کا انتظام مقام وو معاشہ کک ہی ای ای مقام ریمن آبادے الين يل كي فاصله يرتقاء ميدان جنك اس قدر قريب ايسام عمده اليشخف كوسير دكرناجس كے متعلق سيسالار نسی تسم کا کوئی تجربه نه متما بمیرے خیال مین وزیر سی سا کرکے مشورہ سے ہوا۔ بریمن آبا دین جے سکی برقسم كا فرجى انتظام كرك بين مشنول يحا، بس وقت وبان جاليس مزار نوج موج ويقى ، رس ك وا مبادر آ دمی متحنب کئے ،ان بن سے جار کوشمر کے جار درواز و ن برحفاظت کے لئے مقر کیا ادر باقی کو دوسرے کا مسپر دکرکے با اختیار افسیر پنا یا، اور اس کے بعد وہ خود و ہان سے کل منجنير حلاكيا ، جوعلاقه البهين شال مقا، ان جارين سے ايك دروازه كانام جوتيري دروازه تقا اس برغالباً ایک افسرکے ماتحت جارسندھی جوان حفاظت کررہے تھے ،ان بین سے ایک نام معارند، وومرك كاساتيا، تيسرك كاماليا، اور جوسف كاسالياتها، ك مصنعنا جي مدين سي قبل فتح دول كروت مجى ذكركيد كدنكا كيمسلمان تيدى ل كيدلك اس تؤمر سے معلوم مرتا ہے کہ ہی وقت ایک عور تیں سنیں لی تقیب، اب وزیر کے ذریعہ وہ عورش لمین جو لنکا سے عرب جدى تقيس جبنون كے گرفارى كے دتت حجاج كے ام سے زاد كا يمى .

خاندان کے قبصندین تھی ،جزل کنگہم کی تحقیقات کے بمدحب ہی علاقہ کا موجودہ مام کلو کلزسے ج كوب ان مك ين واقع ب، اورآح ككشيركى مرحدين تحفاجاتاب، بمِن آباد کی فتح الصح سنگر حب بر بمن آبادے ملاکیا، وقلعه والے کچه واون مک برابر مقابله کرتے رہے، اور آخر کا رہایسی ان پرطاری ہوگئی ،اور انجام کارسوچنے لگے، جہانچہ چارمعزز شہرلول لے جوتیری' در واز و کے یاس جمع موکری<sup>م</sup>شورہ کیا کہم مین اب مقابلہ کی ٹاب منیں ہے، ا*س*۔ اگر نوجی لوگون کوشکست ہوگی حس کا یقین ہے تو بھر ہم مین سے کسی کے جان و مال کی خیر منیں <del>ک</del>ا س لئے بہترے کہ محمر بن قائم سے کی قیم کا معام و کوئین، جِانِجِهِ ایک قامدکے ذریعِهم حمر بنقاسم سے بیر معامرہ کیا کہ ایک ون ہم لوگ باس کل کر بطام جُنگ کرین گے لیکن فور اُنہی لہدیا ہو کر واخل قلمہ ہو جائیں گے ، اور در وازہ کھلاحیو را دیا جائے گا تم لوگ ت مب كرتے بوك قلودين بين جانا، محدين قاسم نے ال الواس كو جيع كركے مشور ه كيا ، موكانے كماكة يوللع برا مصنبوط قلته الريه فع بوگيا قوه ومرت قلعه والے بڑى آسانى سے مطبع بو جائيں گے'؛ لوگون كے بھى اس كى مَّا يُه كَي ، كَرْحِمِينِ قَاسم كَى اولوالعزم طبيعت إس بندلا بن سے فتح كرنے كوكمى طرح قبول بنيں رتی متی ، س منے اس سے ایک نیار استہ اختیار کیا . قاصد کوجواب دیا کہ تمہاری درخواست نظر ے، عام غیروجی شہری کوانان ہے، گرحلہ کی کوئی تاریخ ایمی مین نمیس مقرر کریا، بعد کواطلاع دون گا، مچرس نے تام مالات سے عاج بن اوسع نفقی کواطلاع دی جس کے جواب میں حجاج نے مکھاکہ ان لوگون سے معاہدہ کرلو، اورجمعاہدہ کرو،اس کو پرداکی کرو، سیسالارنے قله کے شرفاد کو ایک خاص دن سے آگا ہ کردیا ، اس دن اہلِ شمر کل کراہے اور چھر معالک ک

ج منكر كا فراد ا ج سنكر يمعلوم كرت بى كدع نى فن حل آ وربوك كوآ رى ب ، الى وعيال كوك ار معالک کوٹر اموا ، حبکت ، عوارہ اور کا ہاکے رکمیتان کو طے کرکے جے بود کے حدود میں بہتی ، ہم ثت كم محد علا في س كے سامة مقا، كرات آ كے جانا س كے مجى مناسب يہ محا، ادر أى جگر سك اس كاسا مع جيورويا، ج سكونيمان سه اب معالى كوني كوخط لكونا ، كومن سلطنت وستردا اون ، گرقم قلدالد کی وری بہت حفاظت کیا۔ حِسْكُه بيان عجى نه محمراا ورسيدها كشمير بنيا ، اسك راجه كواطلاح دى كه بن بختى آبا مرانون کا امیدوار بن کرآیا ہون ، دربار مین ماض موسے کی اجانت دی جائے، جنانچہ س کو اس كى اجازت ل كنى، اوروه يا يا تخت كشيرين بنيخ كي . عِلْمُ كَامِكُم إلى حِسْلُومِ لِي مِرْبِرجب در بارمن بينيا، تواس كوراج تشمير نے بياس كھوڑے مع ساز وسامان اور و وسوقمیتی حوشب اس کے ساتھیون کو دیے ، اور علاقہ "ش کلیہ بطور عاکم مرحمت ہوا، جے سنگی نے ہی وقت جمیم بن سامہ شامی کو اس پر قبصنہ کرنے کے لئے روانہ کرویا، چو**م** مقانی کے ساتھ جبور دینے کے یا وجود اس وقت نک وفا داری کے ساتھ جسٹر کے کا تھا ج سنگه جب دوباره دربارین حاضر بوا، توعزت کے ساتھ اس کا ستعبال بوا، کسی او چٹر کے علاوہ دیآر بنی قیمت تحفے بھی اس کو وئے گئے ،ادر شان دشوکت کے ساتھ اس کو اس کی جاگرر دواند کرداگی ، مصنیک س گوشنه ما فیت بن عرجر بآرام ربارس کی وفات بر اا ولد مو کے باقت میں شامی اس مبالگرریا بعض رہا، وہان اس نے سبدین نے این اور دیکر عارتین تعریب عدة في المدولية في بدو يدو معدودة بالركاب بدوني ب بيساكرا ويركنداب بيد عود وزي كرود كالبابعة افريكا م المان كن يدخ الروى ١٨٠ ق رورت في الفيصات كيطري الكري يماة بديس تفامال الكريري ويسترك المرام كرده وابني بكيب معين بفي شوع جملاة بي جارجم في مكرم وكدرمن أباد ويب أكر

رانی لاوی کے متعلق ایک دوسری روابیت جے نامین یہ درج ہے کہ محرین قاسم نے فتح كے بعد راج والبركے رشته وار ون كو لماش كرايا ، كر كھي يته مناجلا، دغالبا وف سے عيب كئے بور کے، وہ مایوس ہوچیکا تھا کہ دوسرے دن برہمنون کی ایک بڑی تعدا د مجدرہ کرا کر محدین قاعم سامنے حاصم ہوئی، اس لے ان کی وعنع قطع کو د کمیں ، ادر پیم گھبراکر لوچھا کہ تم لوگ کس فوج یہ تعلق رکھتے ہو، ایھون نے کما کہ ہم لوگ فوجی منیں بین، بلکہ بریمن ہیں، اور راجہ کے بیان ہم لوگ نوکر یقے، اب وہ مرکبا توہم لاوارث مو گئے، کوئی ہارا پرسان حال نہیں، ہیں لئے ہم حاصر رویے أين كداب آب اس ملك عاكم موائه من ، تواني اطاعت اورو فا داري كالقين ولائيس ، اور جو حکم نو س کو بحالائیں نسبہ سالار لے کہا کہ تم سب کو اس تمرط پر امان دون گا کہ <del>وا ہم</del> کے رشته دارون کوها عنرکروو، جنانچه امنی بریمنون لے رانی لاقی کولاکراس کے سامنے کو اکر ال سم امنانی اس کی اطلاع حجاح بن پوسف ثقفی کو دی گئی <u>، حیاج نے ب</u>ے عرصی خلیفہ ولیدین علیا کی خدمت میں مشن محیج دی ، عور و فکرکے بعد ولید نے بھی سیاس مصاحت کی بنایر اس کو قبول کرلیا محدین قاسم کوجیہ یہ اجادت ل کئی تورس نے رانی لائ<sup>وی</sup> کوخریدلیا اور بھر آزاد کرکے شادی کرلی را نی لادی کے متعلق کے نامہ بین ایک اور روایت ہی کہ قلعہ راور کے یاس جب جنگ م راج وابر اراکی، براس دخت را نی لا<del>وی کر</del>فتار مونی محدین قامم نے اس سے شادی کرفتار ایک لڑنے کی مان ہوگئی، واس سے وگون نے دریا فت کیا، کرتم کوکس طرع کوقا رکیا گیا؟ اس کما کہ له چ نامه ص ۸۸ سے رم

ىدىن آكے برنى فرج نتا قب كرتى بوئى قلدين داخل موكى الله ع بی فرج تمام ففیل پر قابعن بوگئی، اور پیمرشهر کی سگرکون کی طریت بڑھی، س وقت مک قدد کے فرجی لوگوٹ کو اس کی اطلاع نہ تھی مسلما لوٹ لے نغرہ کمبرسے اپنی موجود کی کا بٹوت ہیا۔ قلد والے بڑی بروسی سے مختلف در وازون سے مھاک تخلے، حجین قاسم نے پیمکم جاری کردیا کہ سوائے ہی شخص کے جومقابلر برآ ماوہ ہو کسی کوتل: ایہ جائے جیانچہ قام مسلح اٹنخاص گرفتار کرکے محدین قاسم کے ساہنے مبش کیے گئے جھنون لیے اللہ قبول کرنی، نه عرف ان کوهپور دیا گیا ، بلکه ایل وعیال کے علاوہ مال واسباب مبی داہی کرماگیا انی لاڈی بر تمن آبا دی مین راج وام کی را نی لاڈی بھی تھی،جوراج کے قتل کے بعداس جگمقے ہوگئی تھی ، ہی نے اپنے شہرا ورعزیز وا قربا کوچیوڈ کرکسی جگہ جانا پیسند پنیں کیا تھا، اس کا بنیا ل تھا کہ جس قدر مکن ہوگا ،حفاظت اور مدا فعت سے کا م لون گی ،ا درمسلما نون کے فیچ کر لینے پہچیا ين على كرايخ كوف أكروون كى، اس لئ إس من بريمن أباد مينج كرايا خزام كالا، اوراس س سا ہی تیا رکئے ،ا در اس طرح ایا جھو فی سی فوج مرتب کر لی جس سے اس لے ایک دروان كى حفاظت كاكام ليا،ليك الفاق ديكهوكه قلعه براجا المسلى نون كا قبضه وكيا. اوراس كوخرى نہ و نے پائی ، اور دوسرون کی طرح می بھی گرفتار کرکے محدین قاسم کے سامنے لائی گئی، سیسالار جسے ہی اس کا علم بوا، فوراً حکم دیا کہ عزت کے ساتھ پردہ بن ان کو الگ رکھا جائے، كراجاتا بكر قيديون كى نقداه جو صرف بيت المال كے لئے پاسخوا ن حصد الك كياكيد سِي ہزار تقى، س كے علاوہ باقى وجون بنعتيم كردك كئے، كر تعقيقات كے بعد الكى مورت بب يربة بل كي كه يه وك فلطى سے كرفتار موك تواليے عام وكون كور باكرد ياكي البسط

ان حالات سے متاثر ہو کر کچھ لوگ بعد کو مجمی مسلمان ہو گئے، ماتی لوگون سے بھی فیا حن نہ سلوك كياكيا، جنائخ كسي تنفس كى كونى حائدا دان سے جرا ننييں لى كئى، ميان كى كەبرىم نون كے جو عقوق سلطنت کی طرف سے تھے، وہ بھی تسلیم کئے گئے ،اور خاص سرکاری الگزاری میں سے ایک رقم سالانه دغالبّ وظیفه کی شکل مین بمقر کردی گئی، ایک لاکھ میس ہزار دریم ان دس ہزار شہر لویز ؟ الله كيم كيون كا مال حنك بن له كيا تقاء تاكه وه اينا حال ورست كر لدينا -قلعه كايه انتظام كياكه مروروازه براكيك نوج مقرركردي جب كا افسر يمن تعاءان افسرون كى روى عزت افزانى كى كئى ، ان كوا يك أكورا مع ساز ديرات كيرمنايت موا,مندهى روم كي خا ان کے باعقون اور یا ون بین سونے کے کراسے مین سے کئے، اورور بارعام مین ان کے لئے کرس وی کی را الداري وصول كرنے كے لئے بھي بطورعال كے سي بريمن مقرر موسے ، ان كوردت كالى سمان أب مكن مورعا يارج وظلم نداري، ان كى طافت سے زادہ و محصول ولكان، جزير زوصول كياج الميشرة بس بن اتفاق ركعين ادروعا اك الجريات مفيد موس كى اطلاح دین، اکه اس بیعل درآ مدکیا جاشے۔ حب شخف کوجس عمده برمقررکیا مورونی طور پر امورکیا گیا ، ان سے کماکیا که وسايا ادرحاكم ك درميان الحيي تعلقات قائم كر ناتمارا فرصف باس أي والكي بين اكر م كوكوئى نعقان بىنيائ توسللنت برطرح سيتمارى حايت ادراءا دك كئرتادية ان احکامات سے عام برہمنون میں خشی کی ایک لهر دور کئی، اوروہ خود عام ماک میں جھیلئے اور كا دُل كا دُن ميني لوكون كواطاعت كاسبق دين كلك . معنون بيغ كماكه ه یکی نامرص ۹۸

واجدوام حناك بين حافي لكانواس في رايك را في كواكا ير وكرويا ، اوركماك اكرين ماراحا وَن توان سب رانبون كوَّمْ قَتْل كُرُواننا حرّانية المتبرك مرن كى خبرمعلوم بهرئ توميرے محافظ نے بھی مجھے فتل كرنے كاداوہ كيا مگرين نے اپنے آپ کوارنٹ پر سے نیچ گرادیا،اور جنگ کی صفون میں تکھسٹی میرے محافظ کی ہمیۃ ننبر على كرميرت يتھيے آئے،اس لئے میرے محافظ بھاک گئے اور میں گرفتار ہوگئی، اگرچہ ان وونون بین سے کسی ایک کو صحیح یا ننے کی میرے یا س کو ٹی ولیل ہنیں ہے آعم علی طور رومری روایت محی صحیح نظرمنیس آتی ، کیونکه می**م**یج منیں ہے کہ ماتی رانان قتل کرد مگائن طالانكدرانی بانی ملعه ارومین زنده همی، جرمیدان جنگ می سے معال كر قلعه ن بناه كرينونی ، تقى، اوروه اسى قلعه ين حبّا برْ حل كرمكُنى ، حيانچه اس روايت كى تقديق بلا ذرى سيعبى موتى ے، رس نے سکھاہے کہ " را درز ورمانه و نتح کیا کیا ر اور د بهن را جه دام کی بوی موجود مخی . ده گرفتاری کے نوت مع ابنی وزایو اور مال کے آگ مین على مرى سیم على الشام البحمدب قاسم صلع برتمن آبادك انتظام بين شفول موك الملى انتظام كے بعد مالى امور كى طرف متوج موا، جو لوك مسلمان بوك ، ان كے حقوق عرك لما بون د فاقع قوم ، كے مساوى تھے كئے ، اورجن كواس طرف بنبت مروى تومن رحم ويل طريقه سيحناً عمس درزير) ان سے ومول كيا كيا . (1) مالدار اور دولت مندون سے فی کس من درسم سالان د تقریباً بر رویئے) (٧) متوسط طبقه والون سے مم اوريم (تقريباً ٧ رويئے سالاند) دس اور كم حيشيت لوكون سع ١٦ ورحم سالاند دليني مار ويا له چناموس وى كه باذرى ص وسم بيدن ـ

ان حالات سے متاثر ہو کر کچھ لوگ بعد کو تھی مسلمان جو کئے ، ماتی لوگون سے بھی نیا حن نہ سلوک کیا گیا ، جنامخد کس شخص کی کوئی جا درادان سے جرآ نہیں لی گئی ، میان تک کدم بمنون کے جو حقوق سلطنت کی طرف سے تھے ، وہ بھی تسلیم کئے گئے ،اور خاص سرکاری الگزاری میں سے اہل رقم سالانهٔ (غالباً وظیفه کی شکل مین) مقرر کردی گئی، ایک لا که مبیں ہزار دریم ان دس ہزارشہ لوین کو وئے کے بعن کا مال حنگ بین لط کیا تھا، تاکہ وہ اپنا حال درست کر نعین -. قلعه كاية انتظام كياكه بر در دازه براكي فرح مقرركردي جب كا افسر ريمن تعا «ان افسرون کی رقبری عزت افزانی کی گئی ،ان کوا یک گھوٹوا مع ساز دہرا ت کے عنایت ہوا،سندھی رسم کے مطا ان کے باعقون اور پاؤن مین سولنے کے کراسے بینا ئے گئے ، اورور بارعام بین ان کے لئے کرسی کھی گئی الگذاری وصول کرنے کے لئے بھی بطورعال کے سی بریمن مقرر ہوئے، اُٹ کو مذہب کی گئی کہ هجمان تک مکن مودعا یا پرجر وظلم نکرین، ان کی طاقت سے زیادہ محصول الگان اجزیم زومول کیا جائے بہنے آبس بن اتفاق رکھین اور رعا اے لئے جو بات مفید مواس کی اطلاع دین، اکراس بیل درآ مدکیا ما مے۔ حب شخص کوجس عمده پرمقررکیا ،مورو نی طوریر ما مورکیا گیا ،ان سے کمالیا که • رعایا ورحاکم کے درمیان ، حیصے تعلقات قائم کر ناتها را فرص ہے ، اس کی ، ﴿ أَكُلَّ مِنْ الْكُرْ م كوكونى نعقان بىنجائ توسللنت برطرح سىتمارى حايت ادرا دا دك له مياسه ، ان احکامات سے عام بر بہنون میں خوشی کی ایک لهر دور کئی ، اوروہ خو دیمام ملک میں ہیں گئے۔ ان احکامات سے عام بر بہنون میں خوشی کی ایک لهر دور کئی ، اوروہ خو دیمام ملک میں ہیں۔ اورگاؤں گاؤن مینچکو کوکن کواطاعت کاسبق دینے لگے۔ معنون یے کہا کہ

ا جي امرس ٢٩

راجہ داہر حناک بین حانے لگا تواس نے سرای رائی کوایاک پر د کر دیا ، اور کماک اگرین ماراجا دَن توان سب رانبون کوتم قتل کرفزالناجها نجر*حب* راجه كے مرنے كى خبرعلوم ہرى توميرے محافظ نے بھى مجھے قتل كرنے كا ارادہ كيا أكرمين نے اپنے آپ کوارنٹ پر سے نیے گرادیا،اور جنگ کی صفون میر تھس گئی میرے محافظ کی ہمت نهر علی کرمیرے سی آئے اس کے میرے محافظ بھاک گئے اور میں گرفتان و گئی، اکھے ان دونون مین سے کسی ایک کوصیح مانے کی میرے ماس کوئی دلیل نہیں ہے اگر علی طور دوسری روایت محیصیح نظرمنین آتی ، کیونکه میمج منین ہے کہ ماقی رانان قتل کرد مگیئن طالانكدرانى بائى ملحه ارورىن زنده عقى، جرميدان جنگ بى سے معال كر قلح سن وكرين بولى تهی، اور ده اسی قلعه بین حبّا به عبل کرمزگنی ، حیانچه اس روایت کی نقیدیش ب<del>لاذری سے بی مولی</del> ہے، رس نے مکھاہے کہ " را درز درمانه و فتح کیا گیا . اور د بین راجه دام کی بوی موجو د مخی . ده کرفتاری کے وات مع ابنی لوزایو ن اور مال کے آگ بین عیل مری بنتی سی انتهام ا اجتمحدین قاسم صنایع بهمن آبا د کے انتظام بین شغول موکی امکی انتظام کے بعد مالی امور كى طرف متوجه مواه جو لوك مسلمان بوكي ، ان كے حقوق عرائي المانون د فارتج قوم ، كے مساوى سمجے كئے ، اوجن كواس طرف يغبت نمونى تومندره ويل طريقه سيحناً لكس درزير) ان سے ومول كياكيا، « ، مالدار اور وولت مندون سے فی کس مع درسم سالان د تقریباً ۱۷ رویئے ) (٧) متوسططبقه والون سے مم ٢ دريم ( تقريباً ٧ رويئ سالانه) دس اور کم حیثیت لوگون سے ۱۲ درممسالان دلینی ۱۷ دیا کے ج نامرص و، کے باذری ص وسرم لیدن ۔

مي کچوکواس الايسندندي

ہیں نے ہیں کے متعلق تمام حقیقت لکھ کر جہ ج بن پوسٹ کے پاس عوا ق روانہ کو دی،اوکہ جواب کا متطاربا، بریم بن آباد کے تمام امور الی اور ملکی انتظام سے فارغ ہوکر اس سے کوچ کر دیا، بھی ایک ہی منزل کی ہوگا کہ حجاج کا جواب آگیا، اس سے مکھا تھا:۔

"تماداخط لما معنامین سے آگا ہی ہوئی ، بریمن آباد کے سند ملتی بین کد مندر کو آباد مکے اور ایکے اور این خرب برعل درآ مدکی اجازت دی جائے ، جب دہ لوگ ہاری اطاعت بحول کرکے جزیہ اداکرتے بین توجران کے خرب یا خاکی معالمات بین ہم کو دخل دیے کی فرقت منیں ہے ، ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے ۔ اور ان کے ال برکوئی شخص دکت اندازی نے کرے ، کیونکہ دہ سب ہماری حمایت اور بیاہ مین بین ۔

میران دوک سے جتھیں خراج کے لئے مقرد سقے، مخاطب دو کر کما کہ خراج میں سے تین فی صدی علیٰدہ کر لیا کر د، اور وہ ان بر ہمنون کو دو، جو مدوکے محتاب بین، اگر سال کے آخریں کچھے بچت ہو تو مرکاری خزانہ مین داخل کیا جائے ، اور اس بات کی بھی ہدایت کی کدموزین اور بہد دا

ك ويج أرس و

مهاری سلطنت با و موکنی اور فوجی طاقت جاتی ری اب بم مین مقابله کی تابین با به بیانی با مین با در در می باد و دن سے محروم بوتے ، فقط حاکم قوم کی مروت بعد اور عدل والفنا ف سے بیم اس وقت بھی معزز عمد و ن بربن ، اور بر چزیمارے با بغرین سیا اور عدل والفنا ف سے بیم اس وقت بھی معزز عمد و ن بربن ، اور بر چزیمارے با بغرین سیا اب محورت یہ ہے کہ یا قوم لوگ ، ال وعیال کو لے کرمند و شان بحرت کروائیں ، ایسی صورت میں بر کوگ ، اور کا بھر مطبع بر کوگ ، کیونکم قام جائدا وین ہی جگہ جبور فی برطن کی ، اور یا جومطبع می کوگرزی اور آرام وعزت سے زندگی بسر کرین :

س تقریب تمام رعایا جزیه اوا کریے پر رعنا مند ہو گئی ،اور جوق جو ق لوگ آگراس کے متعلق رایات لینے لگے ،

محد بن قاسم نے اس کے علاوہ شراور کا وُن کے معززین کو فروا فروا بھی طلب کرے برطر اسے اللہ اور تسلی وی کہ تسادی فریاد ہرطرے سے بی جائے گی ، اور متمارا مشورہ قبول کیا تھا اور اللہ اور میں ایک بڑا عالیشان مندر تھا، جہان بگرت بجادی رہتے تھے، جب یہ فتح ہوگیا اور اور ایس قدر خو فرزہ ہو گئے کہ مندین آن و قوا بنین حباک کے مطابق ہر چیز بر بہرہ لگ کیا ، اور لوگ اس قدر خو فرزہ ہو گئے کہ مندین آن جا نابند ہوگی، اس کے باعث مندر کے بجاری ، جہنت اور دیگر غلام جب کا گذارہ ای مندر کی بدو سے مان فردہ ہو گئے کہ مندین آن و مولئے ، اور چران دبرائی ن تھے ، اس درمیان مین ان کو معلوم ہوگیا ، کہ محمد بن قاسم بڑا ، حمد بن ان کوجرات ہوئی ، اور سب اس کے مکان بر بہنچ اور دہائی دیئے گئے اور حمد ل اسان کے دریا فت کرنے پر امھون نے جمل چیا تھے تھے ہے آگاہ کیا، اور درخواست کی برائی دیئے گئے میں منا لم مین مشورہ لیا ، امغون نے بھی واگذاشت کرنے کا مشورہ دیا ، لیکن ب بری اسلام کے برائی دیا جائی دیا ہوئی ان کوا جازت دی جائی ان کوا جازت دی جائی مشورہ دیا ، ایکن ب بری اسلام کے برائی دیا ہوئی دیا ہوئی دو برائی اور اس منا لم مین مشورہ لیا ، امغون نے بھی واگذاشت کرنے کا مشورہ دیا ، ایکن ب بری اسلام کی میں نا جائی دوران اور اپنی دائے سے اس معالم مین مشورہ لیا ، امغون نے بھی واگذاشت کرنے کا مشورہ دیا ، ایکن برت بری اسلام کی میان نا جائی اور اور نے میں میا کہ مین مشورہ لیا ، ان کوا جازت و سے میں میا کہ مین مورد کیا ، اور اپنی دائے سے اس معالم میں نام اگر اور درا ہے ہوں کو ایک دائی ت کے اس معالم میں میں دیا ہوں کو ایک درائی دیا ہوں کو ایک دیا ہوں کا مین مورد کرا ، اور اپنی دائے سے اس معالم مین میں دیا ہوں کی دوران اور اپنی دائی دیا ہوں کے دوران اور اپنی درائی دائی ہو کے دوران اور اپنی دائی دیا ہوں کیا کہ دوران اور اپنی دائی ہو کی دوران اور اپنی دائی ہو کیا کہ دوران اور اپنی دائی درائی دائی کے دوران اور اپنی دوران اور اپنی درائی دوران اور اپنی دوران اور اپنی دوران اور اپنی درائی دوران اور اپنی دوران اور اپنی درائی دوران اور اپنی دوران اور اپنی درائی دوران اور اپنی درائی دوران اور اپنی دوران اور ا

دى مخل كى نولى اورج ما يهنناممنوع ب، بلكه ننگے بير آفر سر بوكر ما ہر كالماكرت. ۳۶) موسط کپڑے کی ایک جا در کندھے پر ڈالاکرین ، ادر کمبل کا کرتہ ادرازار ہتھال کرین دم ، جب گھرے ماہر کلین توالک کی ساتھ رکھا کرن ، ددى - ان كے مروار مجى گھوڑے پر زین كس كريد سوار مون ، بلكه ايكى بلكس لياكرين ، دد) خلاف ورزی بران سے جرمانہ وصول کیا جائے، دى رامېرى كى حب مزودت ولى قوان كا فرض كد رامېرمياكرين، (۸) رہستون کی محافظت بھی اپنی سے تعلق بھی ،کوئی حاوثہ بیش آئے تواس کے لئے وہ جراب ده بین ، اور قصور نابت بوجانے پر وہ مع اہل دعیال آگ بین جلا دئے جائین ، د ۾) ان کي سبکاري اورا فلاس دورکرنے اور لوط مارسے محفوظ ر کھنے کے لئے ان کوم عكردياكي تقا،كتابى معلى كي الدين وبكل الكرايان وبكل الكرمياك كرين. حیایی وه ای بدایت کے مطابق آج مکت کام ایجام دسیتے ہیں، بیسن <del>(تحدی</del>ن قاسم نے بھی میں قوانین سیای صلوت کی بنا پر قائم رکھے ، اور آیران کے بیار ای اور حنگی وشیون کی طرح ان کے قابلِ نفرت ہونے برجیرت اور تعجب کا اطمار کیا، ان کی سے عجیب بات یہ ہے کہ اگر کشخص کو نوکر کی صرورت ہو توغیر قوم مین سے ادم نبیں رکھتے، بلکہ این ہی قوم سے ملازم رکھیں گے ، ا درمیرے خیال بین تعبف میمن جو رسی قوم مسلمان ہوئے بین، اس سیب آج اک ری مول پر قائم بین، منی محدین قاسم نے سندھ بن ایک ادر قانون عاری کیا، یعنی آبادی مین جب کو فی اسلما ہے۔ آئے توایک دن ایک رات اس کو جہا ت مجماعاتے، اور ذمہ دارحکام اس کا انتظام کرین او له برجح نامه ص ۹۱ -

بھی بوقت عنرورت مد د ڈی جائے ، ا در سر کا ری خزانہ سے با قاعدہ ان کی تنوٰاہ مقرر کردی <del>ما</del> زغالباً اس وقت تك تنخواه ما بإنه كا وستورنه تقا ، بلكه سا لا نكميشن لمنّا تقا) ان اموريه جومهمدناميم سیرسالار کی طرف سے مکھے ۔ گئے، تمیم من زیراقیسی ، اور حکم بنعوانہ کلبی دمہ دار قرار دیے گئے، یہ ویکھ کرکد بر ممنون نے اپنے تام حقوق علل کرائے ہیں، بیروا ن بدھ تھی اٹھ کھڑے ہوئے اورانے مذہ کے مطابق ان کے علم الد مھیا جھونگی کے بھی مروریر الکے کاحق ماس کرلیا، سبدسالار کی اس قدر رحم و لی سے شاید سی کو نی طبقه ایسا او گا جس سے فائدہ ند استھایا ہو، چنانچه ملک کاسیاسی طبقہ بھی کسی سے بیچھے ندرہا ، اوراس نے یہ ورخواست کی که بریمن آباد کاملکی رئی انتظام بھی ہارے ہی ہاتھ بین دے دیا جائے ، تحدین قاسم نے اس کو بھی منظور کرلیا ، اور تام مرکزا المده وار الک کرکے ملک انتظام ماہ ہی والون کے سپر دکرویا گیا ،اور ان افسرون کو اس سے رانا كاحظاب ديا، اس انتظام کے بعد محد بن قاسم نے وزیرسی ساکر اور مو کا کو طلب کیا ، اور دریا نت کیا کہ النيج اور راج وابرك زمانين لومانه ما لون كي ساعة كياسلوك كيا جاماتها، . اعغون نے کہا کہ سمّہ اور لاکھ دولوٰن قبیلے توہانہ کی جا طے حِشٰی قومین تقییں ،اور تدک ہے و ورسی تھیں، یہ لوگ لوط مارکے عادی تھے ، اور حکام کی اطاعت میں اُٹی تی اُٹی لئے اِن کو اطاعت پرمجبورکیا گیا ،اب میں ان قومون کے ساتھ ذرازمی برتی جائے تو فراً سلطنت کے خلات اطه ممرعی موتی بین - اورلوط مار کا بازار گرم کردی بین ، په مجری دا کو معی بین ، اور دیل د ال ال كوخفيد مد و معى ويتي بن ، حِنائي مندرج ويل قواعدان كمتعلق فا فذ العل بين ، (١) نرم كراك سنة ل ندكري، له رج نامرس و و

دى مخل كى نولى درج ما بهنناممنوع ب، بكه ننگه برآورسر بوكر با بر تاكاكرت. ۳۶) مولے کیڑے کی ایک جا در کندھے پر ڈالاکرین ، ادر کمبل کا کرتہ اورازار اہتمال کرین دم ، حبب گھرے ما ہر تکلین تو ایک کتا ساتھ رکھا کرین ، (٥)- ان کے مرواد عبی گھوڑے پر زین کس کرندسوار مون ، بلکہ ایک کمبل کس لیا کرین، د ہ ) خلاف ورزی ہران سے جرمانہ ومول کیا عائے ، د) رامبری کی جب صرورت راس توان کا فرص ہے کہ رامبر میا کرین، (۸) رہستون کی محافظت بھی اپنی سے معلق بھی ،کوئی حا دنہ پٹس آئے تواس کے لئے دہ جراب ده بین ، اور قصور ابت بوجانے بروہ مع اہل وعیال آگ بین جلا دئے جائین ، د وی ان کی برکاری ا درا فلاس د در کرنے اور لوٹ مارسے محفوظ دیکھنے کے لئے ان کوم حكم دياكي تحا، كمشرى معلى كي لكوايان حبك سے كاط كرمياكي كرين . حیای ده ای بدایت کے مطابق آج مکت کام ایجام دستے ہیں، بیسن <del>کر تحد</del>ین قاسم نے بھی میں قوانین سیای معلوت کی بنا برقائم رکھے ، اور ایران کے بیاٹ ی اور عنگلی وشیون کی طرح ان کے قابلِ نفرت ہونے برجرت اور تحب کا اطمار کیا، ان کی سے عجیب بات یہ ہے کہ اگر کشخص کو نؤکر کی صرورت ہو توغیر قوم مین سطارم نہیں رکھتے، بلکہ اپنی ہی قوم سے ملاز مرکھیں گئے ، ا درمیرے خیال مین بعض میمن جواسی قوم لمان موك بن، سى سبت آج كك كامول برقائم بن، مرین قاسم نے سندھ نین ایک اور قانون عاری کیا، بینی آبا وی مین جب کو نی (سلما) ہے توایک دن ایک رات اس کو جها ن مجها جائے ، اور ذمه وارحکام اس کا انتظام کرین او له برج نامه ص ۹۱ -

و مجی بوقت عنرورت مد د دٔ ی جائے ، اور سم کا ری خزانہ سے با قاعدہ ان کی تنواہ مقرر کردی زغالباً من وقت تك نخواه ما بإنه كا دستور نه تها ، بلكه سالا ن<sup>ك</sup>ميشْ ملتا مقا) ان امور ب<u>رح</u> عهد نامژم سیمسالار کی طرف سے ملکھ سرکئے تھیم بن زیافتی ،اور حکم بنعوانہ کلبی ذمہ دار قرار دئے گئے، یہ ویکھ کرکہ بریمنون نے اپنے تام حقوق علل کرلئے ہیں بیروا ن بدھ تھی اٹھ کھڑے ہوئے اورایے مرس کے مطابق ان کے علمان میں میں میونگی ) نے بھی مروریر الکے کافق ماس کرلیا ، سید سالار کی اس قدر رحم و لی سے شاید سی کوئی طبقه ایسام و گا جس سے فائدہ نا انتظایا ہو، چنانچه ملک کاسیاسی طبقه بھی کسی سے بچھے ندریا ،اوراس نے یہ درخواست کی که برتمن آباو کاملی رى انتظام بھي ہمارے ہی باتھ بين دے ديا جائے ،تحد بن قاسم نے ہن کو بھی منظور کرليا، اور تام سرارا عمدہ وار الک کرکے ملاکٹے انتظام ملک ہی والون کے سپر دکردیا گیا ،اور ان افسرون کو اس لے ارا فا كا خطاب ديا ، ہی انتظام کے بودمحد بن قاسم نے وزیرسی ساکر اور مو کا کو طلب کیا ، اور دریا فٹ کیا کہ النيكي اور راج والبرك زمانين لوما ندها لون كي سابق كياسلوك كيا حاماتها، انتخون نے کماکہ سمّہ اور لاکھ وولون <u>قبیلے توہا</u>نہ کی جا طے جثی قرمین تقییں ،اور تدل<del>یہ</del> و ورسی تھیں، یہ لوگ لوط مارکے عاوی تھے ، اور حکام کی اطاعت می اُٹری اِٹے اُن کو اطاعت پرمجبورکیا گیا ،اب مبی ان قومون کے ساتھ ذرازمی برتی جائے تو فراً سلطنت کے خلات الله كمواي موتي بين - اورلوط مار كا بازار كرم كرويي بين ، يه مجرى وا اكو مبى بين . أور ديبل والعان كوضيه مدوهمي ويتيمن ، جنائي مندرط، ذيل قواعدان كم تعلق فافذ العلمن ، (١) زم كيرك سعة ل ذكري، ك رج نامس ١٠٠

ز ئاچرول كى ايك كمينى ما ئىءادر دلوانى دا لى عدولت اس ب اورسمورواج كےمطابق فيم رادكيا بيني كوآگاه كردياكي كم ما لارت مشوره كي فيصل ندكيا جا آپ وزکر ملک کے دارالسلطنت فتح کرنے کاارادہ رکھتا تھ كاخاطرخواه أسطرح انتظام كباحا كساكم يداني اورغدر كالموقع ندل نے سے سیلے دارس کے بٹے یو ماکو بلاکر راور کا قلعہ دار منا یا ۱۱ درحکم دیا کہ د ں انتظام یہ کروکھیں قد کشتیان ملین سب کومحفوظ دکھو، اور قلعہ کے ساھنے سے جو ب يرا الحرمون ماسلح آ دمى بون ان كوگرفتا ركرلو، نو ماحب را در منها توكشتيون اے ابن زیا وعیدی کے سیروکردیا ،اور نمر کے بالائی مصد کن شیون کے رہنے مهر بذیل بن سیمان از وی کو ان علاقة ن پر مامورکیا ، <del>وکیرج</del> سے تصل تھے رہیجا رقام کی حفاظت کا بندونسبت کیا ، اکفنیم او حرے نه اجائے) اور حنظلہ بن ابی مبنا نه کلبی کو دلمسلا تقرک ، اور افسرون کو تاکید کے ساتھ حکم دیا کہ ہرعاملہ کی ہوشیاری کے ساتھ خبر رکھا کر ہا او تحقیقاً ط صرور تعبيج ، اور بالم متحدا ورُمّغتى ربو ، اور بهيشه ايك ووسر-میں کے لئے ایک ہزار میدل فدج روانہ کی جس رقبس من عبدا ارین اورخالد ولفیادی کو افسر مقراکیا اس کے بدمسعود میں، ابن شیب جدیدی يشكرى عبدالملك بن عبدالدخراعي ، محرم بعله ، اورعلوف كن عبدالحمن علي بهادرا ورد بروكو

عليل ہونے كى صورت بين تين دن تين رات نها ن ہو،

میردگر**د**و،

ہیں وقت سیدسالاد فوج ہمن آبا دے ایک مزل کوچ کو کی جس کا مذرجہ ذیل جو آلے۔

خیمہ ذن تھا ، ان تمام انتظا ، ات کے بعد اس لے ایک دبود طرح جاج کو بھیجی جس کا مذرجہ ذیل جو آلے۔

"میرے چا زاد تھا کی تحد بن قاسم! تم لے اپنی بها دری ا در تدبیت سندھ کے نتج اوران پر

کوانی کرنے میں جو کھیف اٹھائی وہ قابل سائٹ ہے تم نے ہرگا دُن اور ہر شہرے معاہدہ کو

قوانین کے مطابق خراج اور محصول اواکر لے کا پابند بنا یا، اس لے جاری سلطنت کو مفبوط

کودیا، اب تم کوان شہرون میں وقت من لیے نہ کرنا چاہئے ہسندھ اور ہندی سنان کے دوشہر

ارور اور ملتان مرکز بین، یقین ہے کہ ان میں قدیم زمانیت وولت جی ہو، رس لئے ان کی

طرت قدم بڑھا اُو کی جد حب بڑا اُو ڈوالو تو ابنے خیمہ کے لئے بچی جگر متح بکر د، جولوگ

فران ہون ، ان کو فورآ قتل کرڈالوں خداسے وعاہے کہ تم ہیشہ کا میاب رہو ، اکر ہند کی مورد

جین سے تمارے عکم کے سایدین مل جائے ، مین قلیہ بن ستم القرشی کو تمارے ہاس می فو

ا سے چاکے اور تمارے اور تمارے در میان کام کرنا چاہے کہ تمارانام دونتن مود اور متمارے دونتی است کو در متمارے دو ذلیل مون، ہارے اور تمارے ورمیان ایک بڑی سافت ہے ، جو تحلیف دہ بات ہے ، بہم دان کی رسی بے کہ تم ہیشہ مجھ سے مشورہ لیا کو و، اپنا ایک عام دستوریب نو کہ دعا یا کے ستھ منایت نطف و کرم سے بیشی آئی، آئی و تمن مجی اطاعت پر آمادہ مرجا یک، اس لئے دعا یا کو مرو تسلی دیتے رہے ؟

ع البيرون كانقرر البهمن آبا وكاسياسي انتظام توسيط بي رحيكا تقاءاب الدروني تدفى التظام يركي كم

تحروکم کی نظر کھنی جاہئے،ان کی جا ماوی ان کے قبصند میں رہنے دیجا ئیں، دستدکار اور کا سِخت حزبه مقررنه که حاک ، فکر اگر به لوگ معیست دره بون ما تنگرست بوها مین توجی ق<sup>ور</sup> مكن بوان كى ا دادكى ماك، نومسلون سے صرف عشرايا ماك، سخف كوچھى طرح سجماديا عابك كريشم كامحصول وتت مقره يدائي افي ماكم كي إس مع كرديا كرن . سیہ سالادمیا ن سے *کوح کرکے" ہر*ا در" مین تقیم ا، میان رس ل<u>نسلیان بن</u> بنہا ں د الوفھنہ تشوری سے علف دفاواری لے کر بر حبٰدین عمرا در بنی تمیم کی فوح کے ساتھ مجرح کی ط روا مذکی آنا کہ ان اطران کامتقول مندولسیت کرکے دہان امن قائم کیا جائے ،اور رعا یا کولوط سے بچایاجائے، اور عمرو بن مخار الکبری حنفی کو ان ریسر دار مقررکی ` اب بیان سے حل کر قوم تمہ کے حدو دمین منجا،عرب شکر جیسے ہی ان کی آبادی کھ طرن مہنیا کہ دہ لوگ ناچے کاتے اور ڈھول بجاتے تنظیے، یہ دیکی کرعرب لوگ متحر موکئے، اور سوال *کا که به کماحرک*ت ہے ۶ حواب وما کیا کہ <del>توہانہ و</del>الون کا به تاعدہ ہے کہ حب کو بی شاحا کم آثا تواس کا آی صورت سے استقبال کرتے ہی<del>ں ، حذم</del> دیا خریم ، بن عمر د لئے کہا کہ اب قوہارا فر*ض* ے کہ **خدا** کا شکرا دا کرین ،کیونکہ ان کے دلون بن ہاری اطاعت کا جذبہ بیدا ہوگیا ہے ،محد آب فا د اس ساد کی پینسی آگئی، آل لئے کہا کہ احیارس قوم کے تم ہی سردار بنا سے جائے ہو، اور لوہا نہ والو دیا کہ جذبی کے سامنے ناجین، اختمام پرجذ تم الے بیس دینار (سوالے کاسکر) الغام دائے، میان ہے کوح کرکے نسما ' دیاسمہ ) کے پاس مینجا ، لوگ آمد کی خیرسن کرد وڑے آئے او جموں مطف کی النجا کی ، ہی لئے ان کے ساتھ احمیا سلوک کیا ، امر ہر طرح سے المینان ولایا ، اور عال د كلكي مقرر كروباكه سالانه خراج وهول كي كرس، اورساته مي ان سي هنامن هي لي ال

س بل اور نیرون کی حفاظت کے لئے بھیجا ، ماکہ قوائن کے مطابق حکومت کرکے اُن قائم رکھین ، میآب نامی ایک غلام کی جان بازی و کیفار محمد بن قائم لئے اس کی یہ قدر افزافی کی کہاسے ناظم مبا دیا ، ادر علوان کمری ادلیس من تعلبہ هر تجربه کارلوگ تھے بتین سومیادہ کے ساتھ اس کی مارک لئے مقرر موے ، ان کے اہل عیال بھی ان کے ہمراہی میں متھے ، بوسا تھ رہے ،غرض حین اطراف سے بدائن يا غدر كا انديشه تما، ادرجا لون كى مكرشى كا كمان تما، وبان كامعقول بندوبست كيا كيا، بہن آبادے کوچ \ مور محرم صفح معرات کے دن محرب قاسم میان سے کوچ کر کے مقام من اس میں نبی حوسا وندری کےعلاقہ میں متھا ،ٹونٹا نامی جبیل کے مرغزار " کرمجا ، میں تقیم ہوا ، س اطراف میں نیادہ بره مذہب کے ہوگ آبا دیتھے، اسلامی فوج کے آتے ہی ہوگ جو ق جو ق حاصر ہوکرا طاعت فرمان ہوا کا اقرار کرنے لگے ،سیہ سالارلے نشلی دے کرکھا کہ تم لوگ جلینا ن قلب کے ساتھ آزادی سے دندگی سِبرکرو، نقط اس بات کاخیال رکھو ، که *سرکاری الگزاری اور محصول وقت برا دا* ہوئے لم اون کی مها نی تم ر منروری ہے اور رمبری متمارے فرائف بن شامل سے، مالگزاری وصول کرنے اور وہائی امور انجام دینے کے لئے ان برجار سروار مقرر کئے گئے، جن كَوْجِو وعرى ْ كَتَةِ مِن · ان بين سے ايك بره تھا، باق ريمن تھے، اول كان م بوادو متھا، باقى کامدیمی دبرهی انمتی دیامتن مردهاول میاوشول به بیان کی زراعت میشیه قوم جان<mark>گ مخی</mark> هبر سخ المنى اطاعت كارقرارك، ان وا تنات كى اطلاع حب عجاج كودى كئى تواس سے مكن كه " يه عام مول يا در وكوكر جولوك فالنامون وه صرورتها ه كرد س جائين ، يا كم اذكم ال الشكاطي ن كغيل كے طور يرائي تبعندين كرك جائين، و دفر ان بروا دوكون يربشك کے بچے ہم مت 9 سکے ملا ذری صل ، علاقہ ساوندری کے توکت سیری صدی کے آخرین سے لمان کو کھیا کہلاذی لا

ں ادخ پرسوار کر اکفسیل کے پاس میج جس پر راجہ داہر کے ساتھ اکٹرسواد ہواکر تی تھی ، رانی ادمی کی قیعت | اس مے لوگون کو آوازوی، کچه لوگنسیل پر آگئے، تراس سے اپنا چروخل وما ، اور كها كه محصے شناخت كرو بين راني لادى مون ، راجه دابركى دانى ، نهاراج لوالى يو ے کئے دوران کا مرع اق بھواگی ، خدا کی ہی مونی تھی ، اے تم لوگ ناش کیوں گلیف الم بو، اور اسن ایک کو بلاک کرتے ہو، یہ کم کرحنے ماری اور رویے لگی، لوگ دانی کی صورت دکم باتین سن کرجان کے کہ مسلمان توکئی ہے، اعفون نے کہا کہ تو تو ابن میندا او ن مین الکی برکھیے محروسینمیں بہاراراجہ زندہ ہے،وہ طبدہماری مدوکو نوج لئے اسام اس کے ب ن لے دانی کو لعنت ملامت کرنا تروع کردیا، خب محدین قائم نے دیکھا کہ موا ملہ حدسے گذرگیا ،اور رانی کو الی قلعہ ذلیل کررہے ہن *آلاگ* ذِراً وابس بلاله اور افسوس کے لومن که که قشمت ہی لئے خاندان سلائج کے طرف سے من رلیاب قد کونی کا کرے: عیرمسل اون کون کردی کدمبادری سے لوان تروع کردین، اَن کا فیصلہ الحب محاصرہ کی نحق زیا دہ ہوگئی تو اہل شہریٹ ن بوکرامک جو گن کے پاس گئے ہو ن د نون شرین میت مشهور جاد د گرنی تمجی جا تی مقی ، ا در کها که درا تلاش کرو اور است علیهٔ دم توکرو که راجه دامرکهان سے ۱۹س بے ایک دن کی مهلت طلب کی و دی گئی ، دہ آب ن اِن کِی کُئی ،ادر تِن ہیرون گذرے تھے کہ اپنے تجرہ سے جانبےل ادر سیاہ مرح کی سرسبوشا بس بین میل بیول می تقعی ایکرنخلی، ادر لوگون کو لما کراس لے کہا کہ سندہ سے لے کر لنا بین لئے راجہ کو تلاش کیا ،گر کہین ہر کا پتہ نہ ملا، دہ اگر دنیا مین زندہ ہو یا تو صرور میں اسے ایتی ، دیکیواس کے فبوت بین ننگاسے یہ شاخ قرا اللیٰ مون ، اب جا دُتم لوگ ایا بیدو ارو، دام دنيا كے يدده يراب سيس ب

رور تک کے لئے راہ روسل کئے جنانی کھدرامرفوج سے سلے روان کرائے گئے ، البحت الدر كاعام " اردر" ان د لؤل بائي تحت إدر سنده ين ست بار اشر تفا ، محد بن قام كوي <u>رَّيْ ہِور اس شمر کے قرب</u> بنے کیا ، اس دقت میا ن کا حاکم راجہ د آہر کا لڑکا " کو لی تھا ، اس سے دالون نے پیکر دکھا تھا کہ داج داہرادامنیں کی ہے، بلکہ دہ ہنددشان حلاکی ہے، اور دوس راج ن سے ل کا مداد کے لئے ایک بڑی فوج لے کر آربا ہے ، ان تسلی سے شہروالون کی ہم بندهي بوي من عنى ، كو بي ابل شركو اطبينان دلاكر فوى تباري بين شغول مقاله محد تن قاسم أي نيااور محاصرہ کرلیا، این خیم نصیل سے ایک میل کے فاصلہ پر نصب کرایا ، وہ ایک ماہ کہ کے اصرہ ر ارباء کرار در کے لوگون نے اس کی مطلق پر دا نہ کی ، اس لئے بھی مڑی نے بروانی کا اظمار کا یا کہ ار در نتج عنر در ہوگا ، اس لئے مشکر گاہ بین ایات سجیتیا رکزانی بھیا ن جمعہ کی یا قاعدہ نماز ا کی جائی، اورخطیہ کے فرید ہا د کاسٹوق میداک جا ، حب ارور در اون لے دیکھا کرسلی اون کو اس کی کوئی فکرسی بنیں ہے، اور داہر ملا لے کوئی فرح لے کرامی تک منیں آیا ہے ، تریت ان بوے اور ارائے ی آ ما وہ مو گئے جسلی فون پررعب ڈالنے کے لئے کچھ لوگنصیل *ریا کر کہنے لگے کہ شا*یرتم لوگون کو موت میماں لائی سے جمع فر اح دابر مندوستان سے ایک بڑی فرج سے کر اسے بن اس دقت اُدھرسے وہ اور او سے ہم ایک قلعہ سے فل رقم لوکا ش کردکھ دین کے ، محدین قاسم و حب اس کی فیرمونی تو متحریو گی ، که دا سرکے مرنے کا ان اوگو سکو آگ لعام محالكيون بعدة الحرار قدر بسيدا تقي السنس كي تدر مك كدان لادي كودواك كي بوكاد ك مح : مرمله بيك ابن سياى الورك لئرانى سيخاج كرياتنا اورز دانى سن يسيط وكفايجون كم النتى التي بنده سرورس كافوون لؤكا تقاءاه الفينيت ين عدووان كمن لوكيات بسان ل مكى عين،

متعدومردار فررا مینیے اور کنی دعانی) کے کردردازہ کھول دیا، يدوات جي أمدى ب ايكن تعقوني ني اريخ مين المهاب كرجب فلد والون كيمتعلق تحدین قایم کومعلوم ہواکہ وہ ایج گاک ہی غلطاقهی میں بین کہ داہرزیزہ ہے قبل منیں ہوا، تو محمد نظام نے رانی لافری کو قلعہ والون کے ماس بھی تاکہ تھین تھاکراس اے کالقین لائے کو اقبال کیا، چانچه رانی لادی قلعہ کے پاس کئی اور ان کو نصحانی طور رسی یا کہ راجہ واسر میدان حاکثیں ماراكين آس لئے اے جنگ کرنے سے کوئی فائدہ شین ہے تلعہ والون کوجب رانی کی زبانی پیعال معلوم مواتوفوراً صلح يراً ما ده مو كئے ، خينے صلح موكئي اور قلعه فاتح كے حوالد كردياكيا ، تيقوني كالفاظية بنا-میان کک که وه دمحد بن قائم الردمینی ادریسنده کے حتى اتى الرود، وهومن اعظم مدائن السند بر برے شمرون مین شدر کیا جا، تھا، اس لے اس کا سخت عقا فحاصوف مرحصارا شدى يدا وهمرلا لعلس كي، كرشروالون كوس كي فرنه تقى كه دابرقتل كوماكيا كيكو ول داهرة وقد قدل وفلها الملهد ولعشا ليعمد جب نگر کے توجمین قاسم نے دابر کیوں تو کھوارا محمد بن قاسم باحق داهر وقالت لعسر ان سے کماکہ واس مامالیا، اورابتم لوگ الانطاب كراوا رس الملك قداقل فاطلبواالحمان فطلبق دیای ده لوگ امان مایک ارتطیع بوک دادرد دازے کو ونزلواعلى حكم فحمدا وفقوالة باللمينة محرب قام ني س پتبندكرك بن الب قركوا، ملاً العين نصاخته من العاض ف ،ب رسى يه بات كدكي دافتى ان وكون كودام كي قتل كي خرنة تقى، تويه بكل صاف بات كي ہے۔ اے میراخیال ہے کہ پائی تحق کا صلی نام ارور ہے ،عربون سے ،س پرالف لام داخل کیا کے الرور ساما خیا پیلا ا و مع بی اسی منظ کورستا لکیا ہے بیکن لام اور زرے دونون قریب کمنے جین اس لئے کثرت استعال سے سیلیا ر الراكاني اورا وزموكي بي آح كل سكونك من وا قعب سل يقوى صداول ٢٥١٥ و٢٥١ ليدن ،

یین کرتمام شمر را د اسی حیا گئی ، ادر به شور و کریانی لگ گئے کہ قلع غنم کے م کی جائے، کیونکر محدرت قائم کی رحد لی تمام سندھ مین شہورہے ،اوراس وقت بک جن جن لوگوں سے ہے آس پرمضبوطی سے قائم ہے ، جنانچہ یہ را سے سب کولسِند آئی ، اور ایک وفد لے جانے ے پیرے اور دوں سے قلعہ کے باہر نظاء اور سامان سفودرست کرنے کے لئے نلعہ سے ا پر رامک گاؤن مین جاکر تھیرا، علانی خاندا ن کا ایک آدمی جو اس وقت تک د فا داری کے ساتھ کے ہمراہ تھا،آ*ں نے جب دہلیما کہ کو*تی مجھے تھیو **ٹار**یجا کا جاریا ہے تو تمام حالات لکھ کرا بک خط کے دربدعر نی نشکرمن بوگون کی آنکھ بحاکر بھینیاب دیا بیکن پیخطامسیں بؤن کے ہاتھ ہیں وقت لگا . گونی کل حیکا متھا ، اِس کے تحد تب قام کے دنت صالح کرنیا مناسب نہ سمجھا اور سیا ہون کوایک العجد فتح کرنے کی ترغیب می مسلمان سھی ہی ہود انکی سے لایسے کیشرواوں پر دنیا تگا ارور کی فتح | د**ل شهرلے یہ دکھ کرایک و فدسیہ سالار کے پاس جیجا** جس نے **جاکر پیکماکہ تم کواج سے پیل**ے راجه داہر کے مربے کامطلق بقین نہ تھا ، وہ مارا کی ، اور اس کا اولو کھی بھروجیور کر معالک نظل ، رس لئے بوگون نے بریمنون (حاکم قرم) سے قطع تعلق کرلیا ہے، ادر آپ کی اطاعت کا اقرار کرتے ہوئے <del>ع</del>لم والدكرنے كرتيارين، آپيم لوكون كوا ان دين، اس کے دربین سیسالار لے کہاکہ ہم اس ترط رتم کوامان دیتے میں کہ فور آلوائی نبدر کودوا ادر نعبیل سے سب لوگ نیچے اتراؤ، بیس کردہ لوگ نعبیل سے نیچے اتراک، معد مدوازہ پر کھڑے تو له رقانة ارب كد ورسم ادرو ده عدر نيس بي كذكر و وعدت و كهدين عن الدياقا اس كادور انم كورج إكيدة معى م كن ال شركا كيروسد اوده درب كابروتها،

ے این کے نگن میں ،اس لے امک نگن آناد لیا ،اور بیجاری سے دریا فت کم ب باته كالنكن كياموا؟ جواب دياكه آيي الاركيا بحد بن قاسم ن كهاكه يه قوتم كتيم بو الكرنتها دي مذا دہت، کو توخیر بھی نہیں کہ کیا ہوا ، بھاری لئے سر حملا لیا ، س لئے ہنس کرکنگن والیس کردما، اور فووشىركے انتظام بن مشعول ہوگیا ،اس لے علم دیا کہ غیرفوجی لوگون کو ہرطرح کا امن ہے ا در کونی ال شائے ،البتہ و شخص مقابلہ کرے وہ قتل کیا جائے ، موعام ارانی لاقی لے جب یا حکمت تو اس لے کماکہ بیان کے دوگ توسیے سے ۔ ہادر کاشدگار ہن ،اگران پڑکیس لگا ا جائے توحکومت کو بڑی آمدنی ہوگی ،ادرخزانہ میں مقول اس مے تحدین قائم سمچہ کی کہ رانی اپنے ہم وطنون کو بجا ناجاتی ہے ، اس لے اعلان کردیا کہا ن نے رحم کرکے تمام شہروا کو ن اور ن اور کی بھیر تھی کچھ لوگ ایسے تقے جو برسر مقابلہ ہو ہے او أرِفاً رَكِ لائِ كُنِّي أَن كُوفِلْ كاحكمهٔ يدياكي ،ان بن سے ايک خف كے كہا كہ بن ايك عجب اِت فلاہر کرنا جا ہما ہون ، وریافت کرنے براس سے کہا کہ ہس کا افلار صرف سید سالار کے سامنے رو ن کا چنانچەسپەسالاركے سوال كەلئەيرېزىن كەكەكەمىن اس تىرھاير خام كركون كا كەمىرستا با عبال عزیز ون کے علاوہ میری بھی جا نخشی کی جائے، چونکہ اس کے طرز بیان اور متمانت وجگا سے اسامعلوم بوتا تھا کہ جو کچے وہ فل ہرکرے گا وہ کوئی ہم بات ہو گی ، اور شایکسی خزا نہ کا بتہ تبا کے لئے ہیں گی دینورست تبول کرکے ہیں کی فوہش کے مطاب*ق تخرر* دے دی کئی ، ہیں لئے اپنا **حال کرکے اپنے بال کھولے ، واٹر بھی اور مونچھ کے بال کھینچ کر لمبے کئے ، بھرلیٹ کرا بینے یا وُن کے** انگو من کو کدی مک کی ، اور لکا ناچنے ، و ہ ناچیا جا کا اور کہ یا ماک دیکھیوکیسی عجبیب بات ہے ، آئ الكسى في د ديما بوكا ،

بی سنگو سے تقسداً اپنے باپ راجہ واہر کے مرنے کی خبر پوشیدہ رکھی ، تاکہ نوح اور رعایا قوی وائ کر د شمن کامتعا بلد کر این ملین حب اس لے دکھیا کہ اندرو ن قلعہ ا در بیرون قلعہ دولون طرف سے پیر از فاش بوگیا توسواے عباک جالے کے ادر کوئی جارہ نہ دیکھا، ادرالیسامعلوم ہوتا ہے کہ رانی لاؤی لے اس وقت قلعہ دالون سے گفتکو کی ہے جبکہ وک کا معالمدرونا بوحيكاتها ، اورعام لوكون بين كوني سكورك يحباك سيحيني اورمايوسي بدا بوكي تقي ، ياكياب،سپدسالارك كى اه تىكامحاصرە جارى ركھا ، آخرمندرجە ذيل شرائط يرصلى بوڭى، اور قلعه مع شرسلانون كے والدكروماك الله دا، شهرون کوانان دی جائے ،ادر کوئی فردان کاقتل نہو، دم، ان کے برط دوبارم برقراد رکھے جائین، مرین و داور لضاری کے کینیسے اور تس ریما تحدین قاسم نے کما کرمیرے نزویک متمارے وہارا كيمعدكى طرح بن محدب قاسم اپنی تام فرج لے کرشرین داخل بوا، گورعایا سب سی خوفزدہ تھی، مگرخود فوج لاجا ية تعاكد برسابي بني للوارميان من كئيم وسي تعا، فوج سيانات كل كرزي بازارس كذرري تنی که ایک مکان نطرآیا جها ن محنو ت مجری بونی نتی، به بدیعون کا دمار دخانقاه رمع مندر به تصامیما فوف ذوہ لوگ این بون سے دعائی بالک رہے تھے، ادراس کانام انو وال و متحا، تحدثن فاسم کے دریا نت کرنے برت پاک کہ یہ و اورے ، دہ یہ س کرا ندرواف اوا و کھا کہ ا ایک خام دمرم ، سے تراش ہواا کی کھوڑا ہے جس پراکٹ دمی سواد ہے ، اس کے دو نون ہا له نیا ذری مدوس کیدن ،

اتفاق سے یہ ون جی جنن کا تھا، جب کہ گو پی بطور معزز مهان کے شرین دہل ہوا، رات کوجب اللہ میں ہوگی تو رہے ہے۔ میا ہوگی توراج سے مزید عن میت کے خیال سے گو پی کو اس جنن بین تمرکت کی عوت دی، جے اس نے تبول کریں،

حب د مان بني توغور تون كا ال طرح مجمع ديكه كركهرايا ، ادر عدا يك ملكه مثه كرشرمت أبير ینچی کوین . راجه بے جب ہی کو ہی طرح د کھیا تو کہا کہ گویی ! میرے رشتہ سے یہ سب تمہاری اکتابو ہں،" نکھ اٹھا کرد کمچو،اورغرغلط کرو، ہیں لئے کہا کہ نہاراج مین بھلٹ ہو گیا ہون ،راصہ نے بحرکھ دنیا میکن صب جلد کویی میٹھا تھا اس کے یاس راج کی بہن جاتی بھی تھی، دوسن بن سے زیادہ سے مماز تھی، در دیدہ نکا ہون سے دو ایک و نعہ جانگی کو دیکھا ، جانگی کے سوئے ہوئے جذمات بمدار ہو ا در جشن سے کونی کے طبع آنے یہ وہ تھی مہا نہ کرکے علی ، نی ، ادر سکھ پال میں سوار موکر کوئی کے محل بن مہنچی ، راچہ کی مہن مولے کے سب<del>سے</del> کسی لے روک لوک نہ کی ، وہ وما ن منجی حبا ن **کوبی** لے خرسوما ہوا تھا، جاکی بے جیگانے کی توحرات نہ کی، گریڈنا*ٹ پر*ساعہ مبٹھ کئی جنن میں جاکی ہے مہت تنروب بی تقی جس کی بدلوسے کو بی کی آکی کھل گئی، اور وہ یہ دیکھ کر تتحر ہوگی، اور لوجھا کہ شاہزادی تم کہا ن ؟ س لے ہیں کے جواب بین عشق ومحبت کا پیغا م سنا ہا اور قبل کی امید ظاہر کی ، گو بی لیے ا من مھاکت ہوگ ہوں ، اور ہی ہوی کے سواکسی سے محی<sup>ا</sup>ت نمیس کرتا ، اس کے محے معا ن کروا جاڈ کے ول پر ایک جوٹ مکمی اور بہتی کے عالم بین تسل کی ڈھکی دے کر حلی کئی ادور خود بھی جب مرائے کی تھا لی، وہ گھرجاکر میک پرسورسی اور اندرسے وروازہ بندکرلیا ، اس کورات بحر نمیندند آئی صبح کوجہ نے ور دازه نه کھلا تو لونڈیات گھیرائی*ں ، راجہ ووہر کوخبر جو*لی تووہ خود دوٹرا ہو آایا ، اور دروازہ کھلوایا، کچیم آ لے خارسے ،کچے مدخوا نی اور رات مجر کی تحدثی ہے ہیں کاحال تیلا تھی ، اور جبرہ زر و ، بیر د کچے کرواجہ گھیرا ادر عال در افت کیا ، اس لے ایک آ و مرو تحر کر کھا کہ افسوس تنمارے راج بین اب الفاف میں

مدی پابدی اس حرکت پر کو تعجب سب کو ہوا، گر ساتھ ہی لوگون سے کہا کہ اس سے بہن فر یہ داحب بقتل ہے، ہن شم کا تماشا تو کوئی اسی چیز نہیں ہے، جوہس کی جا گئے تی کے مقابلہ میں ہو لمتوی رکھا ، اور اس معالمہ کی خبر حجاج کو کی احجاج سے اپنے درباری علی وسے اس کا فتوی لیا ، اور خلیبغه کوئھی ہیں ہےمطلع کی ، دویون حکہ کےعلمار نے ایک ہی فیصلہ کی بیٹی دیں کو آزاد کردیا <u>جائے</u> ، که معابد ه کی خلات در زی نه مو ، اور مث<sub>ا</sub>ل مین صحاب<sup>و</sup> کے عمد کا ایک د اقعه میش کیا<sup>،</sup> خانج<u>ه محمد من</u> قام ينان سب كوربا كرديا، وَيْ كَاسْفِدِ إِي يَسِلُ لَكُوا عِلْمَا عِلْمُ الْمُ كَالِي سَلْمُ وَالْمِ كَالْوْكُ ارْدَرت مِعَالً كُرْج اوردكرج) عِلاک ، س کے ساتھ سات سوسوار اور کچھ بیادہ تھے ، دہ کورج دکیرج ) حب بینجا تو د ما ن کارا عبر دوہر دیا دروہر ، نے شہرسے باہر کل کر استقبال کیا ، اور الی عزت سے شہر مین لاکرا کے محل میں تھرایا اور ایسے اخلاق اور بمدر دی سے بیش آیا کہ گویی کوایک کوند تسلی بوگئی ، راجہ سے ولاسا ۔ ے کرمز تشفی کے لئےصاب صاف وعدہ کیا کہ مسلمانون کے مقابلہ مین ہُن تہاری مدکرد لگا راجه کا دستور ترها که برجه و اه کے بعد ایا محفوص شن منایا کر اجب یک و بی غیرشا مل مرد ا

طلی انتظام کے لئے رواج بن اسدم اضف بن میس کے نواسون بن سے تھا بیان کا

لركوبيء ات كويحاكت مناجواتها اس ليزميرے مكان يرآ كے بيرے شيشه معصمت كوجور بیسن کر داسے طیش بن آگیا، مُر بھر کھی سوچ کر ہی لئے کہا کہ جائی اِمن ہی کا بدلہ صرور لوگ ن ہوکرا ہے کام میں مصروف ہوجا ہُو، ہی و تت ہیں سے فرراً بدلد لین و شوار ہے ، ہی کے یا س تقریباً ایک ہزار فوج ہے ،جواپنے آقا کی جمایت میں کٹ مرے گی ،اس کے علاوہ لوگ اس کو بمعکت اور رہمن سمجتے بن ، اس کے مارینے پرلوگ مجے برہمن کا قاتل سمجیس کے ،کچولوگ یمی کمیس کے کہ بردشی مزاد بدد ما نگنے آباتھا، فرہے اس کوقتل کردیا ، اور تتہارے مناطبہ کویڈنامی کے خیال سے عام او کون مرطا آ جھی منیں کرسکتا ہنرعن ہی طرح سمجھا اورتسلی دے کریاحہ گھرتا یا ،ا وربوشدہ طور رہی کوتتل کیلئے ٹ کی ، <sub>اس سے</sub> ووسلے کا لے آ ومیون کو ملا ما د غالباً بیمان کے قبلی باننے سے ڈورا دریو گئے ، اور کہا کہ دمکھ ہوج کو بی کو بم کھانے کے لئے ملاتے ہن، کھانے کے بعد شطریخ کھیلین کے ،تمراد ہواہم ے رمنا جب بین مات کہون تو نوراً کل قتل کرٹ ان،ان دویون من سے ایک د) اور دوسرے <del>کا تھب</del>وتھا، ایک سندھی تھی میان رہٹا تھاجس سے ان مین سے ایک ں کی دوستی تقی، ہیں گئے یہ رازت دیا ،سندھی لئے فرزاً یہ خرگو ہی کو مینجا لئے، کو تی لئے کسی سے ہر کا ب راج وروہ رکے بیان سے کھا نے کئے لئے طلبی **بوئی ، تو ہی نیرج کے** دوافسہ *گورسنگ* ومنتكه كوحكود بالأمسلح موكزمرت ساتدحلو، ادرحب بمشطرخ كميلنے مكين توتم ميري حفاظت كرو لیسا نرموکه کو تی مجھ پر مری نکی ہ اٹھا ئے ہغرض و مان پنچکر کھا یا ، اور محیر کو بی کو خلوت میں اپچا ك راجه نے عكم ديا كہ كونئ د وسرانية لئے يائے، ليكن و ديون سروار آنكي كاكراندر وافل موكئے، اور ملہ سے راجہ کے جھے خاموتی کے ساتھ کھڑے ہوگئے ،راح شطرنج کھیلنے من مصروب ہوگیا، ادر کھی دیر کے بعد حب بازی ختر ہوگئ، اور مات کرنا جا با قوائے تھے اس نے آسٹ معلوم کی، دمھا تر نی کے آدی میں اکھراکراس نے کہاکہ مات نہیں اگو ہی سجد کیا ادر بٹھ کر گھر علا آیا ، ادر سامان سام <mark>ک</mark>

بی بس کے سپرد کیا گیا ، اور تمام دیگرا فسرون براس کو بر تری دی گئی بمحدین قاسم بس کوساتھ لے کرا روامذ ہوا) اور دریا ہے سباس یار موکر قلعہ اسکلیڈرہ کےسامنے جانبنی ، قلعہ والے بھی کن کر لول نے کوتیار اس قلعه كاحاكم لمان كي نظم كاجتيى تها جود آمركي مرك يرخود محما ربوكياتها، نتج اسکانده است سیط عرب فوج کا تقدمه (مراول بینجا، جو زائده بن عمره الطانی ادر راح کی کسکا کے اتحت تھا، چونکہ عنیم بانکل *سرز آگیا* تھا ،اس لئے محد بن قاہم کا انتظار کئے بغیر*خاگ بر*آمادہ ہو گئے خا وو نون نوع ن نے ایک دو سرے برحلہ کرکے خوب دا دِمردائی دی،ادر بڑی خونر فرخنگ کے نغذیم شکست کھا کرقلعہ مند موگن ،مسلم ہون نے فورا محاصرہ کریں غنبر نے مضبوطی ہے تمام بھیا اُک مندکرات ا دنعیس رہے تیرا در نجنیق کے ذریعہ تھے و ن کی وہ باش کی کہنفٹیل کے پاس جا نامشکل ہوگیا، ہی ہے ات رات دن اس ستقلال ہے حنگ کی کہسی نے آج کے مسلما ون سے حمرکراہیا مقا یا تھا، لیکن عربون کے <sub>ا</sub>ستقلال اور دا بی حلون کی شدت نے اس کوحواس باختہ کردیا، اور نگھ والي اسكلنده كو ہى مين بن بت نظرة كى كدرات كو دبان سے معباك كرائيے زو كيكے سكة نامی قلعتی شہروالون لے حب دیکیوں کہ سے اگر گیا ، اور بے نیا ہ شہر شمنون کے سامنے ہے تو ہفو نے ادمی بھیج کرا طاعت قبول کرلی،ا درشہر حوالہ کردیا ، تمام شہری محفوظ رہے ،لیکن قلعہ دالے فوجم تقریا چار ہزار ارے گئے ،اوران کے اہل دعیال گرفتار کرلئے گئے ، قلعہ فتح ہو نے کے بعد اس لے ملی انتظام کے لئے عتبہ بن کمی کومیا ن کا حاکم بنایا مالگذاری اور جزید کی تخیص کرکے قلعہ سکہ کے طرف روانہ ہوگ ، حوالی ن سے مہت ہی قریب تق میان کاحاکم بجرا- دہجے راہے) کا بزاسہ تھا سلطنت کے زوال کا س کے ول ریڈا گراا تر تھا' ہی کے ول بن بڑی فیرت بھی ہی الے عربون کے آمد کی خرسنتے ہی آئی فوج لے کردوانہ ہوگیا اورت م نك ير زورمقا لبدكريا ربا اليكن كو في فيصله نهوا، توقلعه بن واسي آيا .

دالی مقرر موا ، اور مذہبی امور کی سرانجام دہی کے واسط<u>ے موسی بن</u> بیقوب بن محد بن شیم اس بن عمّان تُقعَى قاصى القيفياة دحي هج بنس مقرموك جوببت بليك ليد كحالم عي تقريب نتج ابيه المحدين اسم ميان سے فارغ موكرا كے بڑھا، اور فلحہ بابيہ ديا كمواريه )رمينيا، يه قلحہ دريا باس مِنوبی دیاسترتی اکنارے واقع تھا، دموجودہ دریاسے تیلج ایدیرانا قلعہ تناہی خاندان کے ایک رکن مین به تمریک شما قبل دا برکے بعد مواک کراس قلعه پر قابض برگیا ، حب عرب ميان يمبى آيينچے اور اس نے اپنے مين مقابله كى طاقت نه وكھى ، تواسنے اميرون كو محدین قاسم کے باس کچھ نذرانہ لے کر بھیجا، ادر اینے کفیل دے کر اظہارِ اطاعت کی محدین قاسم لئے ان بوگون کی بڑی عزت کی ، اورکسکا کے متعلق حالات دریافت کئے ، ایمفون لیے اس کے شاہزادہ ہونے کی تصدیق کی تو محدین قاسم نے کہا کہ اگروہ میرے پاس آئے تو مین ہس کی کا نی عزت کروں گا' جنائے حب کسکا کومعلوم ہواکہ سیہ سالار لئے مجہ سے بلنے کی خواہش فاہر کی ہے تو وہ سمی دربار مین حاصر ہوگیا،جبان ہس کی ہرطرح سے قدر ونمزلت کی گئی، دس کو دزیر مال بنایا کہ ، اور میارک مشیر خطاب ہوا، اور دربار می<del>ن محد</del> بن قاسم کے تخت کے سامنے کرسی مر منطقے کی اجازت اس کو دی گئی ، یونکہ وہ <mark>ک</mark> . فلاسفرا درصاحب علم تعني تتنياً أس لئے ملکی معاملات بین زیادہ تر پین سے مشورہ لیتا ، ہس مقام کا اتنا ( نقیسہ حاشیصغیو ۱۰۰ کو تھی تر ہم حالمہ ٹرین الطہ موکیا ہے ، ہن لئے تھی ارورا در لغ درکوا کسے تی تما ہے ، میکن الکامل جارہ ص لیدن مین ان ده نون کا نام داد عاطفه کے بیٹنمیر کلی تنب کی موج دستھیں سے دوشہر موسلے کا بنوت ملت ہو محدین قاتم تھا ہے کے مدلے ک جد المان سے دارس آگیاہے، اور بروقت خلافت کے حکم کا فتطرت موگا ، ہن لئے اسلامی معکت قریب ترین حکم اس لے رمن ا يا بوگاه اس كے علاوہ واپسى مات ن كے ميدو چس جائم تقيموا ديان سي بيان ختى كرنے كيلئے فرج محى روانہ كى ، اور في ہرے كہ برتے اس جائج ا اتحاب کی مراک کرروفت فوج کورد درے سکے بعرض دونون بالون کے لئے اومسے مبتر کوئی دو رس حکے زعتی ہیں راور کا دومران م بزورے ، لیکن و ارکے ، درے کسی باعث عوام بن شہر رو گیا ، عبدا کرچے ہر والاسے فا ہر مولات ، له في المراك المنظمين الله المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المراد

۔ اِلْدُه بِنْ عِمِيرہ الطاني كے اس دِیّاک مِن شما دِت مانيٰ، ا چوش پیداکرد ماکہ ہرسمان ن سرفروشی کے لئے تبار ہوگیا ،خیابنے ایاب پر زور حلہ کرکے غلیم کو فرار ہوئے ہ رکروہا جھون نے تلعیمن عاکر نیا ہ لی، ر کئی' چے ،مدمین ہے کہ دوسرے دن بھی علیہ ہے با ہرک کرمات نی فوج حالہ اور یو کی گریسالڈی ورمير قلعه سے اسر تخلنے كا ان كو و علم نا بوا، او مسل سے تير تير وغره برسالے لگے، ء عربون نے یہ دمکھ کر قلعہ کا محاصرہ کرلیا ہیس روز بک محاصرہ رہا، مگر کسی نے تھی فتح کا درواز منیں کھولا، اب عربی فوج پریش ن ہونے لگ کئی، <u>ار در بنیرو</u>ن ، بیم<del>ن آ</del> ما د حما ن عون کے ہان سے بیمقام دور متھا، سامان رسدختم توکیا ، اُس یاس کار استہ 'امعلوم' ، ملک ریکت ،غرض نونت میں اُن اُستحی کہ لوگ مارمر داری کے گدے و سح کرکے کھانے لگے،اورال ت گھوڑ ون سے زیا دہ ہوگئی ، جیانچہ ایک ایک گدھے کی قیمت یانح سو دریم سے زیا دہ متی آخ سندهی نے ایک نالہ کاریتہ دیا و مقام بسور کے حشیمہ سے کل کرایکے تھبیل میں جمع ہو اتھا واور ۔ لیّان کے شہری ہی سے فائدہ اٹھاتے تھے، لوگ ہس کولا حینی الدکتے تھے مسلمانون نے آپ ا فی کارخ بدل دیا ، ملت نی بیاسے مرلئے گئے ،مجبوراً قلعہ سے اِسر کل کرمنگ برآ ما دہ ہوگئے ، ملیّان کی حکومت اس وقت گورسنگھ کے ہاتھ مینتھی ہوراج واتبر کے بھالی چندر کالڑگا نے دکھھا کہ ملی آت کی فرج اوالے تھی جاری ہے ،ادرکسی مگہسے کوئی امید نظر منیا گی مبان سے کماک ملے، آخراس لے بدارا دہ کرکے کدراح شمر کے پاس حائے اورا مداوی فوج ك كريو بون كوشكست دى ها ك . رات كى مارى مين ملتان سي ها بيكن ملتاني فوج برا كا ل باذی ص ۱۲۹ لیدن کے بازی نے مکاب کوب بیاسے مرے کے توجور موکو اطاعت قول لى بكن ج أمرين وه كها ب جين ختن ين تحرر كياب،

نتح سکه | س کامیاب حله نے اس کی بہت بڑھادی ،اور اس طرح شترہ ون تاک و ہ مسل او سے لڑار ہا ، اس حنگ این سبل بون کے ووسو نیندہ سیاہی اور پیس افسر شہید موئے ، اہل سکتھا ہی طرح بے شاد مادے کئے ، اور بڑے بڑے قوت بازوں کے کام آگئے ، سے حاکم کے دل طاری ہوگئی، اور اینے بیشرو کی طرح رات کی ، رکی بین خاموشی کے ساتھ ال لتّ ن چلا کیا ،عربون نے آخراس کو فتح کرلیا ،مبترین مبا درون اور ا فسرون ۔ کاغم تمام سلی بون کو تھا ،اور اس غصبہ بین شہر سکہ کوبر باد کر دیا گیا ، بلازی سے مکھا ہے کہ آج کا دیران ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے عمد مین اس کے کچھ آٹار ہاقی تھے ، اب قواس کے نا اس دقت مک سنده کے جس قدر مالات فتح کئے گئے کسی مین محمدین قاسم نے ایسی ختی کا افهار منیں کیا تھا،جیسا اس وقت طورمین آیا، گریئیب نقط محدین قاسم جیسے رحدل کے لئے ور نہ دنیا کے تام فاتح اس سے زیادہ کر سکے ہیں ، اور اس کے متعابلہ میں تو یہ کچھ تھی منیں ، نے من اب محدین قاسم مفتوصر مالک کا انتظام کرکے دریا ہے داوی دموج وہ چناب) سے یادا آرا، رور م<mark>لتا</mark>ن کے درمیان واقع بتھا، اور سکہ کے شال جانب ہتا ہتھا، فوج تھی<del>ا۔ متان</del> کے ا منے گھاٹ پراٹری، سیرسالارلئے نورا' فوحی ترتیب دے کرفوح کو حنگ کے لئے آما دہ کرلیا، غالباً س كوخرلك كئى بوكى كفنيم مقابله كے لئے آر باہے ، خانخ مقودے وقعہ كے بعد ملت فى فوج نموداً ہو لئ، جوزیر کما ن والی سکہ تھی، غالباس نے ارا وہ کریہ تھا، کہ سکہ سکی شکست کا بد**ار موتی فرت** بیان کے گا، اس نے براز بردست حلد کیا ، ادر استحی سے کیا کہ اگر عربی فوج تجربہ کا رنہ ہوتی تو اس کے شکست کھانے بین کوئی شبہ نہ تھا ، یہ فاک شام کے ہوئی رہی ہسلی بون کے شہور افسہ ك بادرى فرا ايدن من مادى بادرى ين راوى كي مكري من مارو بين مادي و اين مادى كوباي كاموادن ميت تعا،

ين ن كامزانه التحياج بن بوسط بققى لے فتح سندھ كى احازت ليتے و تت خلىغە سے مدو ك اتحا . فتح سنده پرحس قدر مزح بوگا، ن کی دونی رقم خزانه مین دافل کردون کا محمرت قاسم کوهی مهات معلوم تھی اور وہ بھی ہرفتے کے بعد خزانہ میں ایک رقم بھیتمار ہا ، تحد تن قاسم نے یہ رقم کب کی اواکرو می ہوتی ہیکن وہ اس قدر حدل فاتح تھا کہ فتح کے بعد سندھیون کے ساتھ اسی اسی رعائیں اور فیات رًا کرخود اس کے ملیے کچھ نہ بڑتی اُفتی <del>ملی آن مین س</del>یامہون نے بڑ*ی تکلیف* اٹھائی تھی،اس لئے س يا بيون كى دلدې كى كئى، اورغوب دياگيا ،ايى صورت مين قدرتى طورىر يه بات څلورميل آئی کہ حس قدر خزا نہ مین وال ہو ناچا ہے تھا نہ ہوا ، محد مین قاسم کو ہیں کی بڑی فکر تھی، وہ ای م مین تنفا که ایک ریمن حاصر مود ، اور کهنے نگا که جاراز دال موگیا ، اور دیکیت مون که خدا سرکا خرین کامعاون ہے ، ہی سے نیتے نخلیا ہے کہ آپ کی می لفت بے سووٹیابت ہوگی ، ہی لئے میرافرض آپ کی اطاعت کے ساتھ مرسم کی امدا دکرون، زمانہ قدیم مین شمیر کا ایک شاہزاوہ بیمان کاحاکم تھا صِ كا ¿م 'جع با دين عنها ، ، ہے آخر زمانہ مِن رَكِ دنیا كركے عابد موكیا مقاء اور شب وروز كى رياصت ہے ہیں بین زبدواتھا کے آٹاریدا ہو گئے تھے ، ہی کی دینی اور دنیا وی دونون طاقتون کے بہٹ م المر ريمرون ايك سويجاس سوارون ست حمله كيا جو، اور آسي عمل كرفود سوامد ل كي تعداد كا ں لئے روبا ترن مین سے ایک علوم وق ہے، ایر کہ ساتھ ہزار کی رقم نیس ملک ساتھ لاکھ ہوگی ایس لتوبر قر کوصیح تسیم کسین، تو ما ما پڑے گا کہ سوارون مین سے صروف ان سوارون کو ا نوام دیا گیا، حضوت ر جناً این کارندایان ایجام دایتها جن کی تعداد ۱۵ مقی،

ه اثر نبوا .سای روزانه کی طرح حنگ کرتے دے عوب ن نے گو اس سے قبل جیے جیو ماہ اُستانو . کا محاصرہ جاری رکھا تھا ، مگر میا ن کچھ اسی عمورت بیدا ہو گئی تھی کہ وہ پرت ن بو کئے بتھے ،اور پڑی منی سے قلعہ کے ایک ایک کو نہ کو و کیتے تھے کہ جہاں کہیں تھی کوئی رخنہ نظرا کے تو گھس طرین او فتح كركم اينے كو فا قون سے نحات دين ، اك دن اتفاقاً" كمشخص قلعه سيمخلا ، حوكر فيار كرب كما ، ہي سے قلعہ کا حال دریا فت کیا گیا ، اور وہ مقام معلوم کرنے کی دوشش کی گئی حوکم ورموادر ہاسا اندرها کمین، خانجه آل نے بک جگہ شالی جانب کرا کنارے کی طرف اشارہ بن قاہم نے مجنیق ہی طرف نفدے کراکر دومتین دن مگ اس قدر تھے ریسا ہے کہ آخروہ د نوار توگئی ، اور راسته کل آیا ، ملتانی فوح نے حب یہ د مکھا کہ دیوارنٹکست کے قریہے، تو دروازہ کھول کر کل <sub>آئی،او</sub>ر مبت سخت حلركي مسلمان تواس كے نتظرى سقى ،ايفون نے جو كرائيا سخت مقابله كياكم كا طرح ملتانی تظرنه سکے اور ہس برح اس سے تعلیکے کہ تعاقب کرنے والے عواون کا بھی خیال نه رہا، شركا سيائك كهلاره كيا، اورعوب فاتحانه الذرواخل بوك، عز عن مسلمان وون وان طوت سے داخل ہوئے ، امن پیند شہری ہرطرح سے محفوظ رہے ، البشہ مسلم فوجی سیاہی وہر *سر میکا*ر تقریاتھ ہزارہ رکے گئے ، اور ان کے ، بل دعیال گرفتار کرلئے گئے ، لوٹ کا مال جمع مواار ك بلاذري بين مندركے بحارى جِ قتل كئے گئے جو ہزار لكھا ہے، جوكسى طرح عقل من مينس آما، درحقيقت 1 قو لے نوحی اوگ شکست کھاکرمند میں جمع ہو گئے ہو ن کے باد و مندر کے مسلے محافظ ہون گئے ، ور نہ خیر سرخ امن ، بجاری چیس ارکی تقداد کو محداب قام مبسازم ول فاتح قل کرادے اس کے اضاق اور حالات کود کہتے صنف نے چے ہزاد کے ساتھ تفط مردارجنگی کا استعال کیا ہے، ح يرے قياس كى ايدونى إ،

فقتنه فتوحا تتمترئ مندده تحدبن قايم ميوه وري بيري سكائي يواا

کسی داجه کوہ س پر حلد کرنے کی جرات میں ہوئی تھی ہ چندسال کے بعد ہیں کے پاس بڑی دولت جمع ہوگئی ، اور بہسا پر داجون بین سے کوئی ہیں کا بم حصر دولت بین نہ تھا ، راج سے دولت کی فرا دانی دکھی کر شہر کے شرق جانب ایا ہے وق بیار کرایا ، جوا کی سوگر کے دور مین تھا ، اور اس کے وسط میں ایک خو بھبورت مندر نہوایا ، جب کا دور بیاس گر تھا ، ہیں مندر میں ایک کمرہ دس گر لبه آٹھ گڑج ٹر انجی تھا، ہی ہیں سولے کی فاک کے جائیں من شاکہ رکھ دیے ، ہیں کے ساتھ دور سوئیس من سونا رکھ کر اور وسے ہیں کو پاٹ ویا، اور اس جرائج کے مندر تعمیر کرکے سولے کی مورتی دہت ) نفسب کردی ، اور وفن کے گر دورخت لگوا دئے جرائج کے موجود ہیں ، جرائج کے موجود ہیں ، خوری قاسم اٹھ کھڑا ہوا اور تر بمن کو ساتھ کے کرد ہاں بنچا، محرق قاسم نے آمکی میں ایک شخص کو محسوس کرکے کو ادکو اور میں کو ساتھ کے کرد ہاں بنچا، محرق قاسم نے آمکی میں ایک

شخص کومحسوس کرکے نلوار کھینچ لی، دار کرنائی چاہت تھا کہ بڑمن نے کہ کہ صاحب؛ وہ بت طلائی میں ہے جس کی آنکمیین یا قوت کی بین، جو اندھیرے بین روشن نظر آئی بین، مورتی وہان سے ہنا گئی تو دموازہ نظر آیا، اندرسے سومن سونا خانص، اور تیرہ ہزار دوسوسن خاک طلا ان نبر کے شکو

وى درميان بين حجاج كاخط مبنجاك

ا سے جہا کے لاکے اس میں اور کا کہ شاری دو انگی سے سیلی میں سے خلیدہ سے یعد کیا تھا کہ میں اللہ اس کی دوئی رفع و افسال کے دوئی رفع و افسال کے دوئی رفع و اللہ کا میں اللہ کا دائرہ ہمیشہ دسینے کہتے دم و اشاعت اسلام کا خاصی میں کہتے دم و بڑا یا قدیم شہرم و مہان مسلما فون کے لئے مسجد صرور تعمر کی کو و

اله برخ ارس ال

محدین قاسم نے ہیں ختا کے یائے ہی خزانہ کا سونا مع طلائی یت اور ملتا ن کی لوٹ کا پیخوا کشتی کے وزیعہ دیل کے راستہ <u>سے ع</u>راق روانہ کر<del>نیا ججاج</del> یہ دیکھ کر مہت خوش ہوا ،اور لے اختیا باراعفىمە فروموا، كيونكەصرى شدە رقم كا پورا ووڭ خزانەمين دانل موا، ھېم كرور دېم ادر البركامريم كو نفع ين ملا، اس معلوم ہواکہ کل قرع فتح سندہ کے لئے محد سن قاسم کو دی گئی، وہ جھ کرور وریم تھے، اور م نے خزانہ میں بورے بارہ کرور واغل کئے ،جرموجودہ عمد میں تین کروررویئے کے بر ائن خرواز برنے لکھاے کہ اس فزانه کی اس مهدمی برای دهوم می اور لوگ ملتان کو فرج بهت الدیب ی کنے لگے حسب کے معنی منری مرحد کے بین ، کیونکی تحدین قاسم بن یوسف جو جاج بن وسف کے بھا كالوكا تقا، اكي مكان من حاليس مهاراسوايا يا، اور مهارا سوسومن كاموتب، س حساب-کل مھارہ بین ، ہو سور امن سونا ہواجس کے ... کا موسوم متنقال ادر ..، ہو ہو موس در موسے ا سرمدی قلون کی فتح المن آن فتح کریے کے بعد تحمین قاسم نے انتظامی امود کی طرف توج کی ،جزیہ ورخراج كى تتخيص كى ، و كون كو اطمينان ولايا ، خاص مُلَّى ن كا حاكم الميرواوُد نفري وليدعاني ومنا با رومنلع ملیّان کی حکومت عکرمه آن ریجان شامی کے ماتو بین دی ، مان سے آگے جھیل دریا پر ایک قلعہ 'برہما اور" کے نام سے شہور تھا،ان اوگون کے ب لمنان کی حالت دکیمی توخودی مطبع ہو گئے ،سید سالانے اس کو سرعدی مقام بھی کرتر یم ب عبد یمی کومیان کادالی بنایا ، اس کےعلادہ ملتان کے آس پاس کے قلعون ریخ تلف معتبرا دمی غرك بناني احدبن خزيمين عتبدمدني كواجتهاد اوركود كاقلوسيروبوا، فوح الدان ما اليدن على المالك الماك ملاه ليدن،

اد عرجم بن قاسم لے ملی ک سے کوج کیا ، اور تشمیر کی سرحد رسنیکان ورختو ن کامهارنه جن كوچے نے دين اِتھ سے لكا ياتھا ، دريا تي جي لم كے ابتدائي يا نے ختيے سى كارسے تنظم بن ہیں وقت پیشمیر کی حدیث شامل میں مجھون قاسم معائنہ کے بعد سرحدی نشا ہ مشکر کرکے ملیا گا مفارت جب را <del>حرفنور</del>ج کے دربار میں میں بوئی توخیر مذکا خط پڑھ کر راج ں سے کماکہ تقریباً ایک ہزار جے سو برس سے بیان کی حکومت ہارے خاندا ن بین جلی آت-اوکسی کو بسی حرائت نرمونی ، و دسرے راجون لئے متماری بات سن ٹی ہو، تو د ہسٹ لین ، مگر مُرمکن ہے کہ ہم فون کا ایک قطرہ گرے بغیر ماک تتمیارے سپر دکردین، سفیردن کا خون میا ے ، ورنه تم زنده والیس نه جاتے ، جاؤا وراینے آقاسے کدن و که تلواری اس گانھے فیصالِ اُ محدين فاسم نوحب يدمنيام ملالتوايث معززا فسرون اورمشيرون كوجمع كركے امك تقرير اورخدا کی راہ میں بہا دری کے ساتھ حان دینے کے لئے سب کوآ ما وہ کیا ، اور ساتھ می قنورج کے ب تقد حنگ کا رعلان کرویا ، لیکن بھی کوح کرنے نہ یا ماتھاکہ ایک عجب صاو نہ میش آیا ، حجاج كىرت إلى المحاج بن يوسف تعنى جواس وتت مك بس كابط اسريست بتما بشوال شف يري اس كا انتقال بوكيا، إس دا قعه مصحد بن قاسم بيّامتنا تُربوا، كيونكه سنده كاعلاق مراق كي صار علا ماتخت تھا، سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ خداجائے اب کون حاکم الی ہو، اور اس کی کیسی ، س عمومہ کے اي بو ؟ منى اسباب كى بنابد وه ملتان سے لوط آيا ، (ور بغرور دراور) مين قيم دوا تاكددار الخلافة سے حتی الامکان دہ قریب تردہ ، معیلان بغروی فتح اس اتنا مین اس سے ایک فوج معیلمان روانه کردی ، حو سنده ، کوات کا <del>عُدیا وار اور ار</del> واژگی *سرحد بر* و اقع تقا، اورکسی زمانه بین مجبیاون ادر تحیر کوجرون کایا مه تخت لْهِ بِصِيلًا ن وَجَيِلُ ان ) مِن كُوعر بِمورخ ( لِه ذَى تَفْ بَلِ ) و النَّحِيدُ و كالرَّجِيدُ الدِن عب فتوح البادات بيد

ان انتفا ات سے فارغ ہو کر محمر بن قاسم نے فوج کو کچھ د اون کے لئے آرام دیا جس تعداد بیای مزار دسوار بھی ،اور آس کئے خور تھی مکتان میں تھیم رہا ، ننوج كا اراده \ اس وقت را<del>م دا بركا تهام مقبه عزم حد ب</del>ن قائم كے نقیرت بن آچكا تھا بتھا ل ميں بیرکی مرحد ،جنوب این بحرع <del>ب</del> بمغرب من ملو<del>حیتا</del>ن ، د کمان *برمشرق مین وریا <u>سے داوی</u> ، ایس*نے اس کی نظر سنده سے باہر جانے لگی، ادر اس لے قنوح دکنوج) کا ارادہ ک ، یہ قنوح دکنوح) ی رہاست سندھ کی مرحدسے لے کر پنجاب ، بغال در برنگال کے درمیا ن بھی ، اور پہنبت د کرشہرو کے ملمان سے ان کی سرحد زیادہ قریب تھی ، میان کاراحہ فود مختار تھا ، اور سندھ کے فتوحات کے باب بیدا ہوگئے تھے، دہ باقی ندرہے تھے، کیونکہ راح قنوج دکنوج ) کے ساتھ کسی قسم کا کو تی تنازعه نه تقا، اس للحكرين قاسم لئے ايك عرب خليفه كي حذيت بن ارسال كركے اجازت ب کی، خلیغہ ولید تن عبدالملاک متوفی سر وجہ نے بڑی فوشی سے ہی کی امارت وے دی ا در امات خطاراه وقنوج دکنوج) کے نام تحر کر کے تنہی دیا کہ اے سفے کی مونت راح تک منیا ہے، -محدین قاسم ہے دس ہزار فوج کے ساتھ ابو مکیم شیبانی کو سفیرنا کرر واند کیا ، علیے دقت کہ ۔ رہجہ کے دربار مین مکنچکر مہلے خلیدہ کا خطا دینا ، ا درز با نی تھی سیلے اسلام کی دعوت دینا ، نہ مانے و جزیہ اورخراح کے ساتھ اطاعت ہر ماٹل کرنا ، اس سے کہنا کہ ہمندرے لے کرکشم**ر کی حد تک تم**م راجون من جاري اطاعت قبول كرلى ب، اور وكيه حواملي، س كى اطلاع فورا ميك كرنا، مین فن وس بزار فورج لے رقنوح کی طرف حلا، جبان کے دام کا فار حبیال کا متعالی وہ <u>اود سے</u> لیرمنبی متھاکہ را ہ کی مشکلات کو دیکیہ کرد میں مٹھرکیا ، غالباً دیا ن کے راجہ لئے غیر ملکی فوج کو ان ملاسين داسته دين الخاريوا بوكا، سيل اين طرف سي زيد سن عمر كلا في كوسفارت ير روانه كي .

یکن ہس کاست بڑا دشمن مجاج مرحکاتھا ،البتہ ہس کے دوماتحت کورزز زہ متعے ہتیہ من گورز ترکشان ا<u>در مح</u>رین فاتم گورنرسنده ،اورچنکه ان دولون نے بھی حجاج کاساتھ دیا تھا، ہ<del>ل</del> یه و دنون مجرم قرار دئے گئے، اور خصوصاً محدین قاسم کر حجاج کا داما در مجتبی انتحا، و شمنون کی گا من مبت كفيلنا تها، سلیان مے عواق کا اعلی حاکم رزیدین جملب کو بنا او تحاج اوراس کے خاندان کارانا تِثْمَن تَقَا، إِس كِ مُحَارِّخُ إِنْ كَاحِ الْحُرِصِ الْحِيْنِ عَارِجِي وَ مِنْ مَا مِيتَحْصَ فَا مُلاَن حِمَا وتُثَمِّن تَقَا، إِس كِ مُحَارِّخُ إِنْ كَاحِ الْحُرِصِ الْحِيْنِ وَالْجَمْنِ غَارِكِي وَ مِنْ مَا مِيتَحْصَ فا مُلاَن حِمَا ما سخت ترن مثمن تها ،کیونکه حجاج کے خارجیون کو تباہ کردیا تھا ،اور ہزارون اوی اس جا لے ارڈوالے تھے ،حضرومیا صالح کے بھائی آدم کوسی جرم بین مل کیا تھا ،اس کے صالح اتھام ے لئے بین نتھا، عبد الملک، بن ملب ہن کام بن ہن کا نمر کی ، جوائیہ ان دو نون <sup>نے</sup> تام خاندان و مار گرفتل اور قید کرناشرم کیا ، من من <del>من مح</del>دب قاعم همي مجرم قرار باكره كومت مندمعز ول كياكيا ، اوريز مدن الحي بش كمسكى سنده كا دالى مقرر مواجس نے سنده بنتا محدين قائد كوكر ت ركرايا ، محرمون كى طرح اللہ لیوے بینا سے رہاتھ، یا دُں میں ہتکاری اور بڑی ڈال کرمعاویہ بن نہاہیے ساتھ وات روانہ کولیا محمد بن قاسم نے افسوں کے احدین مندر حبر ذیل شعر پڑھا ، ۔ له لیه هدکر بجسته و سیداد تغر الوكون من مجيعن لغ كرويا، وكس جوال كوشاك كي ، ده جوان حوسيد ي دف كام سن ادرير حدد ك محدن قاع حب عراف مينا لأورسط كي هبل غانين اس كو يعبيد ما كما، حنائي فود محرت فا <u>له بعقد في جارون منظم بدن بيكن بعيقو في ضمار به كيمون جبيب بن مهلب لكها بحرك بلازي فذا ليدارا</u>

ہان کے والون لے جنگ کرنا نامناست تھے کراطاعت قبول کرنی، ادر مرست (سوری ار وگون نے بھی آا کرا طاعت کا اہل ایک ، محدث فاسم ان مالک کو یاسانی فتح کرکے کیرح یا کورج دیے بور) کی طرف بڑھااور علم آور نوح کی کمان خود کی، میان کے راج کا نام" دوہر تھا، جو مندوستانی راجون بین مشہورتھا، دہر تھی این فرح لے کر بٹر معا، اور سخت خونر زخانگے بعد س کوشکست ہوئی، ارعبین محرکہ کارزاز ہ مبا دری کے ساتھ ہی ہے جان دی ،ایک عربی شاع نے فخریہ طور مرکما ہے ،۔ مخن قسلنا د اهم و دوهم ملم والخيل تردى منسر افمنسل بم نے داہرادردد ہرددون راوں کوشل کیا، ادر کھوڑے کدید کی طرح اپنی پوس کرابر جو سنج مارہے مسلم اذن نے غیم کوشکست دی، اورشہر میسل اون کا قبضہ ہوگی، تحدبن قائم کارُفتایی استحاج بن یوسف تعفی کے مربے کواٹھ ماہ ہوئے تھے کہ جا دی اُل نی ملاق ہے ين خليطة وليدين عبد الملاك كا دمشق ما يه تخت <del>شام م</del>ين انتقال بوكي ١١ ورسليمان بن عبادلملا نخت نشین بواءعدالملاک انتقال کے وقت <del>ولید کے</del> بعد <del>سلیمان کو ولی عبد قرار دیا ت</del>ھا ہیکر قرا<u>ب</u> ك بي لاك عبد العزيز كوس كي حكم مقرر كراه جام الموسى الربقية كاحاكم على اور حجاج مشرقي ممالِك رعراق بخراسان ،ترکستان ،سنده ، کاحاکم الل ،س کے قوتِ بازوتھ ، دویون نے اس کی ٹائیڈ ىكىن كام بمبى انجام كوندمينجا تھاكہ وليد خوجل نسبا، اورسليان تخت پر قالفن بوگيا،سليم**ان مي** انخلف معالمے مین اختلات رہا ، اور حضوصاً السمائے معاملہ میں تو یہ اختلات عداوت<del>ے</del> ا بخت نشینی کے بعداس لے تمام اوگون سے انتقام لینا جا ہا جو اس کے مخالف متھا

ى جىل مين دفات ياكي<sup>.</sup> محدین قاسم کی موت نیر مهندوستان اورع کے لوگ فون کے السوروئے ، جنامی اس مِنْيِ بِن الْمُعرِبِ شَاعِرِ مِن الْمَعْرِقِ مِن مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مِي اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ المالتجاعة والسبلحة والنسلى ليحسى بنالقاسما ينطح قاد الجيوش لسيع عشرة حجة ياقرب ذالك سود أمن ولل م بهادری، دل کی دانی اور فیا<del>من محد آب</del> قاسم ب محد کے حصیری تقیس ،سٹروی سال کی غر وج ن كامر دارين كيا، يرمر دارى زار ولادت سيكس قدر قريح تى ديني كس قدر عليم رواين كيا) الما اورشاع كهتا ہے:-ولداتية عن ذرك في الشغال ساس الوحال لسع عشرة جحة سره يرس كاعرين يرمردارين كيا، اورال كيمسن اللك مي كيل ي ين لكي وسين، سنھیون نے بھی تحدین قام کی موت کا بڑا، تم کی جنائے کیرج (کورج یا جے بدر) کے با شند سے بن کو اس نے اپنے آخری عهد مین مفتوح بنا یا تھا، اس کی مبادری ، فیاضی ا ورمروت ادراحسان کی یا ڈمازہ رکھنے کے لئے ا**س کا اسٹ**یچیو (مور تی یابت) بنا کر اپنے شہر میر الضب كيا، بلا ذرى بين ہے :-مندوسًان ور (مرادستان) من يعد العدي موركي ي المك تبكي هل المندع لم محمد وصوروه ما لكيرج نسوس ك<del>رسيمان</del> بن عبد الملاكي محسل مني ذاتي عدا دت كانتهام لينے كے لئے مسلما ون كو ىيساسخت نقصان بېنيايا ، كىيى برسے برسے ادبوالعزم فاتح جو ب<del>ورت</del> ، مندوستان ، ترکستان اور جین کو فیح کرکے اسلام کا بول بالاکرنے والے تقے، ان کو س لے خاک میں ملادیا ، ك يعقولي ين بس خائركا مرزياد عم كلهائ ، عيد كله بادرى صنا، طبع يورب

فلنَّن تُونِت بن اسطاء ما دمنها من الحديد مكتِلاً مغللاً نارب فتية فادس قلادعتما ولرت تن تلاتك قتيلا اگرين شرداسط ادراس كى مرزين ين طوف ادربرسي يين عرجا دُن ، توكو تى معنا لقدنيس اسلنے کردر اللہ علی خرا کے دل میں سے مہدت بھادی ہے ادر بہتے حرافی امرے مقابلیں آئے وہین ان کو ارکے ڈال دا، ہے۔ ہیں فاندین ہیں کو اور اس کے خاندان کو دن رات سخت سنرائیں دی جاتی تقیس حسکو بڑے تھی سے برواشت کی، اور باوجو وہ س قدر مطالم برداشت کرنے کے حق گوئی سے بازنہ آیا، ين خداي ما نفون كى نسبت وه كما يدا-ل كنت الجيعت القرار لوطئت اناث اعدت للوغى و ذكو ر ولة كان من على على اسهر ومادخلت خيل السكاسات ارمننا ولاكنت للعبد المردن تالعبة في الك دهم ما لكوام عشور ار الرين ابت قدى سے كام لينا قروه كورتين اور مرد جولوالى كے لئے فرائم كئے كئے تقى، روندوا عاتے، جبیل سکسکی دیزیر بن ابی کیشد کی قوم ، کے سواکھی ہماری زین بین بین وال ہوتے، ادر نكسى قبيلاً على من كاكونى شخص محجه يرسردار مقريزنا، ادرنيين مزدنى دعانى علام كلمي الع حوما ، افسوس إ اس زار إحوشرفاد لو مقور ديماسي ال واقعى اگروه مخالفت بر كھڑا موجا تا جب كەنتىبىدىن سلموالى تركت ن معى بناوت يرآما دەتھا توسلیان بن عبدالملک کے لئے راے مصائب کاسا منا ہوا : رية المريخ الم كوبرقسم كى مزائين دى كيس اور اخر تليف اورمصيدت عبل هبل المحرين قا

له باذي صلام ، كه العنا ملام ،

اِج اورجزیه دینا قبول کیا،اوراینے مزمب پرتائرے،جولوگ مسل ن ہوگئے ان کی جائداد دومگر ىقىومنات ال كے قبعندى بين رہے و ئے گئے ، اورسلى نون جيسا سلوك ال كے ساتھ كيا جاتا ، ے۔ جے سکھرین داہر تھی انہی لوگون بین سے تھا، عمر بن سلم بالى لئے سند مد اگرامن والمان قائم كيا ، پير مندوت ان كے ملكون پر دغالبا درياراو ے آس ماس احلہ آورموا ، اور فقوعات حاس کریے دہیں گیا ، ہی کے م<del>بد سند م</del>ھ کے شمالی علاقہ سے مقبل د قصد ماکش کچھ برحلہ ک و جا لندھرسے ملاتھا ، اور جہا ن کے راجہ کو ملجرا (ولجہ لانے) کتے تھے ،مالمی نے آخر کش دکھیے پر فتحیا بی حال کر لی ،اور مالک مفتوحہ میں ہس کو بھی والمأ تال ملب كي نباد المناه من فلي هري من عبد العزيز من وفات يا لي ، اوريز مدين عبد الملكم تِ خلافت برمیمهٔ ، خلیفه عرب عبد العربز کی علالت کے دیون بی<u>ن پر</u>ین مدین مداب ج<del>رزکسان کا</del> ر نرخفا، اور بحرم خیانت فید متما هبل ت سمیاگ کفا، اور نمام رنت داروں کو بھی کال لے گیا ہو یزین عبدالملاک کے ابندا کی عہدین تام شرقی مالاک یوفیعنہ کرلیا، چنا<del>نی سند</del>ھ ه تیرا وی وواع بن جمیداز دی کومهیی یا ، تاکه <del>قندا</del>بل کومستخامنا کرتبار دیگھے ، اور پوقت ص*روت* یا پیخت ڈ<del>شتی</del> ہے دور وراز مل*اک سند ح*ہین *اگر* بنا ہ لے سکے 'میکن <del>وہ بھبر</del>ہ کی خباک میں مال<sup>ا</sup> اورس كالوكامعاويين يزيدين مهلب اين خاندان كوك كران مينيا، اور وان ساقدا بهندشكل آباء فالبأمصلية وواع لغان كوشهرين وهل بوساخ دويا، اوهر ظلافت كى طرف <del>لال</del> بن اوزتمیمی ان کا نتاقب کرتا موابینجا ، ادران کا محاصره کرلیا ، ناچار خب**گ** کریے **ربریمجی** ا وزی صابع لیدن کے اگر میروزون سے اس کی وفا دم سنیں مکمی ہے، ایکن مراضا ل ب کہ ہس پر حل کرنے کی دجریہ ہے کہ بیان داہر کا اُد کا کوئی سنگھ من ہ کڑین تھا ، اورخفیہ طور بردہ ع اون کے برخلاف سازش کرتا ہوگا ، تاکہ بنادت کرا کے دہ تھج کسی مصدیر قاعن توجائے ،

سنده کا دالی ایزید آن کبشه سکسکی جوسنده کا گورز (دالی) مقرر بوا تھا ،آل لے سنده ك كامركن ما ما تقاكه محدث قام كوكر فقاركر كيوات بحيجد ما يه مندع منتحة كے الحاد بوين ن محدین قاسم کی گرفتا ری اورسکسکی کی موت نے <del>سند</del>ھین بھی پیدا کردی مسلمان مجاید جوجاگردار تھے، بنی این جاگرون بن ملے گئے ،سندھی جو محدین قاسم کے فیا صانہ سلوک سے متا تر اتھ دے رہے متھے، وہ تھی اینے اپنے گھرون کویل دئے ،غرین ہیں مدامنی کا تیجہ پر کلاکہ سنگیر راج دامر کا آد کا جوامی و قت کا منتظر تھا، واپس آگر <del>بریمن آ</del>باویر ہیں نے قبصنہ کر لیا، ادرا ملب الي عا كم عراق كے سوائی جدب تن ملب كوسنده كا دالي بنا ما، وہ سنده رشی کی سنزاکومینچے ، غالباً سکسکی کی موٹ اور جبیب کے سندھ میننجے کے درمیا نی عوصہ مین عام بن عبدالله محى حندون كے الئے سندھ كے والى ديا فائم مقام والى رہے ، غر<del>ق وه</del>يه من سليمان بن عبد الملك ليز انتقال كماا وو تزعر بريج کوعواتی وخراسان سے اور اس کے بھالی حبیب بن مهلب کوسندھ كى بحرم خيانت تبدغانه بين بهيجد ما ، اورعجب حداكى شان كەھبى طرح بزيدىن دىملەپ نے بن قاسم ادراً <del>آجیا</del>ج کو سا یا تھا، اسی طرح غدائے ایس کو تھی می**ون** و کھا <mark>یا ، حب</mark>سب کی جگرسنگر المركن مسلم بابلي كو دجوقتيد من سلم فاشح تركستان كوموا في تهاي نباي، فه غرب عبد العزير سنة تمام داجرت ادر مطاكرة ن اور زيندار وك نكئے، جانچہ اکٹرون كے سام مبول كيا، اور عبل اوگون

جنيدكويه حواب ناكواركذرا، كيونكمه وه خليفه كي طاف سے سندھ كا والي موكرا ما تھ -ننده کے تام راج اور مطاکر وغیرہ سب س کے اتحت تھے، ہان جورا جمسلمان ہو گیا تھا حغه ن یع خراج و مزیه قبول که تقا، وه لے شک اندرو نی معاملات میں خود مختار تھے ہا خارجی تعلقات میں مرکزی حکومت کے <sup>ہ</sup>ا ت<del>ع ،جنب</del>دا مک ہوشارا فنسرتھا، ا**س ل**ے انی تجش طا معاملہ از کے کیمکر نظا ہرعمد وسان کرکے دونون طرف سے صامی جسحد سے گئے کے پاس کچے دن قیمر ہا تاکہ ورہا کے اِس بار کے علاقہ کا مستقل طور مرضبو ، ہس درمیان مین خو دھے سک<sub>ھ</sub>سے ہرطرت ہوشیا ر رہا، اور ہی کے ت کا بغورمطالعه کردار با، جے سنگیر تھی جنسد سے غافل نہ تھا ،اور مہت ہی محمیّا ، ں کے ساتھ بیش آ اُتھا جس کا نیتھ پیٹلاکہ دو اون کی مد کمانیا ن ٹریفتی کیس میا ئے اپنے اپنے صنائن والی بلو اللے ، اور خباک کے لئے تمار مو گئے ، حنب فوجی م شِتیون کی فریمی مین مصروف بوا، تاکه در ماعبور<sup>ک</sup>ر کے ذریعہ ہی نے فوج آبار دی ، در ماکے مشرقی سُکستانی کنارے پر لڑائی ہو یجاگا اور اس کی فوج او حداُو عرمنتشه بوکنی خود سے سنگر تھی آخر کرفتار مو کما جس نے قتل کرٹوالی غالباً جند کو ہیں مان کاغصہ تھا کہ محض ہیں کی نا دانی ہے جنگ ک<sup>و</sup>فی یر اوروه طاقت دِ وشمنون بر صرب بوتی بھے سنگھ کی باغیا نه روش سے خوواس ر صرب کرنی وگ بعض مورخون نے لکھاے کہ ہے سنکہ مرتب پوکیا نیا، مجھے ہیں کا کوئی ٹیوت نہل سکا، ملک لمام برطرح سے نابت ی غالباً فقط جنسد کے حکمہ و ترجی ابت ہیں کے. زمانی اقرارے لواس کا ا کے ارتداد کا اہل ارک گیاہے ، اک جند رکونی الزام نہ آئے ، میرے خیال میں ه فوح البلدن مناهم ليدن ،

، یه دیکه کربلال سے ای طرف سے الان کا حجنڈ البند کیا ، وواع جومینه رتا ل جوميسره يرتها،ان لوگون كويه تفي غنيمة معلوم موا، مهتيبا روال كرم نے دیکی الدلوگ ہم سے عبد ابو کئے ، تو مردات بن مهلب سے عور تون کو تا کے ارمفعتل بن معلب نے منع کیا،اور کھاکہ یہ لوگ عور تون سے تعار*ف ندکرین گے*،آگے -ب ایک فرد مبادری سے لوگر مارا کیا ، باقی ۱۴مر درم پیوں اور عورتوں <sup>ن معا</sup>دید بن بزید بن نهاب تقبی ہے جس نے محد بن قاسم کو دبخرور لر کر قید مین رکھاتھا، اور طرح طرح کی تلیے فین دی تھین ، باقی قید یون کو مع بچون اور پورتو ٢٥ رشعبا ن هناهم مين يزيد تن عبد المدك في رحلت كي المريض من عبد المداخليف تع عراق کے حاکم علی عربی مبرہ کومغرول کرکھے خالدین عبداللہ القسرى كواس كى حكد مقدكا، الله علامت استناهم من خالد في موسن سلم ما ملي كوسنده كي حكومت سے الگ كر كے جند تن ن الری گوسنده کا حاکم منا با ، جنب سنده تهنجکر میلیے دمل من بطیمان محمد ا، مهر تنام حالات به گاری عال کرکے درما ہے <del>سندھ کے کنا دے کنا رے روا مذہوا ،حب ریمن آ</del>یا وکے قریر جس پرھے سنگھ قامبن تھا، تواس نے بنی ملکت بین داخل ہونے <del>سے جن</del>ند کوروکا، اور بنیدے که که محجه کو مرد صالح دحضرت عربی عبدالعزیز) نے اس ملک پر حاکم بایاہ، اور مل با ہون ہیں جزنکہ خودمختا رہون ، ۱ ورتم سسے مطلئن منین ہون ، اس لیے میں اپنے میں داخی بوسے مدوورگاء ك الكام ابن أيرجده عاليو باليدن سنه جنيد كالسني مريري منيدبن عبدا رهن بن عروب الحارث بن عارج بن

اشندابد نفا، (يدراجه غالباً خراح گذار بوگون مين سي تفا) راجر را و ادراسلامي فرح ن خت حناً بوئي ، راح بي شكست كهاني ، ادر معاك كراس ني شهر من ياه لي ، شهر کا محاصره کرلیا گیا ،اورفعییل معنیو طرویئے کےسبب ماسانی فتح نامکن نظراتی او Ja / 4 - 1 وانتظار طول الربتيل بس لنحن بي علاد محنق سنعول ے دیواشکن آلہ جے کبش کہتے تھے ، کام بن لایا ، کبش کے ذریعہ فوج نے دیوار کے مینجارد بوار میں رخنہ کروہا ، اور اس میں راستہ بناکو لوگ اندر وافل ہوگئے ت کچھ مدا فعت کی ، کمر کو دئی تد ہر کار گر نہ مودئی ، د دسلمان لوتے بجرتے اند مہنچائیا ، باغی شمر کا انجام جرمونا جائے تھا وہ ہوا ، اکثر باغی قتل کئے رفتار موے ،شهراوط لياكي ، فتح کے بعد <del>ص</del>نید لنے نورا میان ان قائم کردیا ، اور کچھ دلون قیام کر کے انت غالبانغ ولوائيول مصسنده براليها رعب مزاكه ملتآن بلكه درما-وكى ،اورصندسدو كى طرف مع طلن بوكرسنده كى بابرخارى ياليسى يرمتوج بوا،سنده ات سے لی بوئی تھی، اور اکثر تماز عمش آ تارہا تھا، غالباً جب معاملہ حدے بڑھ کیا توجیعہ ے جرار نشکر نیا رکیا ، اور بڑے بڑے نامی سروارون کو ہتحت کرکے خود عیل کھڑا ہوا ، اس کے دارون من سے راک جیسب نامی رہے امیا درا فسیرتھا ،جو ہرطرح ہس کا قوت بازو نابت موا، صندے ور دسنده سے راه رمکتان خرد مد ( مادواد) من مینی معلوم اس مددین میں راستہ بڑا بارونق اور آباد شھا، میان اس لے این فور وركمت فی علاقے كو بلے كريے كے بعد فوح كا آرام لينا منابت صروري تتفاع م موروس كى ترقى يا فيصورن بين يو لازى مصركم بداره وجوارداز كا قديمي مريد الصنداركا

ر، سے کوئی تعلق منین، ملکہ ہوا ک سیاسی مسُلمہ ت<del>ھا، جن</del>د کا غالبًا یہ خیال تھا ، مجے جے سنگھانے ماکت راستہ دیدے تا ک<del>یسن ہ</del>ے کے بہرممالاک پیچلیہ اور بوسکے ، اور بجیٹست لمان ہونے کے جاری امدا دکرے ، جے سنگھ کاخیال غالباً و و مری طرف بھا ، وہ البیا ہجتا مرار المستريات آگر تو مكن ب كرمجه سے يه ملك داليں لے ليے، ادرمير آآيا كي وطن مجه سے ب*ھر حمو*ط جائے ، غالباً ہی دہم سے ہیں نے اسی روش اغتیا رکی جب سے نہ صرف حباً کسکی نوب آئی، بلکہ مہنید کے لئے اس کاخاندان تباہ ہو گیا ہیں ایک باغی کی سرزنش حبنہ کا ادلین فرض تھا ،حس کے لئے وہ قال مدح ہے، اور کسی ما ویل کا متحاج نہیں ، جُنگ مِن شکست کھانے کے بعد جے سنگھ کا مجانی جج دواہر کالوکا) مجاک کیا ،اورعراق ں طرف اس غرض سے روا نہ ہوا کہ یا ٹینٹخت مینچکی خلیفہ سے جنگ کی شرکایت کرے ، حبف کو تھی ں خبر تو گئی، س لنے مختاعت حیلون سے آس کوریہ جایا ، بیبان مک کہ وہ خ<del>و د عبنی</del>ہ کے پاس علاماً -مدے اس کو گرفتا رکر کے مارڈ الا، تاکہ اس کے سب ماے ماک بین کو بی فقنہ نہ کھڑا ہو جا ہے، لماك مين نسبي بدمني نميل جائے جس كا دور كرنا ميمشكل مو، كرح دكورج ياج بور) جومحد تن قاسم كعهدين فتح بوجيكا شفا، اورسب لي أنتما لي مبت ے محدث قاسم کابت بناکرمندرون بین رکھانٹھا، غالباً <del>رہمن آ</del>با د والون کی وہکمھا وہکھی دما ورغلا ے) اب باغی مرکبا تھا ، اس کئے مجبوراً حبید کو اس طرف نؤجہ کرنی پڑی ، اس بغاوت کا مرخنہ راجه رآه تحا، "راه" ايك فتم كاخطا بي نام ب، جوتمواً "ستمه من مذا ن بن رائج تها، فتح کیرم اصندا جا نک بلغار کرماکرج برطائے اسمانی کی طرح جایدا، راج بھی تیار موگی، ادرایک فوج کے کرشمرسے اہر ک<u>الا ، حبید</u> کے ساتھ اس دقت عربی فوج کے علاوہ دیسی فوج بھی تھی جس **کا** a اریخ جوناگذه اسوری مطبع بمبی، در مبت مكن وكر نفظ مرات جورام كيم منى به اسكود الله مرك راه كرديامو،

. غلق سوننگی راه نے سخت رویہ اختیار کر لیا تھا،ادرصورت نازک حالت یک منتح کمی متح والا سی کے جنید کو میان آنے کی عنرورت محسوس ہوئی ،غرض ہی دھنچ کے مقام رِدو ہون فوجین ے۔ حینگ آزما ہو پئین ، اور گجراتی فوح شکست کھاکر مھاگی ، او<del>ر جانب</del>دیئے آگے ٹروہ کریا رسخت کجرات علوم ہوتا ہے کہسوننگی فوج میان سے معال کر ہرا سے امدا د جنو ٹی کجرات مبنجی ،اورمحروہ <u>ير حکي تيا ري گريے لگي ، حبنيد کوحب س کی خبراو کي تو فورا مجروت مپنجا اورا يک ہي حباك بين</u> اس کابھی خاتمہ: برگیا ، اب ہی کرمعلوم ہوا کہ <del>اجین</del> د مالوہ )مین حلیہ کی تیا رمان موری ہن اتوا*ت* ریے ایک افسر حبب نامی کو ہی طاف معیمد ماجس لے جین اور مالوہ کو گھوڑون کی ٹا بوت نیجے روند ڈالا، اب فاتح اپنے ملاک مہت دور کل آئے تھے، اور شمنون نے وومری طر<sup>ن</sup> ہی مو قع سے فائدہ اٹھا ما ہوگا ، تعن<del>ی تھیملیا ن</del> میں گوجرون کی امک بڑی طاقت ان کورد کئے کے لئے جمع روکئی ، جنبد ہے وکھا کہ اے ایکے بڑھنے میں خدشہ ہے ، اور بھیلما ن میں اگر وجرون کی طاقت زیادہ جمع ہوگئی تو واسی بین وشواری ہوگی ، اس کے <u>تبعر و ح</u>ے خود <del>عمی تب</del>ییمان طرنت واپس بوا، اور او هر<del>حبیب ب</del>ھی ما <del>توہ سے ببرنمبید</del> ( مارواٹ آیا، اور شمر میا ہ برحمله اور مو<sup>ا</sup> اک لگادی فقع یا بی عال كركے منيد كے ياس مبلمان بن حالا، اب تمام فوحبين محبّع موكر تمبيلما ت بنجين ، اوريرز ورحلون سے غنيم كو شكست وى تعبيلما آسانی سے نیچ ہوگیا ، س کے بعد کوجرون نے جہا ن کبیس مقابلہ کما شکست کھائی مجنسد فومات کے بعد سندھ والس آگیا، ان فتر مات کی الیدان کتبون ہے بھی ہوتی ہے ،جواٹر ی تحقیقات کے ماتحت برآ مد له با دری صوام ایدن .

نقشہ دیکینے سے بیراخیال ہوتا ہے لہ بیان کہلی حبّاً۔ ہوئی ہوگی اکیون<del>کہ مرمد</del> سنچنے کے بعد ىغت كى بىلى ئوشش كى بوگى ، اورىم<mark>ىر مانڈل</mark>ىين دونون عربي نوجون كاتفام موا ہوگا ، اور فتح یا نے یہی آگے بڑھ سکا ہوگا ، بیان سے میل کر صنید و صنح " بینجا ، جونمروالیٹن <u>ينجا بمرس عمامين شالي گجرات كايا په تخت تها، اور جا وڙا ( جوڙا) خايذان سيڪين</u> سونگی ( دکن )کے قبضہ میں آجیکا نتھا ،سونگی خاندان تمام کا تنھیا دار ، کچھ ،شمالی اور جنو بی گجرات اور وکن کے بیٹے علاقہ برقابض تھا، ادر شہنٹ ہست کا درجہ رکھنا تھا وس خا رطے مغرور تھے، نقط اتنی سی مات برکہ ایک ہیمن شاعر نے ہیں کے دربار مین <del>جاور آ</del>راج یڑی تعربین کی ، ادر اس کے سوال کریے میر دزیر نے کہا کہ وہ اپنے ماتحت راجون میں سے نمایش ، ں ملک پرحلہ آورموکر ملک حصین ایا ، اس کا یا پیشخت کابیات تھا، دج آج بھی نظام کے اتحت بدر صنع مین ایک گا وُن کی شکل مین موج و ہے ) س کی سر <del>حد سند ت</del>ھ سے تنسل نفی ، ادرا کر *شر*حا ے تحرر منیں کیا ہے ، مُرعوز کرنے سے سا ٹ معاوم ہوتا ہے کہ کسی سر*وری تن*ازعہ کے لے نیاسہ چوڑا دیا ویا) راج کایا کہ تخت مثماً ، جو گجرات ، کا طبیا دار اور کچھ کے رن کے درمیان زاد علق کے آ نظی دگرج، کےعمدین بھی دی یا ایتخت رہا ہوں سے شکست کھانے کے بعد مشہر لے مدفق ہوگ املی ہ ، کی کھوٹی موٹی سلسنت میر طال کرلی ، اور سیاسی مصالح کی بنا پر امنس وارہ و منروار میں کمباد کرائے یا پیخت ا بنايا جس كسبب يخامروران بوكيا،

یے پیٹھ رحلہ | اب جنید سے شمال مشرق کی طرن توج کی ، در مرحدی علاقہ سے نکل یون کو با جگذار مبا تا بود ، دریا<del>ے باش سے مغرب جانب کو جائینی</del>ا، میان ایک چیونی سی را ئے المتحت حینات (حینا میر<del>ط کے</del> سرخ مورثی میں کے اتحت متعدد قلعے تھے <del>،عرب</del> اس یاست راحه کو شا **ص**ین کتے تھے ، حبنید کے راجہ کو اسلام کی دعوت دی ، انکار کی معورت مین آس نے المار اخت و تا راح کرنا تمروع کرد با راج بھی سا مان جنگ دساکر کے میدان میں آیا ، اور متعدومقاات فِلْ كُرِكَ بِرَمِيتِ المُعَالَىٰ ، مِيرَ مِي رسّتقلال سے حبنہ كا متعالمہ كر ، كِيا ، بيا ل ماك مبدان طے كركے ادراگ برسا نامٹردع کیا، میکن یہ و کچو کرجنبہ کو بحد حیرت ہوئی کہ قلعہ بین جواگ بر سالیٰ عالیٰ ہے ر د وکل کردی جاتی ہے ، ہی لئے تیاس ک کہ عنرور کو نئی عرب قلعہ بین موجود ہے ، کیونکہ بیان عزاد کے سواکسی کو اس کا بجیبا 'امعلوم' میں <del>ہے ، حبنی</del>د نے محاصرہ بین بڑی شخی برنی شروع کردی ، بیا ا که ایل قلعه عاجزاً گئے ، اوصلح کی درغواست ک<del>ی ، حبنی</del>ہ نے اس کومنطور کرییا ، اور وہا ن مہنچکر ہیں معاملہ کی فتیش مُروع کی ، نیانچہ ہ*س کا خ*یا لصحیح کنلا ، اور ودعرب ہیں جرم مین ہیں کے مستق بش کے گئے ہن کو قومی غداری کے بوم ین قتل کردیا گیا . محدین قاہم کے بعد عرب خانہ عنگی میں مبتلا ہوگئے ، ہس لئے جنیدے سیارہ وگ آمے الج ا اوے با ہر تکلنے کی فرمت مذ لمی ، جنسد لے اپنی خدا دا د قابلت سے ان ٹام جنسیون کوسلجھا دماحیں ماعت مصنیون کا شرملوم واردری لئے بیان کے راو کوٹ شاہ ص آح جمید کمتے بن، جو داموزی ادر دعوم سالم کے ادر دا قع-

ہوك من ، يہ جالوكيد راج كے عربي نوسارى سے دستياب ہوا ہے، چانچه بول كينى جنا شركے عدكا ايك كتبہ ہے جس من تحريب كم

معرب مشكرك سنده ، كي مسوراستي ، جادرا ، موريا ( ماروارا يا مالده ) اور بعيلما ن كى

سلطنت كوچران كيا:

ان فتوحات میں جنید کو اس قدر دولت ہائھ آئی کہ ملنے والون اور دوستوں کو دے کرجا رکوروہم (ا کی کرور رو ہے) اس کے پاس سجے رہے ،ادراس قدر اس بے یا پہنخت کے خزا مذمین والکے؛

ہیں صاب سے جنبید لئے بیس کردر درہم دیا نج کرور روپے ہو کال گئے، دس مین سے پانچو ارجیسہ مرکب کریں کے ایس میں تبدیر کر میں ایس میں میں ایس کرور کرور کرور کروں کے ایس میں سے پانچو ارجیسہ

غليفه کوجميجا ۱ ايک حصد نچ ر لا ، باقی ټن حصد نعينی باره کرور روبيه نوج ۱ دراحباب بي تعييم کي ، جنا مشهور شاع جرر کمتا ہے ، -

اصبح ذقاد الجنيب وصحب يجبون المحالية حاملام

لوكان يقعد في الشمس من كرم في ماحسانهم او مجده مرفعدوا

محتسده دن على ماكان من عمم الدحسة

اگرکی قوم بی بخشش کے درمیر آن سے ادر میں سے او بنیک بوگران اصان اور فراگیوں کی بدالت اس مرتبر بینے ، فراک کے سب نان ان سے صد کراہے ، خداکرے کدان وگون سے درمیز جمین

ما ك حس كسبة، ن صحد كي ما ، ب

له يرابين اتماس كراتى إب دلهي وراست شركوف كه فتوح البدان باذرى متاليا مطبع ليدن ،

لے لئے صرور ہوا ک<del>ر جینا ب</del>ت کی ریاست ہو قبصنہ کرلے یا ما جگذار مناشے ج ملح ہو گئی تھی، جنانچہ سی سیت س نے متعد د قلعون پر قبصنہ طال کیا کسی *تاریخ سے یہ ن*معل*م* كاكت بيدك يورى رياست يرقبضه كربيا ياصرت خيد قلدون يرقبضه مال بوعال كالعرب صلح کرلی ، ناہم س کی یہ بیش قدی اس کی فوجی بھیرت کو فل ہرکر تی ہے ، <del>جنید ملاح</del>ے می<del>ن سندے کی نطاعت سے علی</del>حدہ ہوا ، اور کچھ دنون کے بعد ترقی یاکر<del>فراسا</del> کا ناظم ہوگیا ، جان سلاعہ کے رہا ، یزید بن مهلب کی رط کی فامنلہ سے شادی کرنے کے ہوٹ بیر خلیفہ نارا من ہوگیا ، ا در اسی سبہ اس کی معزولی میں آئی ، اس کے بعدوہ مرص استسبقا مبتلا موارمفام مرومين انتقال كركيه، ہی زمانہ مین خالد قسیری کا مجالیٰ استرتسیری نے افغانت ک کے مشہور مقام عور کوئٹتے غوری مبادری ہے ہر جگہ لڑے ، گر ہس شیر کے مقابلہ بن کہیں بھی نہ تم سکے ، اور آخر و ہاں کا حا : غرون بمسلمان بوگیا ، ہن وقت و ولون بن سلح بوگئی ، اورغور کی عکومت غر<del>ون ہی</del> کے قبض یوسن کر ترکتان کے خاقان کو ۔ خدشہ بواکہ اسداس را شہ*ے ترکشا*ن بن نہ دالع ہیں لئے اس بیشقادمی کورو کئے کے لئے وہ خو دی ف**رمین** لئے ہوئے بڑھا ،اور<del>عور می</del>ن آ دھم کا اسد مدا نعت کے لئے فورا تیار موگیا ، دولون فین مقابل ہو مین اور سخت مقابلہ کے بعد خا قان كوشكست بولى ، ا<del>سد</del>ي تام تركون كوغورت كال بامركيا ، ئيم بن زيد إسطاعيم مين حب <del>مبنيد ك</del>اتبا وله خراسا ك مين موالو <del>سنده</del> كي حكومت تميم بن زيمنبي برومونی ، تمیم آن و کون مین سے مقا جو محدین قاسم کے ساتھ سنا معدا کے سکتھ ، دہ اس وا تک سند مدیمی مین مقیم متھا جس طرح ہیں دقت فوجی اور ملکی عہدیسے الگ الگ السادن کے مېرومېن ،سياسى مفدا كح كى بنا <u>بر</u>سنده مين ايسانتظام نه تھا، سندهيون كى مرسمتى سىقىم

سندهی الجیم وا تقی ، اورسی سب که آل کی شجاعت کاشهره مندو و ن اور خدملک کی داش ن قدیم ن آر بھی موجود ملھے ،خودع ب بھی اس کے بڑے مداح بین آمار نے میں ہوا۔ دہ ایسے سنی وگون بین سے تھا جس کی وگ تولینہ كرتے معالانكہ وہ حنگ تن اس قد محدو ۔ عنومحسود في حروسه ایک دلحیب بات یہ ہے کہ ای زمانہ مین خلیفہ نے لکھا کہ حبا<del>گی م</del>یں کبڑت ہوشی اور قید . رفنار ہوئے ہیں ، س کے جواب <del>مین حبن</del>یدئے مکھا کہمین نے اپنے دیوان کاحساب دیکیھا تومعلو قت بک ساڑھے جولاکھ تیدی گرفتار کر دیکا ہون، اور آٹھ کروروری (دوکر در رہے) خزارہ خلافت مین واخل کئے ، ادر آسی مقدار مین وہ مال اور فیدی خیال کئے جا ہیں، جرسیا ہمون ترق اس مخقہ فرست سے جنب کی الی کا میا بی کا اندازہ کیا جاسکتاہے ، جواس سے میار لی، ہں وقت جنید کے ماتحت شال بین کشمیر کی حد بہشر نی بیاس ادر دریاہے را ہی ،مغرر مین <del>جرعب ، جنوب بن ما اوه تاک کی سرزمین باج گذاریخی، جینی</del>د برط ہے لائق ا فسرون میں تھا اور حمان حمان رہا، اس لیے تدرِ اور مہا دری ہے توم وملک کو بٹرا فائدہ مینجا یا ، اس سے تقریباً چار برس <del>سنده ب</del>ین حکومت کی ، ہس لئے معرحدی انتظامات مھی خوب کئے ، جنوب میں گجراتی دستا راجہ) قوت کو یارہ یارہ کرکے ہی طاقت کومشکر بنایا ہشرق مین دربا<del>ے را وی</del> ادر رنگیشان کے سب قدرتی طور در حفاظت موتی تھی ، مغرب مین اسلامی حکومت تھی ، ا درشا ئی حد درختون کے ذریع<mark>ہ شکونتی ایسے ٹی نقطۂ نگاہ سے بیاس</mark> کا ابتدائی اوپر کا حصہ ایسا تھا جہان غنیم کے حلمہ کا خطرہ نتھا، ہی لئے فارورڈ رمیش فلٹی) پالیسی ہی کو اختیار کرنی بڑی ،ادر تام ماکئ لمه الييث صاحب كي تاريخ طالات سنده سك الكال لابن اليرصطة اطابنجم مطبوعه ليدن سكه ليقوبي طبر سنام اس صاب كم از كم جاليس كروروريم وس كرورو بي جنيدك سنره اورمندوت ن عصل كئ،

تیمکی ل جا کامے سے متعب کے سالون کونے نقرا رہنجا، ڈنمنور کا برطر<sup>سے</sup> غلبہ ٹیر<sup>و</sup>ع ہوگیا اوروٹ ملما ر رطرف سے اپنے اپنے مرکز کو خالی کرکے <del>سند ہوسے بحرت کرنے لگے</del> ، اور اس طرح اکٹر مسلمانو كے مركز خالى ہوگئے ، لا فرى متو فى وي كتا ہے كه وہ بحر بھى ا يا د نہوئے اور ابھى ك خالى بن رس سے بڑھ کریہ نقصان ہوا کہ جس قدر نومسلم تھے ، ان میں سے اکثر مرتد ہو گئے ،ا در ما حکالاً نخار ، صرف کچھ کے نومسلم اغی نئیں ہوئے ، سندھ مین حدد رجہ بنظمی ہیں ہوئی تھی ، میمان ل*رعوات کے حاکم الکی خا*کہ قسری نے <del>سندہ</del> مین دوسرا ناظم بھیجا ،" ایخی مطابعہ سے معلوم موزیاہے کہ ہی وقت <del>سے مان</del> کی ر ماست <del>سندہ سے الگ ہوگئی ،</del> ج تمیم بن جبان آن قدر عیوب نقطی ، او صاف بھی نقطے ، وہ حدور صبحی اور کری تھا، دہ فو مین آنی سفادت کی بدولت محبوب متفاء حب<del>ب سند اد کا حارج اس لے لیا ہے توامک کرو</del>ر بٹی لاکھ طاطری ورہم خزانہ ٹیٹ موجو و تھے جس کوہں نے ٹورآغراق روانہ کرویا، جوخلیفہ کے زز دی کا خط | س کے عمد کا ایک واقعہ شہور شاع **فرزوق کی بدولت یا دگار رہ گیا ،فرزد** ق والی سندیعنیم این غالبے پاس ایک دن ایک بڑھیانی طے کی آئی، اور بڑی لجاحب ہے ، شدعا کی که ناظ<u>م سنده وست میر</u>ی سفارش کرد د ، که میرالوگاخنیس پر بوعی جو و ج مین ہے ، اس کو وطن وابس کردے، اور اس کے لئے ہی کے باب غالب کی قبر کا واسطہ دیا مجبوراً فرزوق کے تميم كومندرع، ذيل اشفار تحرير كيُّ :-ومالحضة السافي عليمها تواعبيا ك باذى نتح سندويدن ملائم، قد يكتم كاجاواكا سكرتها، جركرات ادرسند وين را رح تها، ادر الجل كي من الذكر ارتفاء بن حسات إليك وراتى لا كوطاطرى كے نوف لا كو روي موك،

رانی کے اوصا**ت نہ تقے ، وہ ن**ہایت ست اور کا ل آ د**می تھا، ا**دراسی سی<del>ت آ</del> وه كار منايان نه كيسكا، بلكه خودسنده مين هي من قائم نه ركدسكا، ادراى بدائ كاخو وشكارموا، افسوس کمیں میلاشخص ہے جس کی منظمی سے سندہ کا شیرازہ حکومت کھوا،حمات کہ ومیں تاریخ کا تتبع کیا ہے، مین ہن نتبجہ ریمپنی ہو ن کرتم پر کے اتفا کے وقت ہس جیسے دوسرے ہی ہمی ہی قالمت کے موج دیتھے حو حکومت <del>سندم</del>ر کا ہار اٹھا سکتے تھے ،اور غالباً ملک بن آل وب ہو چکے تھے کہ ان کی آوازیر ملک اٹھ کھڑا ہو، غالباً وہ خود بھی اس عہدہ کے امیدوار لمن حب معاملہ رعکس ہوا تو دہ اس کے مخالف ہوگئے ، تميم سے ایک و دسری غلطی میں دنی که وہ عطیات میں اپنی فوح کا توبڑا خیال رکھیا، گم برٔ ے مروار دن کی بروا نه کرما ، حالانکه ملی عمده دارا در مرداران قوم کوفوش ک<del>ف</del>ف سابق ناظم را رکوششش کرتے رہتے ، آخراس کانتیجہ یہ بواکہ سروار و ن مین ا<mark>ما تی تروع</mark> بنًا تمیم نے قوت کا اندازہ کئے بغیران کو دبانا چا ہا ، وہ س سے بھر راسے ، اور خانہ خالی لئے تیار ہوگئے ، اگرتمیم علیدیا ٹیتخت سے نہ مجا کتا تو آبس مین ایک خونز بز حناک ہوتی وگل نے دیکہا کہ ان کے مقابلہ کا حِصلہ ہن بن نیں ہے ،اس کئوان سے معالک رواق کی طون وانہ جو ب وہ دریا ہے <del>سندم</del>ہ بارموکرایک ، لاکبے یا س مینجاجب کریا رابجوہلی**ں کتے تھے ، تو**ہم انتقال بوكيا، س کی پہ اچانک موت یا توکٹرت فم کے سبتے ہوئی ، یامکن ہے کہ مخالعنون لے کسٹی بر سے عواق اک نہ بینھے کی کوشش من فاکے گھاٹ آبار دیا ہو، ك اس كمعنى بوئت مجيلسول كالإن ال مقام يكرات زرديم رت تم اج أدبيون يرحله أو بوت الصيح ك جينسون كى طرح بن ، الابين أدمى كود براتها ، بى ك اسكانهم اداجياي ركه كيا برقي مينجينس كرماموس كت بين ،

محفوظه کی کبادی تر جیسا که ادیر تحریر بوا، آس وقت سنده مین برمی بدامی تقی ،اورمسلما نون کے تمام مرکز خالی ہو گئے تھے ، ، در دشمنون نے ہرجگہ قبصنہ کر لیا تھا، اس کئے اس کی سخت سُز درت سل ہٰ ن کی حفاظت کے لئے کو ٹی مخصوص مقام آباد کیا جا ہے ،جوہس قدر مغبو رو کمفیم کے مقابلہ کے دقت بناہ کا کام دے سکے ، چنانچہ حکم نے سندھ مینچکرسے میلا کام مہی ک ے شہرا مادک ،اور سرطرح سے اس کومف ے سندھ کے دمانہ پرمشیر کی جانب ایک ح<mark>ک</mark>ے نے ن<u>کل</u> کے شامی ڈھون سے ہ*ں کے نام کے متعلق را*ے لی کہا حمص تنا وماءا کم شخف ہے " مدم " کی طرف اشارہ کی جم نے تھولا کر کہ کہ ومرک ا الله تحيي غارت كرك مج كوني فام ليندرة ايان بن ال كانام محفوظة ركفتا جون ، منصورہ کی آبادی حب محفوظ کے قلعمین مسلمان مینے گئے تو مکرنے عرب محد تعنی کو نوح لے کا مل بن روانہ کیا جس نے برطکہ سیخکر امن وا مان قائم کروما ، اور ماغیون کو زیر کرکے مطبع مر ، تا مِسْنِد مُورُ رِرْتُدون لے آیا ، اور یا نُرْتخت کود ایس آنے لگا، تونهآ ہے مسرت میں اس کے ن فتوحات کی یا دگار کے طور رودیا سے سندھ کے دہانہ کے قریب جزیرہ مامین ایک شمرآ یا دکا وً، فرمن بالسخت موكِّي ، س كانامٌ منصوره زركها ، حَكِمُ كَانْتُفَامِ خَارِي دِ دَاخِلِ إِسْ قَدْرِمِتْهِ تِمَّا ؛ كُوسِنْخُفِ وَشِنْ عَ غارجی معاملات کی دستی تو نوحی طاقت سے ہوئٹی ، اور انتظامی عالت <del>و سنده کی خراب رک</del>ی تھی۔ دہ صرف ہی خار خلی کے سیب و جازی اور بمنی لوگون سے ہر ماکر رکھی تھی، حوکمہ بر تقفی جزائن خ له تدمر علاقه شام من ایک شهر و شهر مقارح نکه ده دم به جس کرمنی الات اور بادی کمین بی بشکرها می لونديدكي مُروز كورودى بيني محفوظ عدر بادموكيا، ارراح آل كانشان عي سيس لما ب

لحنتبرام مايسوغ سشوابها فمب ليضبأ واتخذ فيدمنته تطعروك مخفئ عليك جابعا تمسر سن ذه له تكونن حاجتي "اتتيم بخنيس كى برهيامان ميرك ياس آنى اسك دميرك باي، غالب كاداسطة ال ادر اس قرر کاحس یرموالے جنونکون سے خاک آ آ کے بولی ہے، المذاخیس جی خش دو، اور اس بار ين ميرى شكر كذار كاقبول كرو، الصنعيفه ان كے العصب كے كلے سے يانى سنيس الرسكة ، استیم بن زید: میری یا گذارش بس انتست نه وال دی حال اور سط جوا بتم رکزان نهو، فلاتكفر الترداد فيسهاف ننى ملىل لحاجات بطى طله بعيا بھرباریا دوم نی کی مزورت نیمبی کے ،کیونکہ سی حاجون سے بین ننگ اگ ہوں کے نے مروراً تحاكم آل كالصحح لمفظ ندمعلوم بوسكا، وهبيس دح المجي يشعا ماسكتاتها، آس كيتم ين يه علان كراديا كرجن وكون كے مام س طرح مكي جاتے من ان كو دطن جانے كى اجازت كو، حکم بن عوانہ | عراق کے عاکم علیٰ <del>خالد فسری کوجب یہ حال معلوم ہوا تو غلیب نے حکم بن</del> عواد کلبی والموسنة كى سفارش كرك سنده كا فظم مقرد كرايا، ده ايك ست اور كابل، دى تقا، وہ خراسا ن کی حکومت ہے ہیں لئے معزول کردیا گیا کہ حکومت کی فار درڈ پانسی دمیش قدمی ہے وہ تفق نہ تھا، کل حب سندھ مہنیا تو دیکھا کہ میان کے حالات بھی اس پالیسی کے مقتصنی ہن جس لئے وہ قطعاً تیار نہ تھا ، اس لئے ہی کوئی محسوس کیا کہ خراسان سے معزولی ہی سبہ ہو گئ، جوبدنا می کا باعث موا ، ا در محفی خاکد تسری کے ممدر داند رویہ ا درغایت محبت نے سند ہو کا ماظم بناديا ، س خيالِ <del>سے عمر بن محدث قاسم تعنی</del> د فاتح شده کا بينا ) کوساتھ لينا آيا تھا ، جو أنولد سولة بية كالمل معدق تفاحكم ل بادجود نوعرى كي عمر تب محدب قاسم تعنى كوت م إيمامرً

طلاع عراق مین <del>وسف</del> تقنی کو مونی ،اس سے غلیب شمشام کو دشت لکو بھ وتقفی اگردوان بوگراموتو اس کو نظ<u>م سن</u>ده نا سکتے ہو، بوسف نے ای*ن و*ار ر ترجح وے **لگا** نده كاحاكم بنا ويا عمر ف افي حريف ابن عوار كو كوفة ركر كي حبل خا دمن معبحد ما ، ۔ رہن محدین قاسم سند نہ کا دالی تو ہوگی ،گر ہی خانہ بی سے دشمنون سے خوب فائدہ اٹھاما ٹراجیعیہ دیاتے ہو<sup>ا</sup>ئے خاص ما<sup>و</sup> پرنخت منصورہ کاک ہنچ کئے ج<del>م بن</del> مجد کے ماس ہیں وت س قدر توت نه تقی ،که کھیلے: بدان وشمنون کامقا مله کرتا ، <del>د ہمنصو</del>رہ چلا آما ، وشمن عمی تعاقب رتے ہوئے منفورہ پنجے، اور اس کا محاصرہ کرایا ، جزکمہ نے فا نہ حنگی سے کمز ورموگ نفا ، اس کے اس س قدر نوح نامتی که وشمنون ہے محاصرہ امثا سکتا، آپ لئے ہیں ہے اس کی اطلاع عراق ہو تقتیٰ کے پاس روانہ کی ، ہی لے فورا چار ہزار فوج متفعورہ تھیحدی جس کے مینچے ہی دشمنو<del>ن ا</del> محاصرہ اٹھا لیا <u>عمر</u>ن محدیے اس موقع سے فائدہ اٹھا کرائی فوجی قوت کو ترقی وہنا شرع کما حب ں طرف سے اطمینان ہوگیا تو شمنون کو ان تام مفہومنات سے کال دینے کے لئے آگے ہوء حس یہ دہ قالبن مو گئے تھے ، فوج کے مقدمہ رمعن رائد اور شیبانی صیفے شہور مباور کو سردار نیایا ، یہ فرج حب وشمن کے قریب پنے گئی تواعا نک ہیں نے رات کوغنیم بیشنجون اراجہ بیں دشمنون کی فوح کا طراحصہ قبتل موا، یہ ونکموکر راح ہذات خووجنگ کے لئے نخلا، اور س ہے۔ ایک ،عربون سے توس کو نہیجا نا ، مگردلیسون (سندھیون) سے اس کو د <del>مکتے ہ</del>ی طا ملما بو ن کوحب معلوم ہوا کہ سی راجہ ہے ، تو اس راٹو مے بیے۔ راحه به دکھ کر بھاگا ، اس کا نشکر بھی شکست کھاکرا دھ ادھ منتشر موگیا ، اس فتح سے عمر کی معا كسى الريخ عدية موم وسكاكر راح كس ملك تعا الدكون م مقاء وْرِيْ س سِها ماسكن ب كريسنده كويب كي ، ج يور، الدونيره كاموكا،

جەر كىتا تىغا، اور تىقرىيا كل اختيارات نىغامرت كے ہ*ىں كے بببر ديتھے، وہ حجا زى متما بسي حجا*زى لاقت زېردست دويايے کے باعث تمام اندرونی **خ**لفشارها آمار ما ، تَ لَرْقَسِرِی ‹مشرقیمالک علی عالمی الثر تعجیے کہ کریا کہ ا<del>ل سند یوع</del>یب طرح کے لوگ مِن ا كَ يَرْمَيْمُ حِبِساتُمرُهِيْ اور فياعن كو حاكم بنايا لوّ ناراعن موكّعُ ، اورحكم حبيسا بخيل حب ان يرعا كم موالو اس کے مااح این اسے یہ ہے کہ تمیم نے حجازی لوگون کا پاس نہ کیا، موطا قتور تھے، اور تحطانی دممنی ) کمز درون کا طرفدار موک تھا ، کا ت<del>ک فا</del>لدینے ہیں سٹلہ کوسمیں ہوتا توسنیدہ کا ماک ارفتح ناراز میں علم بن عوانہ کلبی ہے جس کے ساتھ منذر بن زہر ہباری آیا تھا جس کا یو ٹا آئے جل اچھار نوگون كامرداربن كرسنده ير قالفن بوك ، س كا نام غربن عبدا نعزيز بها ري تها ، ادراس سے ريا جادی الا فری سیات من عواق کی حکومت سے غالد قسری معزول ہوگیا ،ادراس کی جگہ پوسف بن عربعقی مقرر موا ، پوسف اس مده رہنچ<u>ے ہی خا</u>لہ کے مقرر کردہ تمام عال کے ساتھ بڑی باسلو کی کریے نگا، عکم بن عوانہ کلبی تھی خالد تھی کے مقرد کرد وعول میں سے تھا ، دل رہے بت خ فرزه موا، آخراس لين مُعان اياكه يا توكوني أسي مم سرانجام وي جائية حس سے ميري تنمرت خوب ہو، اور بوسف خوش ہو جائے ، ورنہ ہس ہونے والی ولت سے موت بسرحال ہترہے ، حناج سے ایک میں سندمعیون نے موقع یا کرحمہ کیا . وونون طرف سے حباک خوب مونی ، آخراہی حبا عرب محدین قام ا مکرے مرنے برسندہ کی عکومت کے لئے حکم کے وو اتحت عددہ دار کواے ہو میے، 

ون كى مطوت اور رعب قائم كي ، اب ہیں ۲۵ · ۴۰ رس کے عصمین سندھ ریون کا سبت کا فی اثر را ، اور سندھ ر مخت آک مینکارسیاست بن بھی حصہ لینے لگ کئے تھے ، ادر فوی خدرت کے لئے تو <del>سندہ کے بعض علاقے بہت مو</del>زون تھے جنانچہ قیقان کے جائے نوح بین بہت بھرتی ہو سر ۱۳ میں جب زید بن علی برجسین کاو اقعہ میش، یا ، توسرکاری فوح میں تین سوجوا قیقانی دسندهی ایمبی تنفی جفون نے حیاب موصوف کامحاصرہ کیا تھا، اور عیر خیاب موسوف کا وہ غلام بھی سٰدھی ہی تھا جس سے آنخیاب کی قبر کا بیّہ تبلا ما، ہی طرح *سلانا ی*ئٹ مین ج<del>ب و</del>تسر ہن زندقت کر کئی ہے ، تو قاتلون بین ایک شخف سندھی بن زیاد بن ابی کبشہ سی تھا، سات امورک علاد علمی میدان مین می سنده میون بے کافی ترتی کی تھی، الوعظ اسندهی کا نام ازنج مین ہمیشہ یا دگاررے گا جغون سے عجمی دسندھی ہونے کے باوجود اپنی فصیح و لمنغ شامری کاخراج عرکے ابل زبان سے عال کی ، ابن اثیر کے اپنی اریخ میں متعدد عبکہ ان کے اشعار نقل کئے ہیں جس ہے ان کی عام مقبولیت اور شمرت کا اندازہ ہو سکتا ہے ، ان سندهيون بن دونون محمسلان تقر وه على جوفانس سندهي سن كيمسلان تھے، اور وہ بھی جو مخلوط نسل رعرف سندھ ) کے تھے ، اور ٹری تعداد ایسے غازانون کی بھی تھی حوفالص عرب تقع كرسنده ي كوونان سر الاتها، ك الكامل لابن المرحليده مدال ليدن و مناس ك چند شعر نون ك طورير مندرج ويل بن :-الوان عين لسدتي بوم دا علیات نجادی دمعها کجمود اکعت یا یدی ماتع وخلاد<sup>د</sup> عشدتر قاه النائحات وسفقت إنّام مه لعدالوني دو فن د فانتكس محيود الفاء فربسما المي كل من تحت المتواب لعد فانل لدتعدعني متعهد

اب ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مسلما ون مین نفاق، کینہ ،حسار ہو کو گئے تھا، اور خود عرضی ا ورج يرسنح كئي عنى كرد الى فوائد كے لئے توى فوائدكوس سنيت وال دياجا تا تھا، چنانچر اس وتت . بَكُرَعُ مِنْ عُمِد رَثْمُنُون سے لِو كُر ماك كو بخات دلارہا تھا، <del>مردان بن يزيد بن مملب جراس كى فوح</del> تھا، اس سے موقع باکراس کے تمام ال داسباب اور سواری کے جا بورون کو لوٹ لیا،جب ۔ عمر کو یہ حال معلوم ہوا تو اس کا تعاقب کیا ' ہیں دفت ہیں کے ساتھ مع<del>ن ب</del>ن زائدہ شیبا لی ا<del>دعِط</del>یہ ابن عبدالرمن تنے ، ان سب لوگو ن لئے ہیں کی حاع*ت رجلہ کرکے منتشہ کر*د ہا ،سب لوگ دھ ادھر موگئے، مردان بھی کمین رویوش ہوگیا، عمر نے فور آوعلان کرا داکہ مردان کے تام ساتھیو دیناہ دی گئی سواے مر<del>وان</del> کے ، وس اعلان کا نیتھ میمواکی خرکسی نے ہیں کو معی می<sup>کو</sup> وا دیا ، چوای وقت قتل کرد ماک<sup>ل</sup> ۴ ربیع الا دل <u>همینامیم مین مشا</u>م دفات یا کیا ، ادر اس کی طبه <del>دلید ن</del>ن زیدین عبد الملک شام كے تام عمال س سے معزول كردى ، اى ين عرب محد معى تقا ، تعلوم ایسا ہو ما ہے کہ بزیر تن عوار لے قیدفانہ ی <del>سے ع</del>رکے فلا ف سازش تروع کی ، اور ہشام کے مرد بر ہی کی سفارش کا میاب ہوگئی ، جنامی سی السطالی ن غرکے بجائے بریہ بن عراری سندھ کا عالم ما ما گا، تحرکی طر<u>ح ن</u>رید تکی عکومت کی علیٰ قابلیت رکھتا تھا ، اس سے بھی زما م حکومت باتھ ہر لیتے ہی ملک کا بہترین انتظام کیا ، اندرونی بنظمیون کو دور کرکے ہس یاس کے راجون ہو ہے دو عطے نروع کے ، بیان مک کہ س سے اعظارہ تلے ان پرکرے سلطنت کومفتبوط بنایا ، اوراز مرفع

یان بنوالے کاحکم دیا، چند دن کے بعد حب رمينيا ا درمشتيون يرسوار بوكرابن عرار لے کر اس کی ط**ون** روانہ ہوا <del>ہمض</del>ورہ سے مل کروہ آگے ٹڑھا، ، د و بذن کی مذبه شرو کی منصر سمحتا تفاکه اگر شکست مو فی تو مو ، انه خاک ثنیر ع که دی رور این ح اُ ت اور مها دری – <u>ن عراری</u> کامقابله **نه کرسکا، اور فرار موکر منصور هین یا ه لی، <del>این جمب</del>ور کلبی تعاقب** ۔ بنی اور اس کامحاصرہ کر لیا ، چیدی دن بین محاصرہ سے ایسا ناک اکیا کومف ہے یٹا ہ ما مگنے برمجبو ر موا ہمنصور لئے صاف جواب دے دیا کہ تمہار۔ ہے بس میں تم کو حکم دتیا ہوں کہ قلعہ حوالہ کرد و بھر میں جیسا سناسب سمجون گائتہا ہے سلوك كرون كا، ناجا رقلعه تواله كرويا ادر خود اس سے معافی كا خوات كاربوا، مگرمنصور . فرارهم نه كيا، اور كهرطاستون دويوان مين زنره چنوا ديا، ادر بحرتمام سنده يرمنفو ، ئىلطى كى منائرا ك ا انکی تو فوراً ا**س کولنے بین لاکر نظر ندیا ق**سل کرنا تھا ، ا دریہ تھی نہ سرچھبی تو کم از کم اپنی ذاتی منصو<mark>ودا</mark> تاريخ ييقوبي حليده وم ليدن ها

ہشام بنی امیر مین آخری خلید متھا، جربا اغتیارتھا، اس کے نبید تمام مالاً بین سخت مرانی ئىمىياڭئى ب<del>لائا</del>مۇمن *ج*ې <del>ولىد</del> ماراگ ، ت<del>ۆر ب</del>ران ق*ص بن دلىدىن عىدالم*لاك خلىغە مواچھ<sup>ۇ</sup> بعديزيد ناقص مركي، اور سي موسي سال ابر سمين ولبد خليفه نباياكي اليكن مروان الحاربن لی، به باغیون سے لط نار ہا، اورخلفا ہے عیاسی کے واقی اس مین اینا کام کرتے رہے، بیان تاک ک*وستا*نہ می<del>ں بنی ام</del>یہ کی جگر بنی عباس طفاف رقبعہ کرا اُن مفسد ماغیون مین سے ایک شخف<del>ر منصو</del>ر من جمبود کلبی تھی تھا جس سے نده برقبفنه الوليدكي وقت ي سے مرفقت مي نمايان مصدليا ، خانج ولد كے قاتلون بن م ۔ تھا، بھرعباس بن ہشام کی بغادت مین بھی یہ شال رہا ،شکست کے بعدعبالر توسندھ علاآ ما، ا دریہ عراق کے بیاطری ملائین موقع کامنتظر ما بھالے مین عبد التّدین معاو یے جب فارس میں شور تربید ہا کی تو میراس کے ساتھ ہوگی ،لیکن جب اس کی فوج تیا ہ کودگی تو یہ خوفزوہ ہوکر بھاگا ، اور سند مقاکراس لئے دم لیا معن بن زائدہ لئے ہ**ں کا تنا قب** کیا مگر مانخه نه آما، منصورين مهوركلبي سنده آل خيال ني آيانها كه يزيد تن مؤار جوسنده كا حاكم بتعااره ں کے رشتہ واردن میں سے تھا، اس کے زیرسایہ وہ اپنے حسب خواش امور انجام دے گا، ن حب ا<del>بن عرار کو مفسور نے اپنے آنے کی اطلاع دی ، تو دہ اس کی فتنہ پر دازی سے ڈرا</del> ں لئے خلاف تو قع ہیں نے <u>منصور</u>کو مکھ بھیجا کہ آپ جما ن مین مقررے رہئے ، ہی طر نے کا ن*قیدنہ کیچے گا ہنصور ہ*ں جواتے برا فروختہ ہوگی ، ہیں کے جواب میں ہیں بے کملاہیجا ر مین تو تنهاد سے پاس مطمئن موکر قیام کی سزیت ہے آر ہاتھا ، گراب خدامتهاری قهر ما بی اور قرآ سے بچاہے، اور اس بے میتی کا حال تم کوعن قریب معلوم ہوگا، اله الكال طده ملاا ليدن،

مد مرموتی بن کعب تمبی کوانسرنشکر بناما ،حواس دقت وقت اکا لی دکورز کے پراہر محصا حا یا تھا۔ یمبر هزار فوج (ادر نقول این نیرماره منزار *برنے کرسند*ه آمه ں طرح حالات کا اندازہ لگانے کے لئے دہ سیلے قندابیں میں عقرا ہے اس بے کامراما معنی ا ا در د وسری طرف منصوره کے شہریون کو بر جا 'یار یا، دیگر فوجی سے جوہم قبیلہ یا قرام ۔۔۔ مصور کے رطان ای طرف ال کر ہے موسی لے جب بنی تدہرون کو تر مهار ن دکھوں نفر یہ ہتی ہے ای تام فورج دریا کے ہیں ایک <del>بوسیٰ کے رک می</del>ی تعاقب مین تقے، گرفتار کرکے تش کردہا ۔ ا وربلا ذنگ مین تعبی سی ہے ،

وح کے علاوہ اور تمام صلعون کے حاکمون سے مدولیٹی تھی، مگریز معلوم کیا افتاد برطمی ں سے کچھ نہ ہوسکا ، اور بے نسبی کی موت کا شکار موا ، تا ریخی کہا بو ن ہے ہیں رکو بی شفی ں سے الیہامعلوم مزیاہے کہ اس لئے منصورے حناک ایسے سے بڑی غلطی یہ کی کہ اس حناک کی زمست کا اس ہے مطلق احساس نہ کیا،غالیاً یہ واق الماليد موكا بي ال الوكل من حكومت م - ٥ يس ري ، أب منصور لے اپنے معالی منظور کو تندابیل اور ومیل رتنی مغربی سنده مرکا حاکم باكررواندكيا ،اورخو وسنده ك انتظام ين شغول موكيار موسوات من الوسلم خراسانی لے میلے عباسی خلیفہ ابو العباس عبد النّدال بخراسان ما يه تا مهشرتي مالك يرقبضه كرليا ، ادر برحكه ايا معتدا دمي عنبوط کرلی ، تی سلسلہ بین ہیں لئے <del>سندھ</del>مھی ام*اب فوج ر*وانہ کی <del>ہ</del>ر کا ب<sup>تا</sup> نی تھا، بیشخف <del>سندھ مینیا توسسے میلے ہی کا مقاملہ دسل کے حاکم</del> سے موا، حومنصبور کا قوت ما زوا در اس کاحقیقی محالی تھا، میان دو بون بڑی سحنت حباکسہ ہوئی جس بن ننطور ماراگیا، رورمغلس عبدی فتح یا ہوکرا گے م**ڑھا**۔ مفلس کی موت | حب شکست کی خبر منصور کو جو بی قوایے معیا کی کے مرلئے یہ اس کو ہجد هذا ورانتفام کے لئے وہ بتا سے مرکبا انعلس تھی بڑھتا ہوا منصورہ کے پاس امینیا ، ابن جمبو بھی فوجی تیاری کے ساتھ باہر نخلا، دولون مین امک خوز پڑھنگ ہو<mark>گی</mark> ہیں من **سرکاری** س عبدی مع اینے سانھیون کے گرفتار ہو کرمنصور کے سا لایاکیا، منفسورنے جوش انتقام میں ای دقت ان کوتش کرواڈ الا، وی بن کدن کی منظر اس روا قعه کی خبرجی<del>ب ابومسل</del>م خراسا فی مشرقی مالککے ناظم ملکی دگور زجیر

وكا، دراس كى مخالفت يرلوك ما ده موكَّكِ، ری اثنار من ایک مات به بوکنی که موسی من کعب شد موانے سے معلی طرف ای اثنار من ایک مات به بوکنی که موسی من کعب شد موانے سے معلی طرف فرطدان كرم وزل لوكس كعده يرتفاء سنده ات وقت اس ان ان الم ابن زہرنای کو حیورا آیا تھا ، اس کے کا بزن بین حی<del>ب عیب ن</del>ہ بن بوٹ کی بدا ترفا دی <sup>ا</sup> مپنچین تووه دل مین خونز ده مواکه الیها نه موکه <del>سنده</del> سیستعفی موکراین ماب کی قدیم مگر لینا جاہے ، اور معبرین اپنی حکیہ ہے کا ل دیا جا وئن ، اس لئے اس لئے ایک منام خطاتک یاس روانه کرد باجس مین اس سے *لکھا کہ* فادضك ادضك ان تماتنا تنم نومة ليس ميما كم خس نین برتم مو دین رمو ، اگرتم معطرف آن کا ، او کوف تولی فیدسو و کے کہ بھر مدار نہ موکے ، اس کو پڑھوکر **د ہ مرعوب ہوگ**ا ، <del>اور سندہ</del> مین رہ ک<sup>رمست</sup>قل عکومت کا ارادہ ک<sup>ی</sup> ابکو ، اس سے نیا دہ حاقت یہ کی کہ با دجہ دانیس بین نفاق اور فوجی طاقت کمز درمو سے کے مرکزی حکو سے بناوت اختیار کی، اور دیان کے احکام کی تعییل بندگردی، خلسفیمنصور کوصب اللہ کم خرمونی توس اتش کو فرد کریا یر فور استعد موکی، وه اس وقت بصره کے یل برتھا، عرب صف الوصيفه منصور خليفهٔ عباسي يے دہن سے عمر سن عفوں بن عنما ن بن الى صفرہ أملى ترارم و کتے تھے، ادراسی کے ساتھ عقبہ بن سلم کو بھی کردیا ، ایک تھ کو بوقت ضرورت بہتم کا شورہ دے سکے ہمار مع مین ہر شخص کا مخصوص طور پر نام لینے سے یہ کمان ہوتا ہے کہ غالباً ہے کوئی بڑا مدر شخص تھاجس کی شرکت عمر ہزار مرد جسے افسر کے ساتھ ضروری سمجی گئی۔ <u>تالما څمين په و د يون مع ا فوارځ قاهره سنده پنجي ټيمين</u>ه مينيمعلوم کړکے فوجي تا

۔ ب اس کی خربیخی تواس شخص بے جس کومنصورہ سیرد کیا تھا ،اس ہ ے خالی نہ سمجھا ، ہیں لئے اس کے تمام اہل وعیا ل ا در خاندا ن کوبلاً دخزر دکوہ قاف *ا* لے کیا، غالباً یتحف ہی کے خاندان کا ہوگا جس سے اس قدر ممدر دی کی اور موت . نصوره میں داخل موکر مقیم موکیا ، اور اس کی مرست کرائی ، اور آما دی میں کوشا عدن رمنا فہ کیا جس کے اعت نکی جاتی ہی ، معیر سندہ کے تام علاقون پرائے عواماً موسواه من حب كه الوالعباس عبدوالنبار اک وفدردانه کیا گیاحس نے غالباً ین تین می دن کے معدخلیفہ **مرک**یا ، اس لئے اس دفد کا کوئی نیتجہ نہ کلا ، غالبَمِن الماحمة كك موى بن كعب تميمي مصروب انتظام ربا، ا دركسي تسم كي كوني شكات ، بونیٰ ، ب<u>چرر</u>صنت پر دطن گیا ، اور <del>آبندا</del> دمین قیم تھا کہ مام ال گ سندوس مائ وقت اس نے اپنے لاکے عیدن ن دی کھی کو قائم مقا بناكيا تقا، ورس كى دفات يُرتتقل عاكم كردياكيا ، كمرا فنسوس ب كمالك مای کا لا نُ**ی ل<sup>ی</sup>کا** نه نخلا ،ا در اس سے حکومت نه منبعل سکی ، اُس کی بد انتظامی سے خو دانس مان لڑ بڑے ، اہل مین قحطانی ) اور قبیلہ رہجہ (نزاری اہل جان کے لوگ حوار تقے، اس کی برعنوانی پرمعتر عن ہوئے ، اس سے دہ اس قدر برا فروختہ ہواکہ اس . کو گرفتار کرکے قتل کرادیا ، اس دا قعہ سے لوگون میں ہمان پیدا ہوا، اور شخص برمریع مناع كال طبه منالاليدن سك باذى لدن سك سيقولى جلافيدا سك ابن أنيرملده معمسه ،

خو د عبدا کند ہے تو اس معاملہ کو انھی ایک رازین ر کھٹا جا ہا ، مُران کے ایک ساتھی لئے والی منصورہ ہے ہیں کا ذکر کری دیا ، ہی ہے کہا کہ گھوڑدن کے متعلق جو عکم اپنے ویا ہے ہر کا مین مشکور دون، مگریس سے زیا وہ مبتر حیزا کیے سامنے مبش کرتا ہون ،جو دینا اور اخرت دونون مین آیے گئے باعث ِ بنجات ہے ، ہی کے بعد حالات سے آگاہ کیا ، والی خودان ہو گون مین ہے تھاجوسادات کے طرفدار تھے ،اس لئے ان کی دعوت کوبڑی خوشی ہے قبول کرلیا ،ادرخود الک ایک مخفی حکم مین رکھا ، ا درشہر کے بڑے بڑے صاحب اثر لوگون کو ملاکر ا ن سے مشبورہ لیا، ا در آخر ہے طے یا یا کہ ایک ون جمعرات کو معیت لی جائے ، ا در اس کے لئے ایک سفیعلر ہونڈا تياركياكيا ،اورسفيدكيرت عبدالنّدك ك بنائك كيّ جب كومين كروه خطبه وتي . يه تام انتظام مثياً بو هي تنفي كه اتفا تأسى دن ا يك حباز بعذا وسي مبنجا جس مل يك تا برهبی تقا، و دعواق سے ایک خطاعم تن حفص کی بیوی کا لایا جس بین مکھاتھا کہ محمدا ورا بروم و دو خلافت کی فوجون سے شکست کی کرمارے گئے ، عمر پی خط نے کرعبد الند کے ہاس گیا ، اور ان کے باب اور چیا کے مرنے پر تعزیت دی ، بیس کر عبدالتداشتر مبت گھرائے اور مالیسی کے تحرین که ، کدمیراراز فل مرمولیا اوراب میری جان تمهارے باتدمین ہے۔ ر متاہے، آل سے خطاد کتابت کرکے متهارے لئے امن کی جگہ بنا وون گا، جنامخیر اس لئے ہیں اس معاملهٔ بن خط وکتابت کی ، چونکه وه ایک بلزی سلطنت کا ،الک ؛ ورخودمخیار تها ، اس سلخ خلیفه کے حکم بروہ مجبور مینیں کیا جاسکتا تھا، اور اپنے قول و قراد کا بڑا بکا تھا، اس بنار پر بھردسے قابل سجو كرعرك عبدالتدكواس كے ياس رواندكيا ، جمان ده ارام كى زندكى سركرن لكے كيونك سله ابن ایرطده ص ۵۵م لیدل ،

ڑع کردی ،اورمدا فعت کے سامان مین شغول ہو گیا ،ع<del>ر</del>جب منصور ہمینیا تواس نے اندرد**ک**ل و لے نہ دیا، اور نہ اطاعت کی طرف مالل ہوا، نا چ<u>ار عمر بن حف</u>ص لئے <del>دی</del>ل میں نیام کیا، ا در دہن سے حلی انتها ات کرنے لکا، ہوگ والی منصورہ کے منطا لم سے ننگ آگئے تھے ، جیسے ہی ابن عفص ہزارم دیے ہیل مین قیام کی خبرلی ، منصورہ امد اطرا ن ملائے دیل سنچنے لگے ، ایک دو حنگ کے سات د الی منصورہ کومعلوم بوگیا کہ فتح نامکن ہے، بیونکہ خود اس کی فوح کے لوگ ادر جس کو وہ اپنا طرفدار سمحمتا تھا اس سے ٹوٹ کر بن حفق سے آملے ، اس طرح وہ مانکل ہے مار وہا د کارموکی' اُخرصِلح کا طالب ہوا ،عم تن حقص لئے ہی گوا ما ن کا وعدہ دے *کرمنصورہ پر*تبصنہ کرایا، اور عیب نہ بن موسیٰ کو فید کرکے یا رہنخت خلیفہ کے پاس روانہ کردیا ، لیکن قیدی یہ حانن تھا کہ خلیف اس کو صنرور قبتل کردہے گا، اس لئے محا فظور ن کی خفلت سے فائدہ اٹھا کر معاک نکلا، اور --- ن کی طرف روانه ہوا ، وہ مقام" ر خُچ " ماپ پنجا تھا کہ کچھ نمنی لوگون لئے باغیم علوم ارکے اس کو گرفتا رکرایا، اور سرکاٹ کریا دستخت لے تھے۔ مندم بیں \ عمر من حفص منصورہ مینچکے سلطنت کے انتظامین مشغول ہوگا ، اسی اثنا ہن ا ورعمدہ گھوٹا سے خریدے ا ورحبا نزیر مبٹیا <del>سن</del>دھ مینچے ، ا در لوگون کویہ ٹبایا کہ مم **لوگ** گھوڑ د کے تاج بن ، مالانکہ ان کامقصد تی عباس کے فلاٹ سادات کے لئے فلا فت قال کر اتھا دا لی منصور <del>ہ عمرین حف</del>ص کے ما**س حب یہ لوگ مینچے ت**واس لنے ان کی بڑی ادعامیات ان برّاجر مجباً رکھوڑے ہے نہ کئے ، اور حکم ویدیا کہ تمام شہرین جانے ایچے گھوڑے فرزخت کے لئے ہون وہ ان کے یاس حاصر کئے جائیں ۔

وتوقع کے خلاف یہ مات مولی، <u>ساھ</u>ے مین منصور خلیفہ عباسی کوعبد انٹرا ہشتر کے حالات معلوم ہوگئے ، <del>توعم ت</del>ن حفق ياس فرمان معيجكر جواب طلب ك<del>يا ، تم</del>رسبت گهرايا ، اس*ت كوني ج*واب بن نه پي<sup>و</sup> ما مقا ، آخر هز ظامی متمد لوگون کو جمع کرکے خلیبے کے خط سے آگاہ کیا ،ا در کہا کہ اگرا قرار کرتا ہون ترحکومت کال دیاجاً باہون ، اور خلیفہ کے یاس حلاجا دُن توقتل کردیا عا دُن گا ،اور انخار کرجا دُن تولاظ محبس کے اکم شخص نے کما کہ میرانام لکھ کر بھیج دیجئے، غالباً بھرکو طلب کرے گا،ہی وقت مجھے وہان روانہ فرما دین القین ہے کہ خلیفہ آئے سبت مجے معاف کراہے، عمرائے کا کہ ایسا نہوگا ، بلکہ محصے اندلیشہ ہے کہ تحق کرنے جاؤگے ، اس کے کما کہ اگر السائھی ہوا تو کچھ بروا ہنیں ابین آپ پر نضدق ہوجا دُل کا ، چنامخہ ہن مخص کی تحریز کے مطاب دہ گرفتار کرکے قید کروہا گیا ،ا ورمنصور کو اس کی خبردی گئی ہمنصور نے اس کوطلب بعیجد ما ، حبان ده لیے گنا ه تمثل کردیا گیا ا در اینے افسر کی جان اورعزت پر قربان موگیا ۔ ر اگرچی میں حفص کی جان ہیں کے وفا دار سامقی لئے بچا دی ،ا درمنصورا قراری مجرم کے بعد <del>غر</del>سے قانونا کچھ نہ کہ سکا ،گرول ہ*ی کا صاحت نہوا ،اورساسی مصار*مے کی مثا س کی تند ملی صروری مجمی کئی ، <del>ده ع</del>مر کی قابلیت سے بھی دانف تھا ،ادرجانیا تھاکڈہ ہت ان ہے ، اس لئے اس کوتر تی دے کراہ اٹھین افریقہ کا گور نرمقر رکویا۔ م کی حکومت اس اتنار مین که وه اس کی تندلی برعور کرریا تھا ، اور سنده کے لئے اس ایک لم كى للاش محى ، ايك ن ده تفريخ جارما محاكدراستدين ايك شخف رنظريرى اسك ه الكال جلده صفي ٢٥١ ،

راجان کی بڑی عزت کرتا تھا، اور ہر طرح کی آزادی ان کو دے رکھی تھی،
جب اس کی جران کے بوا فواہون کو معلوم ہوئی تو لوگ اوھوا اُدھرسے ان کے پاس
جع ہوئے لگ گئے، بیمان کہ کہ جارسوا دمی ان کے کرد جع ہوگئے، وہ اپنا تمام وقت عیش میں المار شکارین گذار ہے تھے، اور نیدیہ فرقے کے عقائد کی اشاعت کرتے تھے، کہتے ہیں کہ سندھیں شیعیت اسی وقت سے داخل ہوئی ،

شارجون کی تبلیغ ان شیموں کے مقابلہ میں فارجی بھی اپنے فرائفس سے غافل مذتھے، اور ہم جگہ فراجون کی تبلیغ ان شیمی اپنے فرائفس سے غافل مذتھے، اور ہم جگہ میں مناقب کے خدجی کا تبلیغ کے تابید ور کے مقابلہ میں فارجی بھی اپنے فرائفس سے غافل مذتھے، اور ہم جگہ میں مناقب کے خدجی کی تبلیغ کی تابید ور کے مقابلہ میں خارجوں کی تبلیغ کے تابید ور کی تبلیغ کی تبلیغ کی تابید ور کی تبلیغ کے تابید ور کی تبلیغ کی تبلیغ کی تبلیغ کے تابید ور کی تابید ور کی تبلیغ کی

خارجیون کی بین ان شیعون کے مقابلہ مین خارجی بھی اپنے فرائض سے غافل مذیعے، اور ہر جکہہ اپنے عقا مُدکی تبییغ کرتے ستھ ، عمال کے خارجی اکٹر سند تھ آتے اور لوگون کوعباسیون کے برخلا امھارتے

سلماعه مین حسان بن مجامه به دانی خارجی رقبه سے بذریدٔ جهاد سند مدمینچا، اور تام اطرا کا دوره کرکے بڑی کوشش کی که آن بخیال بپدا اون، توایک زبر دست فوج تیا د کرکے عباسیو کامقابله کرے، مگروالی سند موغم بن حفص لے جوسا وات کا طرفدار مقا، اس کی وال ندگلندی اور مجوداً ده موسل دایس گیا ،

حفرت عبدالله الاشتر تقربیاً بودس سال مبت آمام اور بے فکری سے ذید کی گذامیت ارب ابن تعقی سے ذید کی گذامیت میں ابن تعقی سے بھی اس عرصہ بن سندھ کی حکومت بہت جی طرح کی کمی تسمی شکایت نہونے یا گی ، اور ہمر جگہ امن وا مان رہا ، قرب و جوار کے ہندوراحافرات سے بھی تعلقات اس کے عمد مین کوئی نیا علاقہ وافل نئیس ہوا ، اور عمر بن عفی جیسے مربر اوبہا اور عمر بن کی اس کے عمد مین کوئی نیا علاقہ وافل نئیس ہوا ، اور عمر بن عمد مربح البن تقابی کے دریات اور میں اس کے کس معد بر قابض تھا ، لیکن آگے جو بیان آتا ہے ، اس سے معلوم ہو آئے کہ دریا سے سندھ کی کسی شاخ کے باس جو رکھیت ن سے تعلی ہے ، ہس کا کہ دریات دریان درقع ہوگا ،

ب پرحله کریے، س من کامیا بی عال کرو ، شام سنده مینجا، اور کم تن عفص کی عکر سنده کاوالی دکورز، موا، گر تونکه به فو دسیم *ی کی طرح سا دات کا طرف دارتها ، اس لئے متحر متنا کہ کس طرح خلید فہ کی خواہش لود کا* لئے ہیں ہے میلی تدہر تو یہ کی کہ لوگون بن پیشسور کردیا ،کہ م ہخط و کتابت کررہا ہون ،اور ہ*ی طرح سے* یا دجو و مکہ خلیفہ کی عاس<del>ے</del> تا کیا ج لمه مین عجلت کے سئے استے رہے، وقت ٹالیا رہا،اورخود خلیدفہ کو بھی اسی قب اطلاع دے كرمذا لطامين ركھا، ہنی د لؤں مینِ ایک مقام رید منی ہوگئی ، اس سے اپنے بھائی مقام شه ال المن مالي كاليسي عكرس تفاكل مورواه كالمرجد ب دمان منجا توه درسے عبار نظرایا سمجا که غنیم کی فوح اکنی، اس کنے *وگو* لرعبدالتّدالاشترشكاركے لئے تنكے بن ،اورتغريح كے لئے و م دیا کہ ان کو گرفتار کرلیا جائے ، مگر حیند بوگون نے ہیں کو منع کیا اور کہ اکہ یہ خاندا ا بریطا وجدان کا حرابها با در سنیدی ، ادر ای سب متمال میدانیم شیم می خلیف کے ای آتمید اس کی آ الع كالموافع كم المان كو صرور كرفمار كروس كا ادرج التي مراهم وكاس كوكل أفرار كول كا ، ، گرور ن عف دوبی سال کے بدرسندھ سے جلا کیا بیٹی ساتا او بین اس کا معزول موزا لکماری

ر اس کود کیما ، اور قصر خلانت بن دایس آگیا ، پیتحض برا امویشیا رتھا ،اس سے اس م فاكده المفاناجا با ، جنائيه وه منصوركي ماس منيا ، اورطاقات كى خواش كى معضوراس -با تكل و ( قف تفاء الم أس كواند بلاليا اوراك كاسبب دريافت كي ،اس كم يَا اميرالمُونيين إحبب آپ كي سوارتي علي كُني ، تويين كُفرمينجا ، وبان بين سنے ہني دوشينرو مهرنگ د کھاجو بنا میصین ا دعقل ووین داری مین کا ل ہے مین سے خیال کیا کہ امیرالمومنین ہوا ا در کوئی اس کے لاکت نبیس ہے ، اس لئے درخواست ہو کہ اس کواینے عقد مین لے ایکر نے مرحوبکا لیا ۔اورکچھ سوچ کرکھاکہ احھاتم جا ڈیمین اس کا جواب بھردون گا، اس ھے جانے کے بعد منصور لنے اپنے سکر طری دکائیا کسری ربع سے کماکر مین اس کی در فواست عنرور قبول کرلیها ،اگر <del>جریر ش</del>اع کا بیشعر نه سنامو ما ، ـ اله تطلبن خولة من تغلب فالن فج اكس معنهم احوالة تبيلة تغلب الون كوفوله كايم مدووس لئے كه مامون بندنے لئے زائم عي ال مبترين ، يىنى قىبىلە تىنىب كامتقا دوراس كانام بىشا مىن كارىنى تقا، ار عیراس لے کہا کہ اس کو کہہ دوکہ متہاری اس بیش کش کا شکریہ ، مگر مجھے اس کی صفوت ىنىسى سى ،البتەتماك ساتھ يە احسان كرناھا بىتا بون كەتم كوسندھ كى دلاپ سىپوكودى الب نم فوراٌ د ہان روانہ ہو جا کہ، ا <del>دھرغمر بن صفص کو لکھا کہ مہشام</del> حب مہنچے تو فوراٌ اس کو اپنا عہدہ يردكرك تم افراقيه روانه موجارك شام دربار فلا نت بن رحفت کے لئے ماضرموا، تو فلی فرمفور الے خصوبیة ش م کو اس کی تاکید کی که عبدانتدالاشتر کوجس طرح ہوسکے قید کر لو، ادر با سانی ناحکن

وافسه بناكرابك ببط دكشتبون مياط معبوت بندرگاه مين جامبنجا، په غالباً حالات دريانت کرنے ايا تھا، ہشام تغلبی منفسورہ میں تھا، کہ ہس کےکسی مرصاح کے مشبورہ دیا کہ نیں ہے ،تمرکز توملتان عانا عاہیے جیسے ا دلوالعزم افسہون کے لئے کا فی<sup>ن</sup> <u> وستان بی</u>طهأ ورموسکتے ہو، یہ ا<del>ِت ہشا</del>م کے دل بین ازگئی ،اور نوحی تباری کرکے المن طِعا، ميان مك كُنشمير كي عدين جا ببنجا، (اس زانه مين بنجاب كا بالا اخل تھا) اس ك اس يرحله كركے الب مقبوعنات بن شامل كيا ، اور بيك لرفقار موسئه، اورلوط كا مال بشار للا، مِشَام دہان سے داہیں آتا ہوا ملتا ن بنیا ، بیان کے بوگ بای موسکے تھے ،ادرخودمیا ب<del>ہ ہشا</del>م وہان کے قریب بینجا تو وہا ن کا عالم بھی فوج لے کر نخلا آنا کہ ال وہ*س کرشے، مگراس بین* کا میابی منیں مولی ، ادر *احرو* ولون میں سخت

بدانتک شاد \ عبدالنّد نے جب دیکھا کہ اب جان نحتی نظر نہیں آتی ہے ، تو حبّا کے لئے نیاد موسکتے، اور بڑی مباوری ہے خبگ کرتے رہے، بیان تک کر ایک ایک کرکے ان کے تی سب مارے کئے ، اور خود معی دو ساتھیون کے بھے مین کر کر آخرت کی راہ لی، ان قىتۇلون بن كچەرس طرح مشتىبە مۇڭئى كەمىلوم نەكى جايكى، اورايك روايت بىھى <u>ب</u> ت سنده مین ان کے طرف اردن سے ان کی لاش کو ہیں لئے ڈال دیا کہ ان کا رکاٹ کرخلیفہ کے ماس لوگ نہ جھیج سکیس، <u> سف</u>ے سے اس کی <del>خرش</del>ام کو دی جس کوسن کریقندا اس کومبت انسیسس موا ہوگا بگر مفرك عكم كى اس كے مجالئ كے اقتيل كى تقى ، اس كے بظا ہراس سے كو كى مواحذہ شم نے اس کی خرطیف کو دی سے منصور سبت فوش موا، اور راج برحل کرنے منفسور کا اصل منشا تر عامل ہو دیکا تھا، اس لئے راجہ برحلہ کرنا غیر ضروری نظرا آیاہے، گر وزرکرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عبداللّٰہ الاشترکے جا رسوُّ جان نثار راجہ کے پاس کا ہزر تھے، اوران کا لڑکا تحد مع اپنی والدہ کے ان کے ساتھ تھا ، اس کے سفورکویہ خدشہ متھا کہ سے ساسی اعزاض کے لئے محمد کوان کا تاثین نباکر لوگ فسا دینہ ریا کرین ،ا در راجہ ان چارسوسیا بحرمون کوحواس کی بنا ہمین متھے خلیفہ کے حوالہ کرنا اپنی ذلت سمحبتا ، اس لئے دولون کے ك سواس جنك كوني جاره نه تها، مِشْهِم لِي أخرسه المعين راه برحله كرى ديا ، دولون كي خرب حك مولي الخرام اراكيا، اوراس كالمكسلمانون ك تبصنه بن أيا ، عبد النَّد ك ساتني يا تواري كُنَّ إلمك مین او هرا و هرمنتشر درگئے ،عبد الند کے الرسے محمد اور ان کی مان جولونڈیون مین سیخین

، مکن ہے کہ اس برانی کے وقت عرب تاج تھی لٹ گئے ہون ،اوراہنی کی مدد ادر <del>حات</del> ہ لئے یہ فوجی ہمر دامذ کی کئی ہو ،حبیبا کہ ابھی جند سال ہوئے تام یو رہین مکونتو**ن** سے حبیب ، سلطنت کے وقت جنگی برطے اپنے تاجرون کی حفاظت کے لئے روانہ کئے تھے ،اور چونگه فارتح قوم کوع بون سے کبھی واسطہ منیں پڑاتھا ، اس کئے فاتحا ئىرائطا تبول كرك سے اكاركرديا ہوگا ،اورسى يرجنگ ہوگئ ہوگى ۔ حب بشام كان كوشكست وك كركندها مبدر يرقبضه كرايا ، ال وقت عوب كا نوجی تفوق اور کیری قوت کا ندازہ لگا کرداشٹ کوٹ دالون نے صلح کرلی ہوگی بھونکہ الآ بعد عرصة لك بم وكميتي بن كدع بون نے بھرادِ عركارخ منيں كيا۔ مشم نے گذرہ آر پر قبصنہ کرکے وہان اس وقت یک قیام کیا جب اکسما لمات املا نه ہوگئے ہیں درمیان مین وہان ایک فانقاہ ( وہار) بو دھون کا تھا جس پر قبضہ کرلیا، اور ا توطروبان اكيسيد تعميركي ، اورغالباً يهلي سجد ب حركرات بين تعمير موني ، مشام تنبی بری کامیابی کے ساتھ واہیں آیا، اورع صد کاستنصورہ مین تیمرہ کانتظا طنت مین مصروف ر**ب**ا ، بس کےعہدمین ب<u>ط</u> امن وا بان ا درخوشحالی رہی ، میبان مگ ے ہیں کے نام کو بایکت خیال کرنے لگے ، اور اس کا نام سن کرلوگ دور دورسے اس کے ما فیصنیا ب ہوسے ، چن*انچہ عرب کا مشہور شاع مطبعہ* بن ایاس بھی اس کے پاس آیا تھا ہ*ں کی انتظامی قابلت کی سے بڑی دلیل یہ ہے کہ منصور لئے جب ہی کا انتظام دیکھا*تو ہیں قدرخوش ہواکہ صوبہ کرما ن بھی ہیں کے سپر دکر دنا ، درس<u>ات اٹ</u>ے پر واس خابى سى منظر كرديا كرحب ك يستده من تقيم ربا، ما توكيمى كونى بدانى بولى ، ادر ماكن

<u> ملتان</u> دالون کی شکست بر جا کرختر مولئ <del>بهشا</del>م شیرین داخل بوا، اورمهت فیدی تندا بیل دکندهادی، بهشه سنده کے تا لع رہا ، گرحب فانہ جائی کے ماعث سنده مرکزی طافت که در موکئی تقی، تو <del>قندا بی</del>ل کا حاکم خود مخماً رہن مبیطا تھا ، اس وری بھی گئی، خابخ<del>یمشام بن ترتعلبی لمبان سے دریا یا رمو کر قبندا ہی</del>ں آیا، اور حاکم کوجر اُ دہان ى ديا، اورحسب فواش كنية انتظام كرك وابس موا-ے رہے بن اس عرصہ بن واپس آگیا تھا ، اور اس سے تام حالات <del>کیے ہش</del>ام نے جہا زون کے بندولیت کاحکم دیاجہ کمس اہتا م<sup>و</sup> ے سند مد کے مباور وال دیا، جو وہان سے جل کر <del>کر عرب</del> میں آئے، ادر میر وب نلع مووح کے مذرگاہ" گندھار پرجلہ اور موسے، اس حله كاسبب كيابوا؟ ميرى نظرت اب كسى اروخ مين منيس كذرا علوم موّا ہے کہ آس عهد من سومنا تھ اکھ رکنبھائت ، عجر وح ج وماره وغره راس مندرگاه تقي اور كمزت عب احراك واست یان کے ساتھ بدسلو کی ہوتی تو دربار خلافت بین اس کی فرما د کی جاتی ' ا ت مرکزی حکومت ایک بیرا حماز و ن کا ان کی حامیت کے لئے بھیجی ، اور کیھی سند" عاكم كو اس طرف توجه ولالي جاتي جب كوده خود انجام دتيا ،ميراخيال ب كه اس بھی ہی معاملہ میش آما ،کیونکہ گرانی تاریخون سے معلوم ہو ماہے کہ ت<u>حبرہ ج</u>ے گوجر راہے گی س و کی متی ، اورغا مذان را<del>شت کو</del>ٹ لئے ان کو مارگررا<del>ح میب</del>لہ من ینا و لیپنے پر مجبور کر د ما اس انفلاب سلطنت کے وقت مجروح بین جب فاتح قوم داخل ہو فی موگی ،اورلو ط جیمل لے فتوح البلدان مصام ليدن

و تے بن حاتم مقرر ہوئے ، تبلیغ اسلام محمدی کے تخت نشینی کے بعد ہی الزبادشا ہون کے مام<sup>تبلی</sup> فی منظوط مصبح ادر ہیا<u>ن ہو</u> جانے کی درخواست کی ، یہ تقریباً کل حکومتِ اسلامیہ کے ماتخت تقیم ، ان ہی<del>ں ۔</del> یندراه راجون اور ما وشامون لے اسلام قبول کیا ، سی مین امک راصه سنده کا تعاصر اورات تے تھے ، اور دوسمرا <del>ہندوسا</del>ن کاحس کو مہراج مکتے تھے ، اوریہ ب<u>ورس</u> کے خاندان سے تعا سسے قیاس ہواہے کہ یہ سرحدی علاقہ دنیا ور) کا طاقتور راح بھا، ہے۔ ہیت بعی کی | مصلم مین غالباً میرعرب تاجرون تو کھراتیون سے شکایت بیدا ہوئی ،اس بادیں ٹرکت طبیفہ نمدی لے نها زون کا ایک برط اعبد الملک بن شها مسمعی کے زیر جعیجا ، تاکه ان کی شکلیات دور کی جائیں ، یہ بیٹرا<del>ن لات</del>ی بین تھاڑ تھوت بینچا ، یہ بھڑو تے سات میل مغرب کی جانب ایک کچی بندر گاہ مقی ، حبان حبار سمندر کے مدوجزر کے ساتھ آتے جاتے تھے ، زمین پر قدم ر کھتے ہی فوج ن لے حله کردیا ، ان فوج ن مین والنٹیر (رعنا کار) مھی بہت تھے،اورغالیّان کے افسرابو کمرد انوصف تھی کنیت تھی) رہتے بن بینے السعامی بصری تھے جن کو نابعی ہونے کا فرعال تھا ، ایھون لے ایک دوسرے کو جها دکے لئے بڑا وش ولایا جنب کانیتی به مواکه مسلمانون کے برجنش حلون کووہ نه روک سکے، گېرنۍ شرمن طيے گئے اور مھاڻاك بندكر ديا ، اسلامي فوج ليے اس كامحا صره كرك ١١٠ اس ختی ہے محاصرہ کیا کہ وہ لوگ عاجر آگئے ،آخر ایک ون عرب فوج برورشہر میں گھس کھی اورشہر فتح ہوگی ، بوگ معاک کرامک خانقاہ مین حمع ہوگئے ، غالبْء بون کوشبہہ موا کہ یہ تھی لوئی قلعہ ہے ،کیونکہ ہس عہد میں بو و معون (میشون) کے بڑے بڑے رائے وہار دخانقاہ) اعلیٰ ل يعقد في ملد عن وام على جُرائ آريون على معلوم بواع كدان وفول (بقيم في ١٧١)

میکایت کسی کو بیدا مونی ، منطی دفد ای سال فلیفه منف درعیای کے پاس سنده سے ایک دفد کی جس مین تبعض علم بھی شامل متھے جس ہے بغدا دکے حکیمون ادر منجبون نے کا فی فائدہ ارکھا یا، کیکن نسر ۔ یہ نیمعلوم مدسکا کہ ہیں کی عملی غرصٰ کیاتھی ؟ لیکن قباس سے بیضال کیاجا ایسے کہ غالباً ما دت ملنے پر کرمان کا صوبہ ہیں کے حوالہ کیا گیا ، و فدمن حواہل علم منتھے ، ان میں سے منسکرت کا بہت بڑا پنات میں تھا،جس بے سدھانت کوخلیفہ کے سامنے میش کما میر خلیفہ کے حکم سے اربہ ہم فزاری ریاضی دان کی مددسے اِس کاعز فی مین ترحمبہ کیا ، اب یا نخ حیو برس کے بعدمشام کو دطن کی یا دیشا لیے نگی ، اس لیے عصلی میں جفے کے کروہ وطن روانہ موا، اس لے خلیے فہ کے سامنے الیہے نا درا ورمیش مہانتھے میں کئے کہ آج ندهی والی کوملیسرنه مولیے متھے خلیے فد سھی اس سے مبت خوش موا<del>۔ عراق</del> داور لن ہے کہ خاص بندادیم ،مین ابھی کچھ زیا وہ ون نہ رہنے با یا تھا ،کہ وہ اس ونیاسے سفراہ يرروان موكيانا مبدین خلیل امن شاه مین خلی<u>ه فه من</u>قوری این این می حکمه مورین خلیل ننهمی کو سند و کا دالی مقا با، اس لے معی ملک کا بطامعقول انتظام کیا ، ادر سی لئے ملک میں بطامقبول رہا، ذوالحي*ر شفاع بن غلي*ف<del>ه منف ر</del>يانے وفات يا لئ، اور رس كا (وكا المهرى جو دلى ع تھا،تخت خلافت پرمبھا، ہیں نے فرا <del>ہی سندھ کے عال ب</del>ین توکسی تسمر کا تغیر منہو کیا ردح بنَّ بم كاكوت المرَّحب مصاحبه بن سنره كا دالى معبد بن ليل وفات يا كيا ، توزس كي جكر له تلد السنديرون مشاريون سله اجراكم أعظى مكامهس يعوني طبدا ما الله ليون

مان ہے کہ دام برمزی لے قاصل بن لکھا ہے کہ بھرہ بن یہ سیلے علوم ہواکہ الو کم پر بع کی وفات خاص مصاط مبعوت بین منین کئ دا قعه بون بوا بوگا کیجب و بانی امر جن کی شدت بونی بوگی تو لوگ مذوکا ه اورشما حمار روایس اگئے ہون گے ،ادر اس عگہ کے متعد د جزیر و ن بین ہے کہ جہان انتقال کے بعدرہ فن کئے گئے ، انسوس ہے کہ آج ، **ن ابعی کی قبر کا کچھ میں منی**ں اوا ب بورج بن تحاتواس كے متعلق طرى كوشتش كى كركاميا فى نبيس مولى، ہوگ ہیں بھاری ا درموت سے ہیں قدر گھوا گئے کہ سمندر کے سکون کا انتظار وانہ ہوگئے خارج فارس کک تو بہنچ گئے ،گردب ساح<del>ل تمرا</del>ن کے قریب ائے تو ایسی سخت ہو جلی کشتیان طرا کرٹوٹ کئیں ،اوراکٹر لوگ غرق ہو گئے ،جو لوگ بچے وہ بڑی مصیبت <del>سے وا</del>ق پہنچ، امنی مین سے عبد الملاک بن شها مسمعی تھا جو آگے جل کرسندہ کا والی ہوا ، سنة كم مندنكام مدى كناينوزير الوعبد الله كمشوره سيروح بن عام كو واعترير <u>ندہ کا دالی بنایا، گروس سے انتظام نہ ہوسکا، جالؤن لے جوسندھ کےمعز فی حصہ پن آباتھ</u> کے اب سرامطا باکہ دالی عاجزا گیا، ا<del>خرمدی</del> نے ہیں کے بجاہے ہی سال <del>بسطا</del>م بن عرکو تجيها جواس سے قبل اپنے مجا في ہشام كے عمد بن كاني تجربه عامل كرديكا تقاء سالات كى مبتلا ہی میں مدی سے اس کومعزول کرکے م<u>ھررو</u>ح بن حاتم کوسندہ بھیا اس و دسری و نغه مجی لى متذب المتذب طديه من مهم وارّة المعارف هيدة إدون من الله يعن في مؤد لي مومري وم يربوني المعالم الم ا فرلقہ کا دانی تھا جو مرکی ، خلیفہ نے ہیں کی جاکہ ہیں کے بعبانی کو مقر کرنے نیا دو میسر بھی ، ہیں ملے بیان سے تبدیل کر زىقە ئىجىدىا، اوردېن ستىكىلىم بىن بىر كارىقال دوركان ب ساك مىلاي

اورخواجر سن بن مبیح سوی بھری مولی بی سعد بن زیدمنا ہ بن تیم طبیل بقد تاہمی سط اورخواجر سن کے شاگرد، آپ کی روایت ابن آجہ بین تعلق جهاد موجود سنے طبیقات ابن تعلق میں ہے کہ معباد کے ساگرد، آپ کی روایت ابن آجہ بین سے کہ معباد کے لئے سمندر کے راستہ مہند ہیں گئے ، دفات پاجا سئے برجزا کر مہند کے راستہ مہند ہیں گئے ، دفات پاجا سئے برجزا کر مہند کے راستہ مہند ہیں گئے ، دفات پاجا سئے برجزا کر مہند کے راستہ مہند ہیں گئے ، دفات پاجا سئے برجزا کر مہند کے راستہ مہند ہیں گئے ، دفات پاجا سئے برجزا کر مہند کے راستہ مہند ہیں گئے ، دفات پاجا سئے برجزا کر مہند کے راستہ مہند ہیں کے در دمین و فرن کے کے گئے ۔

بأسانی طے ہوجائے ، کمرکونی تدہرکارگر نہ ہوئی، اورمقامی فوج بھی ان کوزیر نہ کر ا مین صدی جے کے لئے روانہ ہوا، بصرہ مینجا تھا کہ ہی کویا بن کی کمی معلوم ہوئی ہی لئے وہ بھی ہ مین مفرک، اس جگرسندهی جانوں کی ترشی کا حال اس کومعلوم موا د غالباً لیٹ نے اطلاع وے كرفوجى مدد طلب كى بوكى) مىتى كى بصرة بى بين ايك فرج تيا ـكى وا درحب اس اس کو اطمینان بوگیا تواس کو <del>سنده</del> روانه کویاجس دقت په فرچ <u>سنده مین</u>ځ کنی <del>تولیت ن</del>ځ فوراً فوجی قالون دمارشل لا) جاری کرویا، اور محیرجس لنے مکشی کی فوراً موت کے کھا طہ آمار دیا گیا، اس کانتیجہ بیرواکہ جاٹون کی سرکشی موقوت ہوگئی ، یاغی یا تو مارے کئے یا ماک مدمو معال کنے ادر و دسرے مکون مین جاکر آباد ہوئے ، علائد مین مهدی من دفات یانی اور اس کالوکوا موسی ما دی سخت نشین بوا، موسی مه اماه زنده ره کرم اربیع الادل مناهمین دفات یا گیا ،اور اس مجانی بارون الرشیداس ي حكه خليظه بوا ، سا پرینی | بارون الرشید بے جب انتظام سلطنت کی طرن توج تروع کی توسا **لم نیسی کو** دالی سنده مباناً، <del>آیث</del> کے طریقه محرانی سے امن دا مان بوحیا تھا ، اس لئے سالم کوکسی طرح مدتی ہے داسطہ ندیرا ، اس لے جارسال کے براہے اطمینان سے حکومت کی سے اج <del>حاق بن سلیمان باشمی دالی مکران وسنده برکرائے بیکن ده ای سال دفات باکے</del> . بخفة الكرام مبارم ولالبني من ب كه يعمد ورون الرشدراك ال خيخ الوِرّابِ تِمع مَالِي مغربي سنده بن صنع ساكوره (شاكره) ير مع قلعه كے قابض تھے ، ان كامقبرة آخ كم المنظمات المعمل في المارت كا وعام د فاص ب ادر اس بسطات ارخ كنده ب عالياد الى مند چے قلعہ دار ہو تھے دلیا رایک کشنری اسی طرح والیوں کی فیرست میں ابوالیا ت**کا ام تر رک**یا ہج جسکی ایک کا بی نے منبع

ية كامرا، اس لئے اس كى جگراسى سال تفرتن محدين اشعث خزاعى مقرركيا گيا، ليكن اى دہ مجی معزول بواا ور حربن سلمان بن علی باشی کے اعدین سندہ کی طورت وی کئی ، وه خود توسنده نه الب البته عيد الملك بن شهام مسمعي كوانيا نائب مناكردوانه كيا، ا لئے ،اور دوبار ہ نفرتن محد بن اشعث خزاعی راستہ ہی سے دائیں بلاکر حاکم مقرموسے است ر وا ما ہوئے اور کھوی ون کے بعد معزول ہوئے ؛ اب زبیرتن عباس جو فٹم بن عباس کی نہ تھے، سندھ کے والی مواسے ، یہ گوری سے مبیٹے معظمے حکومت کرنا جاہتے تھے اسلے سندھوین برای در ه کنی ، ناحا رمبسح بن عرتغلبی کوسنده هیجاجس نے سند ه کی حالت سد <del>مقار</del> بی کی کوشش ہے رہے ، میکن داخلی حالات بڑے پرلیٹا ن کن رہے ججازی اور منی لوگون کا فسا وار ق مد کیا کہ اس کا کوئی تدارک یہ ندکرسکا ، اور اس کی سن کی نزاع سے ایسی بدائی بیدا کردی کیا ت نامکن ہوگئے ہیں ہی کا مگر تھر نفرین محدین اشعث روانہ کئے کیے وسر اوا خال ، بن طریف استی می نالباً مهدی کویه حالات معلوم ہوئے توان کی حکمہ دینے ایک علام ہا، بیجب<u>سند ح</u>د اور اور النے حالات معلوم کرکے واقلی انتظامات شروع کے بعذوہ بدمنی جومیسلی ہو بی تھی ، دور ہو کرامن ہونا نامکن تھا ،اتھی ایک ہی اُہ ہوا تھا لون کی سرشی سے میر ماک بین بدائی برداردی ، اس سے مبت کوششر ، کی که ما ما سك و د د العالى جلود و مناه و المنه و المنه و معرف الونفيرشدر شاء كه حالات بين ب كرونور ترين مرين مشام م ہ کا بڑا : بن سند حکاد الی تھا ، حرفیا فیاض اورشہ در شخص تھا ، شہوکے دعیہ اشواد جوہ س کے دسیت تتھے ہو وك كرابيخ اس كى مورينيس ب بس ك السامعلومة الإكرائية جاك ساعة آيا بوگاد بجيشت أنب كجه ولون را بود،

فوي امداد بإساني ميسراسكتي حقى ، سيد كى حكومت المجابرت ملى سنده كاسئله حل نهوسكا، تؤان كى حكر سعيد تن بله والى بنايا، النفون ك اين معالى كثيري الم كواينا نائب بناكر سنده معيجديا، يدايك ما، ہیں بے حکورت باتھ میں لیتے ہی مانھ ما وُن تھے ملائے ، اور بداخلا قیون یا رگر ، خلیفه کوحب بیمعلوم مواتوان کومعزول کرکے علیہی بن حیفرین منصور عباسی کو۔ بردكيا، يه حصرت بهي وبن منظ رب ،اور محد بن عدى تعلى كواينا فائم مقام ك سنده معداً ت و کے لئے پیتھف تھی سبزقدم نابت ہوا، س مے جتنی حرکتیں کین سب کی وج فانه بکی مین اصافه می مواکیا ، اس كے عددين قبائل ول كھول كراطي اور سركاري طور راس كا كھو تدارك ہوسكا اب<u>ن عدی لے حب دیکھا کہ اب بیا</u>ن رہنا خطرہ سے خالی منیں ہے تو <del>مایا</del> ک کی طرف روانہ ہوا، ملتان والون کوعلم ہونے ہریہ خدشبر ہواکہ ہ*ں کے آلئے بیٹسیں یہ آگ می*ان میں نہج محدین عدی حب لمان کے قریب بنی توخلاتِ توقع س کومقابلہ کے لئے فرج نظرة بي "سيان عله كردما ، ملتان والول لي معى ال كايواهم كرمقاليه كيا، ادراخ سخت طي لے <u>بیدا بن عدی نے شکست کھا گئی ، ملیا</u>ن والون لیے ،س کا تمام سامان لوط لیا ، ا در منگ کے ان سے جھین لئے ، نا جارمنصورہ واپس ہوا،حب خلیقہ مارون الرشد يه حال معلوم وا توعبد الرحمن أي ايك شخص كوسند و ميحا، جو والي موكر آميا ، كرا ب عارى كي لگانی دی آگ کویه فرونه کرسکا، س کے ابوب تن حیفرین سلیمان کوسنده کا حاکم بنا یا ا له اد يخ يعقوني طدا ملاوم ليدن ،

ا ہے کہ یہ بڑے اک زا درنیات وی تھے ،انسوس کہ ہس نیا لوفائدہ اٹھالنے کامو قع نہ ملا ، اسحاق کی وفات پر اس کا او کا قائم مقام ا طيفورى حكومت إخليف ارون كوحب ألى خرموني توس كي طيفورن عبدالة -ىذھ كا دا كى بناكرد دانە كيا ، پەحب سندھ مىنجا نۇ دىي بونى چنگارى بھررۇشن بوگئى زی) اور قبطانیٰ دنمنی بوگون بے حناک ثیر نوع کردی ،اورغالیاً س کی مها یہ ہے کہ خود والی جونکہ جمہری دمنی ) متھا، آس لئے قدر نی طور بروہ این قوم کی طرف داری کرا جونزاری د محانهی) و گون کوسخت ناگوار بونا جد کا ، اوران کی نقداد چونکه زیاده سخی ، اور برطرا قىۋرىتى، س كے دالى سەمىي منيں دىتے تھے، حب په فتنه بڑھ كا ادر ہيں، كاخ خلیفہ کوم**و ک**ی توہس کے <del>طبیق</del> رکی جگہ <del>جا بر</del>ین اشعث طافی کومقر کیا ،او<del>ر سند</del> عدکے ساتھ ان می ان کے زیر حکومت داگا، جا بر کی ولایت | ہم دیکھتے ہی کہ او مور میدوالیون کو سندھ کے ساتھ مکران کی بھی حکومت دی طا ې ميرے خيال مين ۽ س کا صلي سبب په ہے که برنمن آبا د ،آرور دغيره پرسندهي لاهاؤن کي ت بھی، اور یہ مما لک دریاہے <del>سند ہ</del> کے مشرقی جانب ہن ، اور اس کے ب<del>جد آلمہ آ</del>ن۔ سلامی حکومت کا پرجم لمرار با تھا، اور دریا کے مغربی جانب کا علاقہ تقریباً موجودہ ا لما بزن کے قبضة بن تھا ہیں اتنظامی حیثیت سے ملتان کی آمدور فت مضورہ طا ات سبمغربی جانب سے ہوئے ہون کے ، ادر ای کے مت<del>صل کر از ، کا علاق</del>م ہے ، سیں مکران اور سند ہو کو ایاب حاکوئے الحت ریکھنے بین دو فایڈے تنے ، اول توامکا کی تخفیف سے خرج کی محبت ہوئی تھی، اور دو مرسے بوقت صرورت ایک دوم

والی کو دیا ہے رہتے ،اور وہ بھی ان کے طاقتور حیتے کو دیکھتے ہوئے شیم پوشی کریا تھا' لئے یہ پڑے مفسداور خو دسر دو گئے تھے ، اب الیے سخت والی کی صرورت تھی کر ۔ انہن ماہن بواں ساختن کامصدات ہوکران کا زور توڑ دے ، <u>داوُ د ہیں س</u>ٹار کوچھی طرح سمجھ کیا تھا ،حیانچہ شروع ہے ہیں نے میں رو یہ اختیا ں نزاری ہے ادر *سرکشی و*کھا فئ *سخت ترن بنر*ائس دیں ،آپ کانتا ہواکہ تنام <u>سندھ می</u>ن نزاریوں لئے اس کواینا دشمن سمجھا اوراس لئے بھی ان کے مقابلہ من ال ہی برتا ذکیا، جب بی<del>منصو</del>رہ نبنیا نو باغیون سے دروازہ میندکرلیا، اور خباک تمروع کرد ک لئے تیارتھا، اس بے بڑی تعدا د زاریوں کی کاٹ کے رکھ دی کیکن نزاری تھی اطا ل فی طرف ماکل نه بوئے، مبیں روز ماک ہی طرح روزا نہ جناک ہوتی رہی ۔ اب کو باغی لیست ہو طا قت کمزور بوتنی ، مگر محر تھی منصورہ کا دروازہ نہ کھولا ، آخ<u>ردا وُ</u> دلے لئی ماہ کے محاصرہ کے بعد شہر کو فتح کرلیا لیکن نزاری اپنی فتتہ پر دازی ہے باز نہ آئیے ، اور برابر کو بی ع نی منگامه رماکتے رہتے جسسے ناک آکرداد کو ان کی طاقت باکل فاکرد ہے۔ ا ا بالجزم کرلیا ،چنانچے منصورہ میں حیان ہمال ان کے محلے اور مرکا نات تھے ان کو آ ا ن کرکے ملک مدر،قتل اور قید کرنا ٹیروع کیا ہیا ت اگ منصورہ کے بعد سندھ کے اور اطراف کے جانب ہیں ہے ہی توصر میذول کی ر مکہ نزاریون سے میں سلوک کیا ، اس بین کوئی شک منیس کہ اس طرزعل سے ملہ ب بلهی آبا دی حویز بون برستمل تھی ، بر با د موکئی ،۱ دراکٹر مقامات دیرا ن ہو کئے لیکو أع تاريخ ميقوني طبد اصلوم ليدن ،

يرتهي ناكام ربا، دارُومِيني السَّاخِ خليفة لے عوْر وخوعن کے بعد کھ ان طبیقہ عايك قدم خاندان آلهلكا ن حاتم ملبی کے معاني مغيره كواينا فائب باكرمبيحديا، ا دھر حجازیونِ ( نزاری) نے ہیں قدر قوت حاکم لہ تنا مر مکائے بمنیوں دقح طانی کو کٹال دیاجا ہے ، اور ملک کو آپیر ن بے دروارہ مذکرلیا ،ادرمجورکر ناعا ماکہ ہوفیصا سے وہ منظور کرکے علی در آمد کرے ، مگر مغیرہ کے منظور نہ کیا ، اور نفتو م *ه کر*لیا ،مغمرہ لنے جا ہا کہ منصورہ والون کو برجا کرسد ھاکرلیے ، مگروہ کسی طرح رانی رایاب دروازه سے ہم لوگ ماہر کل حامین ، اور دوسر۔ ے آپ ہن بین دالن ہون مغیرہ سے ہیں کو بھی قبول منیں کیا ، آخرد ولؤ**ن می**خت جنگا ت بولئی، اور مغیره مفعورہ حجوظ کرسندہ کے دوسم چلاگ اور این محالی واود کواس کی دیورط می ) ، داه و کو حب به حال معلوم موا تومنا بت بریم بوکر فوجی

آن مینجکر بارون باکل تندرست موگها ، اور کو بی شکایت اس کومانی تهنیر ان عود کرا یا ، اور جلدی وفات یا گیا ، اور گذاکا کو رفخ سے ہیں کے وطن واپس کروما گیا ایک طبیب نگه نامی تفاجس نے بنداد میخارشد کا علاج کیا ادراس کوصحت دكى ورشيد ئے بوس سنام و ير تغدادي من مقيم والے ير رونا مندكرليا ، اس نے علادہ اپنے مطاہے دو سرے علمی شاغل تھی جاری رکھے، خانخ برت کھکمۃ میں بھی محام کرانھا ،ادر کتابول کے ترجمہ مین مدد دیا تھا ہشہور طبیب شان فی کی گا سموم کے ترجبہ میں الب حاتم کنی کی بڑی مدواس سے کی انزع میں اسحاق بن سلیما ان بن علی بانمی کے دریا راون بن شال توکیا تھا، اس كا درج طب بن اس قدر لبند تحاكه دربار خلافت كامشهور ومع وف طبيب بخبيشو کا مدمقا بل سمحها ما تا تھا ، آی نے <del>بارون</del> الرشند کی بہن عباسہ سبت مہ ابن صارح کا دہ موکۃ الآرا علاج کیا کہ اس کی قابلیت اوعلمیت کاسکہ تمام بنداو میں مبطے گ <u>سروا حین بارون الرشد کا انتقال بوگ ادر اس کا اوکواین الرشید تحت تشیس مو</u> ہنی خانہ حنگی بین ہ*ی طرح مصروت رہا کہ دور دراز صوبوت کی طرف توج کرنے کی مطاق ف*ا <u>شواحة من امين الرشيد ماراكي ادر اس كامعيالي مامون الرشيد دارث تخت خلافت</u> اس کے ابتدائی عمد میں تھی کسی قسم کا تبدل و تغیر منیں ہوا ، کیونکہ داؤ دمبلی کا انتظام اس قدر احیا ادر اطمینان بخش تھا کہ کسی کوسی تشمر کی شکایت کا موقع نہ ملا، حالانکہ مائیتمنت ادر د گرمولو ل این ای جینیده کے طبقات الاطبا اجدد ملاسممر سے ابین ماس معر ای سے ملا لُي كرحبفرعباسم كاتصة قطعاً فرضيد، ادراس كى كوئى السلسيس ب

مائے ،اگرانسانی مدن کا کوئی حصد مطرحائے توجراح اس کو کا طبی ڈالے کے بقیہ حصے تندرست بین ، سنده کا بھی ہی حال ہوا، داود کے جب ہر حکہ نزاد ہ مع حکومت شروع کی اور ماگ کوتا یا داور ترنی دسنے میں سارا وقت م ي لكا، بهان أك كديندسال بن يه لك ميرسبروش داب بوك . س كے علی انتظام ہے ماہ بن اس كاسكہ فوے مبھے كيا اس كاعبداس قدرشاندا ر باکہ شامیصنید کے بعد کونیٰ اس یا پر کا نہیں گذراجس طرح اندرون ماک میں باغی اور بداسے کا نیتے تھے ، ہرون ماکے راجے اور زمیندارتھی کرزتے رہتے ،حضو صرّ میں تبت کاراج ہردقت خوفزدہ رہا،کیونکہ ایک طرف سے ترکتیان بین سلمان ہرمقام یا تا تے مطبے جانے تھے جن کا علاقہ روز انترت سے قریب تر ہوتا جاتا تھا، اور ووسری ط سنده کے شالی علاقے تھے جس بین روز پروز وسعت ہوئے کا زیشہ لگار متا علی تفعیر اس د قت جب ک<del>ه سنده</del> مین کونی اولوالعزم مدیر اور با جروت حاکم احالیا، اسعدين دار انحلافة بغداد سيسنده بن آمرورفت زياده موكئ على اوراطرا كے بھاؤن سے بھی تعلقات مبت اچھے تھے ، خیانچہ سرق ہیں جب ہارون الرشیکی ہوگی تواس لنے ایک راص کے پاس براہ دریانتحفہ دیدایا کے ساتھ ایک سفارت مجھ کم ورخواست کی که آب سے بہان کے طبیب ﴿ وَيد اللَّه كُلُّ وَمِي مِي كُنَّ الْمُمِيراده علاج كرين اورحب بم خراسان حائیں کے تو اس کوسا تھ لے جا ئیں گے حیا ن سے وہ اپنے وطن کو بياساني والس جاسكتا ہے، يەطبىب حسب فرايش بغدادرواندكرديا كي، حبان بينجكرات علاج تنروع كردي<u>ا ، بارون الرشيد حب سفرخراسان ب</u>رروانه مواتو ييطبيب اس كے ساتھا

آن نے اسے صاف انکار کردیا ، اور کما کہ بروانہ صوبہ <del>سند</del>ھ سے دو دن کے فاصلہ پر منصورہ بین رہتا ہے ، آب وہان جا ہیں سے فیصلہ کرلین ہین تو دالی منصورہ کے تا بلع ہون، وہ حبیبا فرمان دے گا مین اس کی تعمیل کرون گا ، اس کے حکو کے بغیر کوئی مک آ کے حوالہ نبیس کرسکتا ، ی صورت سے عاجب کی ہا<sup>ا</sup>ت والی کران نے نہ مانی قوم مو<sup>ن</sup> کو اطلاع دی بشرىغادت يرآ ماده ب اور فران كى تميل سے الخاركر تا ہے ، ميرے خيال مين والی کر ان کاجواب صحح تھا ، ادر حاجب غالباً گرم تی گ سنصورہ کیا اور نشرکے اکار زحنگ کی توسندھ اور کر ازم ں میما کی میرا محاصرہ کرلین کے ا در بھران دو نون سے نجات یا نامشکل **ہوگا،آ**ل ان پر سیلے قبعنہ کرلینا جا ہا تاکہ شکست کے وقت وہی کی راہ کھلی ہے ، اور فتح کے ن دو بون محاليون سے رئی ذلت كادل كھول كرموا وعند لے ، ، مون ان مالات سے آگاہ ہوکہ صل تہ کا منح کیا ، ادرکسی دوسرے مری خصر لئے روانہ کرنے برغور کریے انکا ،س نے غایت وہشمندی سے سو آ بر کانا م غسان بن عبا د قه بَوه الرَّيْ فِلْ دو؟ اد مِكْران مِن حَمِّر نِهُ زو ، أَس بنا بِيَهمِر سنة بال مِن مِيقو فِي كابيا ن سيح نظراً أتب،

شلاخواسان من مبت كچه بدائى بدا بوكئى تنى ، سى كے عمد ين البوالفتر سندھ آيا تھا، جو ك دنوں کے بعدستنددا بیٹھا، ہے . برجین بیس بیس مکومت کرکے بڑی نیکنامی کے ساتھ دادوں ن دنيات رصت موكيا، س قدرطول مرت أك كوني ها كمات أك سنده من مقيم منيس، يه بپيلآسخص مے حبن سينے اپنے تدېر، شجاعت ، اولو العزمی اورسياست دانی کاعلی تُروت و یہ بات ہجدا منسوسناک ہے کہ ہیں کے ایتدا کی حالات کے علادہ ہیں کے لست سا میں سے کوئی تھی معسلوم نہیں ہے ، تمام ارتخین ہیں معالمہین خاموش ہیں ، صرف قیار آگ سے کما ماسکتا ہوکہ اس کی حکومت بہترین حکومت تھی ، شین داؤمهبی اس <del>مون ارشد کوحب دا در کے مربے کی خبر لمی</del> تو ہیں ہے ہیں کے لط*کے ک* عورت اس وعدہ ریاب کی جگہ حکومت دے دی کہ دس لاکھ وریم دا او لاکھ دیم النظراح بحيارك، (ليقوني كن الكانم بشركهاك) بِشَرِحِيْدِ سِال تواپنے بائے نقش قدم پرجاتا رہا ہیکن آخریں نے اینا رُگ بدلا ردِ الساب يروا بوكياكه دربار خلانت بن مرف سللانه خراج مجيحنا بندكر دمامكه بناه تنزي المؤلفة س<del>رائع م</del>ین جی<del>ب مامون</del> کو به حال معلوم ہوا نوہس لے <del>حاجب</del> بن صابح کو مقور می سى فوج كے ساتھ سندھ روانہ كيا، كەبقىيەخراج دفعول كريكے سندھ كى حكورت اپنے ہاتھ ہيں كے ب مران میخاهباں سے بشرین داؤ دنهای کی حکومت تمروع ہوتی ہے قراس كے معالی سے ملاقات ہوئی جو سٹیر کی طرف سے مکراٹ كا حاكم تھا، . بشركى بغادت أنبشركے بيجا ني كو حاحب يروانه وكھايا اور مكران بس كے حواله كردينے يرزورديا له يا ذرى موان ليدن ست الكائل ملاق مبدو ليدن ،

سالام من غسان منصورہ کے قریب مہنی توبشر نے بغیر بول کرنی، غسان سے اس کو نظر سند کردیا، اور ماک سنده کا جارج اس سے مال کرلیا، عنسّان کچه د نون و پاپ نتظام بن شغول ربا، اورجب تمام معا مات کیسو ہو گئے تو الي موسى يركى كوسنده سيروكردما ، عَسَانَ منصورة بي بين تفاكر سنده كراجون بين سه ايك راج جس كانم بالادبالا محه کوا کارکردیا ،جونکه اس کرجلد دربار خلا فت ب<del>ین بشرکے ساتھ ببنی</del>نا تھا اس لئے وہ فررا<sup>ہ</sup> بنداد، وانه بوگیا ، اور راج کی گوشالی نه کرسکا، سلاح مین عنسان بغداد مہنجاا در بیٹیر کوخلیے فیرمامون کے سامنے میش کیا ، اور پیرطاح ہیں کی سفارش کی ،ہیں گئے ،س کوجھوڑ دیا گیا اور ہیں کے ساتھ ہیں کے تمام خایذان کو بھی رہاکردیاگیا جو عنمانت کے طور ہر ماخو ذرکے گئے تھے ''خلیے نے سندمہ کا بقہ خراح دران سب بوگوں کو انفام واکرام سے بھی سرفراز فرایا <u>بعنسان بن عبا</u> دکے ساتھ رطبیب آبراتیم بن فرارون بلی سنده کیا تھا ، اس کا بیان ہے کہ سنده میں *جیجنسا* تفاتواس كے ايك وفعه مور كاكوشت كھاياجواس كومبت بھايا، مجرتوحب ك وہ تند من ربا برابروه موری کا گوشت کها تا ربا، ده کها کرتا تها که والتدین لے عربیم از السالذبذ كوشت تسجى نبيس كهابا غالبة رى: انكابه وا قعه ہے كه آل مهلتكے سردارون بين سے سى ك امك غلام یر مرش کی جب دہ جوان موکی توایک دن اس کے آقائے دیکھا کہ اس کی بیوی کے له بالاخدريا بالاسنكه يبالان تقامل أم موكات أين بيغ بيقو في جلد المراه ه ليثرن سك وخارد كلاو مره مصرا

یکن خوورا ہے بھی بھا، جنانح م<del>امون</del> سے جب درما رکے ہل الراسے سے مشورہ لیاتو۔ امون کا رجان دیکھتے ہوئے سیلے اس کی تائید کی ، گراحدین یوسف خاموش رہا ، امول کے اسوال يراس كے كهاكه " امیرالمونین اعنان مبشک الساآدی ہے کہ اس کی دائیوں سے اس کی نیا نیادہ بن اور آپ اسے حس کسی کام میں بین کے سسے دی عل میں اسے کا بیٹیک موكا، اورجب آب اس دهكي دين كُ تو بجر كوناكام ده السام كرس كاحس سي ال معندت کی منرورت یوسے بہ ر ہے۔ مون کے کہا کہ تم نے سوز فلن کے ساتھ اس کی مدح کی ، اس لیے حواب دمالہ میں اس شاع كے مطابق عن كيا،۔ كفى سشكرة لمادسعابيت دن صداقتاك في الصديق وفي علال آپ کی درمانید کے شکریدین میرے لئے سقدرس بوکہ ابنے دوست دور دین در اول نسبت کیا سے بھی۔ آپ کی درمانید کے شکریدین میرے لئے سقدرس بوکہ ابنے دوست دور دین در اول نسبت کیا سے بھی مامون کو بس کی راست بیانی ادر طریقهٔ ادامه بت لیبندایی ادر غالباً ای سے متاثر موکر اس سے اپنی راسے بدل دی ، ا در ایک دو سری تدبیر کنا کی صب سے دو لون مقعد عال جوا جنائجة السك نعسان كي محافي المحدثين عبا دكو دربارين ملا ماجواس وقت لقيرة ین ایک ذی عزش مردار کی حیثیت رکھتا تھا، ادر کها کیم کومعلوم ہے کہ بشرین داود مملی منده مین بغادت کردی سے اس لے کہا کہ امیر المومنین ! معبلا اس کی کیامجا ل کردہ اسی وأت كي مامون نے کہا کہ اچھا تو تم غسان کے ساتھ سندھ جا ک<sup>ہ</sup>، ادر تامم اہل طے کرکے لشرکو ماعة والبس لينة آلوا دروسي كے وقت <del>موسی بن ي</del>ي بن فالد برگی کو <del>سندو</del>سبر د کردو،

عكران عَساً ن مجي تها ، اس لئے اس عنمن مين اس كے عنب ك كريمي بلامهيجا ، اور غالباً ہیں سے مقصد نقط نفیدلت اور برتری ظاہر کرناتھا،جو راجہ کے راجیونی اکو حیی ہؤور ہے دماغ میں بیدا ہو گیا تھا ، موسی رکی نے راح کے دماغ سے ہیء ورکو نکا لنے لیے ایک فوج بھیجدی، وغالباً اطالب ادر ملا تورقع راحة مائ مینج کنی بهبت مکن ہے راجہ لئے بھی مدا نغت کی مش کی مو، اورو و نون مین کچھ و لون کی جنگ تھی رہی ہو،غرفن نتیجہ میں بواکہ راجہ ر فقار موکرموسی بر کمی کے سامنے لا ماک ،راحہ نے بہت کوششش کی کہ یا نح لاکھ دیم دسوا لا کورومہ با فدیہ لے کراس کور ماکروے ، کمرموسی کچھ اس فدر رہم تھا کہ اس لئے اس کی ف مطلق توج منیس کی ، اور اس کوقتل بی کرد الله ، موسی کے عمد مین سندھ کاخراج تام اخرا جات منها كرلے كے نبد الف الف درم (دس لاكھ) بند آ و بھيحا جا تا تھا ،اوراس مدمین <del>سند ه</del> سے شط دک<sup>ط</sup> ایره اور بید کی براً مدخوب مونی مقی، عران بن ری استنامی مین موسی بر کمی د فات یا کیا ، اس سے تقریباً جو سات رس حکو ی مکومت کی، اس دوران میں اس کارویہ اس قدر احیار باکرکسی کو شکایت کا ر قع ندلا، خارجی پالیسی تواس قدر کامیاب رہی کہ میرکسی راجہ کو اس کے مقابلہ کی مرات نہ موتی ، د اخلی امور میں سے ہم بات یہ تھی کہ ہر قبیلہ اعتدال کے ساتھ اپنے اپنے کام مين مصروت تتعا بميني اور حجازي تهجى ساطنت كى سطوت سے معوب موكر خاموثر تھے، گو اندراندر اپنی طاقت پڑھانے بین مصردف تھے حضرصاُ محازی جو قطعاً منتشر کرو كئے تھے، اب اینا شیرازہ میمجتمع كريے تھے، ادراكيك طاقة رسردادكے انخت مركزي ع باذى موالم ايدن سن المسالك المالك الاب خروانية من اليدن سن المين من ١٩٢١ م١١١

ة سويائي، أقاكوبي أتهاع صدايا سلك اس كوفعى كرو الا، علام ببعلاج سے صحت یاب بوگیا توایک دن آق کے دولوگون کو لے کرو سط چاه کیا، اور و مال سے آقا کو کہا کہ تم اینے آپ کو اگر حضی مذبنا دُکے نوین ان لاکون کو کو تھے یے نیچے کرا دوں گا، اگرچہ سرطرے سے اس کو سمجھایا گیا اور نرم و کرم راستہ اختیا رکیا گیا گم و دِنَا بِتَ بُوا، غلام لئے کہا کہ میرے نزدیا۔ یا نی پینے سے مجمیٰ زیا دو آسان ان اُرکاو ينج كُراديناب، مخرم بدر الوكرا قامين فانت امني كوفضى كرليا، نے اپنا تقام لے لیا تو میرس نے الاکون کو نیجے گرادیا، اور کماکہ وہ آتہ انتقام مقاءاوراس بريه مزيدب أتهز لوكون لي بحلى س كوسخت عذات مارة الا، اس بدحن جن بوگون کے یاس غلام تھے سب کوشہرہے با ہر کنال دیا گیا، اور حکم جاری ہو گیا کہ عن ان کومعمو کی دام رسمی منه خرید سنه ، اور آسی دن سے عام طور پر بیشل ہو کئی کہما سنده برگر ملوك را مالك، تروند " غس ن کے دہیں مطبے جاسے برموی برکی سے سندہ کی عن ن حکومت اپنے اسمایی م، اور انتظام بین مشنول موکیا ،اس است میلار آجه بالا کی طرف توجه کی جس <u>ان</u>عکسا راج بالاکا و اقعہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں عنیان بن عبا دہلبی منصورہ کے انتظام پی ىشىغول تقا،اس وقەت درىا<u>سەسند</u> ھەكےمشىرقى اعنلاع مىن اىك راھە كى حكومت تقى لے ایک جبتن منایا اور ایک ورہار پڑے شان و شوکت سے منعقد کیا ، اطراف کے م جھو سے بطب زمینداز (عفاكر) اور ليا وان كوشركت كى دعوت دى ، جونكم سنده كا سيرولبلا واقليم دوم فلي كتب فانه سليم لير دلكهنو

کے کرمید قوم رحلہ اور موا، نتح حاصل کرکے <sub>ای</sub>ک شہر قالی د کال<sup>ط</sup>می ) کوعا اس کو بھی فتح کرکے اگے بڑھنا جا ہما تھا کہ سندان سے بیخبراکٹی کہ اس کے بھائی مان بیضن شہریر قبصنہ کرلیا ، یہ سنتے ہی وہ آگے بڑھتے سے رک گیا ، اور فوج ک<del>و سندا</del> ن کی طاف دریکا حب سندان کے ماس آیا تو اس خبر کی تصدیق بولکی ، اور اپنے بھالی ہے ایسی وفا کھے کررٹ<sup>و</sup> اغمزوہ ابوا، اس لے خلیب فیمعتصر کے بیبال ایل کی ، اورع بیضہ کے ساتھ ساکھو دساگر ا باب السايرًا لمها اورموتًا تُكَرُّ البطورتحفه كے بھیجاكةً ج تائے تات والون. ماہان اپنے بھا تی محمدے زیادہ ہوشیا رتھا،خلیفہ کی مدد آیے سے قبل اس لے تمامیں سذهبیون کواین طرفدار مبا<mark>لیا جحرکے فوجی سردار و ن کو</mark>ھی امسته امسته تورا کراینے ساتھ ملآ ر ہا جب محد کے پاس حقو اڑی فوج رہ کئی ، اور ما ہان کو بقین بوکیا کہ اب فتح ہماری ہو کی آوات شہرے ہاہر کن کرچلہ تمروع کردیا ، خلیفہ کے میبان سے ایمبی کو بی حکم منیں تنے ملاحما کی<sub>ر ماہا</sub>ت ر یے جلے کرکے س کوشکست دی ، اور محد گرفتار بوار قبل کیا گیا ، اور موسولی دی گئی ، چونکرسند هداه رخلافت د و یون سے والی سندان لے تعلق ہوگیاتھا ، اس لے حید کچھ دیون کے بعد مہند وراجون لے ہیں برحلہ کیا توکسی لے اس کی مدد نہ کی، اور شمر برمبندہ کا قبصنہ ہوگیا ، محفون کے مسجدین سلما بون کی بنیب رہنے دیں جس بن مسلما ک نماز او اکرکے رے اور حمیہ کے خطبول مین خلیر فی<sup>ر</sup> بنداد کے لئے دعا کرتے تھے ، -----سندان کے متعلق مصنفون کو غلط قنمی ہو گئی ہے ،امھون کے جواصل ب<u>یں حیزانور ہے</u> ان دویون کور مک سمجھاہے ، <del>صندا بو</del>ر د حیدا پور ) مالا بارسٹ صوبہ مدراس مین معزنی گھاٹے پر واقع ہے، آج کل اس کو اگوا سکتے ہیں، تقریباً دوسوری الے فتوح البلدان ملامام لیدن ،

اكين كوشش من شنول تقي، ر میں کے رحلت کرمائے یر اس کا لط کاعمرات بن موسیٰ بن کچیٰ بن خالد بن ہر مار م من سنده کانائب والی مواه<del>ث الاقع</del>ي<del>ن مامو</del>ن الرشيد دفات ياحيا تها، دراب سرکا حتصم مالنّٰد خلیفه بیچها، حب *رسی کے مرلنے کی خرمتن*صم کومونئ ترحونکہ والی سند<del>ہ س</del>ے ی قسم کی کوئی شکامیت پیدامنیں ہوئی تھی ، اس <del>کے تموی</del>ی کے لڑکے عمران کی قاُمھای وره کو فاص اینے فرا ن کے ذریعہ سے تبدیل کرکے ستقل حکومت سیرد کی، ان پر <u>امامون</u> الرشد کے عہدین جب کہ میسی برگی سندہ کا عاکم تھا، یہ واقعیش عودن كافبقنه الما يا كه مني سامه كے غلام فضل بن مان كے سندان شهر رقبطنه كرليا ، إدر خو د مختار انه از ادی سے حکومت کرنے لگ گیا ،اور ساتھ ہی یہ ہو شیاری کی کرخلیفہ ماہو نا لی خدمت بین ایک باحقی لطور ندر کے روانہ کیا ، ادرعو لیفیہ بین اپنی اطاع<sup>ے</sup> در فرا نبر داری کا ليقين ولايا، س كے سندان بن عاليت ن جا مع مسحدتها ركوالي، اور مامون عماسي كا خطه یڑھا، س د فاداری کو دملیتے ہوئے <del>مامون لے بھی ہ</del>ں گی خود مختاری تسیلیم کرلی ، آس کامها قصنل جین کی نیندسومار ما ہیکن طیداس کی دفات ہوگئی،ادراس کے تحت کا دار<mark>ت</mark> ن فضل موا، محدین فصنل اد لوالعزم حاکمون مین سے تھا، ہیں لئے سترکشتها ن مهمال یکی خاندان کشمیری انسل ہے ، بحرت کر کے لمخ مینی ، اور نودوار دیدھون کی ٹی خانقاہ ) کا کا عمد ملا ر بوك ، مندوستانی رنان بن سردار کوید کھو کتے تھے اور آج بخی ستعل ہے عوان یا پر انیون نے مطرس یا موب كرك اس كوبر كمك كرديا ، اسى بركم سے عباسى خاندان كى مشهور بادشا ، بارون الريشيد رزيكيا ورحيفريكي تقف دع في بهذك تعلقات مداا الما ادر

شرآبا دیما، ادر بلری سے درا فاصله مرکا لوگی شهرتها، نیس ان تمام حالات کو مدنظر مطفخ معلوم ہوتا ہے کہ سندان دریا کے کنارے سندھ کی سرحدیر تھا، سی سے بیمبی معلوم ہوگیا کہ مشرقی سندھ کے تین حصے تھے، دا) وراسے لے کرمنصورہ تامسلمانون کے قبضتان تھا، دى منصوره سے ملتان ماك سندسى غيرمسلون كے باتھين تھا، رس متان کا علاقہ ایک ریاست کے طور رمسلمانون کے زیر نگیس تھا، کونکہ اگر <u>منصورہ سے ملتا</u>ن کا مسلمانون کے قبضہ میں ہونا تواس پرمسلمانون کوحلم کرنے کی صرورت میشیں آتی ، <u> الملامة مين حب عمران بركي اپنے باپ كا جاشين بوا نزامنلاع سنده مين حبال جبال</u> برنظمی اور دنسا دیدا مو کئے تھے ، ان کے تدارک پرستند موا امغربی علاقد کے جا طام بیشہ کش طبے آرہے متھے، حبان درا والی کمز ورموا یاان کے ساتھ مراعات سے مبتی آیا کہ نورا کشی رہادہ موجائے، اس دقت بھی تیقان کے عاطے برسرنسا دیتھے ، عمران بھی ان کوخب سبحتانتها ،معلوم بولة بي نشكرك كرعل بيلا، اور قيقان بينجكرات كوسنحت سنرائين دين ،ا در ہرطرے سے ان کومغلوب کرکے قیقات پر قبضہ کریں ، اور جو نکہ یہ بڑی مرکش قوم تھی ، ادراکٹر بناوت ادر فنها دېر په عاط آما ده ره يخ اس <u>الځ کمران ك</u>نه عفر درى محبعا كه اس جگه ايك ك حنائي وقان دوقان علاقه بده مين ايد مناسب مقام تجويز كرك اكسشركي بنیا در کھی، ادر اس کا نام سبینا و رکھا ، اس شهرین ستقل طور بر فوطین تقیم کردی کئین آما کہ کے برقان والے بدومسلمان ہو گئے ، اور پیشر آبا دیما ، اور بیا کے با شدمے ملے بلا ذری صفاح ا

س يرينكال والون كا قبضه ب، ادر مهذوستان بين يريكالي قبومنات كايي ماير تختري ستدان د کمسرین صوبسنده سه متعلق منفوره سه بندره فرسخ ده امیل) واقع تقاءع بی فرسخ تین میل کا موتاب اس حسات وه منصوره سے ۵ امیل کا فاصله کوتا مقا، لیکن اگر سندهی فرسخ ایا جائے ج اعظمیل کا ہوتا ہے تو ۲۰میل ہوا، بیسندان ایک بی مِكُه وا قع تقا مهمان سے مخلف ممالک كوراستے جاتھے ، ايك طرف كيم ، دومرى طرف كاتھيا در مجرات ، تبیسری طرف راجیوتانه اورمار وارط بحومقی طرف سنده اور مهند وستان ، و مهند کے کنارے ایک بطابندرگاہ تھا، مجوالبلدان بن ب كرسندان سنده سيتصل وبيل اورمنصوره س وس مرحل یروا قع ہے ، مرحلہ غالباً امیل کا ہوتا ہے ، سندان سے دیل اور ومیل سے منصورہ ، ا ير موا، مير مكفما بك سمندرا وراس كے درميان صفت فرسخ دا إميل اكا فاصله ب ميان ت جيموريندره مرطهب اور تحریر کیا جاچکا ہے کہ نفنل بن ہا ان لے سترکشتیان تبا رکرائین اور بھر اسی کے ذربعهميدلوكون يرحلم ادر بوا، س كتابكي ابتدائي صفحات مين وكركيا كياب، كماجات وم زیادہ ترمغرب<del>ی سندھ</del>ین آباد ہوئی ،اورمیدلوگ مشر<del>قی سندھ</del>ین سکن گزین ہوئے ، ہس الحافات اس كا بجرى علمه دريات سنده كىكسى شاخ سے بور مشرقى دخ بونا يا سيا، معرا کے میں کردہ ایک شرکا لای کو فتح کرتا ہے ، اصطح تی ادر ابن وقل دغیرہ کے ىفرنامون سىمىلوم مۇتاب كەمنىسور ەجىن شاخىت كھرامواب بىر كىرى يەللىرى اے مراصدالا طلاع طبد دوم مداہ مالیکن مجم البلدان میں بغن سین مکھاہے کے تقویم البلدان منس لبوعه بين سكة معم البلدان صاه ابس مطبوع مرصوطبه عمر

ت کے بعد محصہ رمو گئے تھے ، ان لوگو ن کے لئے ایک مالاب تھا، ہ بیشیرن عال کرتے اور تمام اوگون کے یانی کا انتصار آس بر تھا ،حب عمران کو م تالا ب كا ياني بالكل كها را بوكيا ، ا درمبد لوكون كو ما ني كي " مه کر دیا ، که کیا یک بھرحجا زی اور پسنیو ل کا جفکر ط<sub>ا</sub> نمروع رم قوم قحطا نیون کی یاسداری کریے لگا ، نزار یوں کو مبت سخت ماکو آ نی کے ساتھ اوا اک عمران رکی ہر آروا اس فانہ جنگی ہیں بروالفضان مرمواک ملے، یہ وافعہ ساتھ کے کوی ایک تھے کاب ن خراسان کا برا بای با بات خری گرفتا ر بردیا ، اس کی فوج کوتها ه من شدھ میں بھی ہس کوجا کر عنایت کی ،

کی نگرانی کرتی رہیں ، ادر متعالی اُن بھی قائم رکھیں ، اٹ امور کو انجام دے کروہ میا منصوره من والي أيا، غالباً منصوره مینجکه به اس کومعلوم مواکه تندام ل دگندا دی کے لوگ مای مورکئے ہیں ، اورر<del>س پرمحد</del>ین ظبیل نامی اکشنخص قالفن پوکها ہے ، قبذا بیل دکندا دی ایک مصنبوط مقا تھا، جو بلند میںا طون کے باعث مبرت ہی محفوظ عاکمہ سمجھی عانی تھی <u>،عما</u>ن لشکر لے کر فوراً بنگر ار د کندا دی بینج کیا ، ۱ وربز در اس کو فتح کرڈ الا ، ا درحیں قدر د ہا ن بڑے بڑے مصلے مفسد تقے جز مرداری مین دما ن فتنهٔ اور بدهنی بونی تقی ان سب کوشهر بررکرکے فضدار مین لا نسبا ما، اور بست مكن ب كدان كوميان اسك نظر نيد كرر كها بو، اس سے فارغ ہی ہوا تھا کہ نمید" لوگون کی بنا وت کی خبر لی ، سی وقت و ہان پنجکہ ان سے حباک تمروع کردی ، اور سخت لط افئ زدنی ، تین سزار میدگی بوئے ، محروع ان بر کی ك ايك يل تياركرا ياجس كانام مسكر لميد (ميد كايل ، ركف ، اورا بنا نشكر دريات الرور د الوریا ار درم کے پاس تھرایا ،اور تام جا ہے ہیں کے نشکرین موج دیتھے ان کوطلب کرکے ان کے اعقون پر مرین لگوائیں، اور جزیر مقرر کیا ، اور فذیم سم جوراج تی کے عمدے جال لےمتعلق علی آتی تھی ہیں کے جرار کا پیر حکم صادر کیا کہ ہر جائے اپنے ساتھ آیا۔ ایا کتا ضرور رکھے، اس کا یہ اثر ہواکہ کتا ہواگرا ن ہوگیا ،اور اخرا کی ایاب کتے کی قبیت بچاس بچاس دیم ملک (۱۱روسیم) بولی ، اب عمران برمی سے ان جا نوں کوساتھ لے کر بحر مید ہوگون برحلہ کیا ،جو غالباسی ك مبت كمن ب كرة جس مقام كوسكور كته بن يه دى مقام بوس كو سكرالميد كته تقر ، ل دغيره توبياد بو ادرنام تخفیف و رسكز ادر بوسكريت سكور بوكيابو سه فتوح البلدان مناع ليدك ،

شیده طور پر رما ، ادربرط وس کی اسلامی سلطنتون سے نه تو اس کی کونی مدد کی اور نه مدردی سے بیش اسے ورند کیا تعج می کو محرو بنز ان تاک یہ ریاست موجود رمتی ، الع الله المراك ما لات كالبغورمطالعدكيا ، ادر ميراكب اليبي البسي المليسي اختبا جس سے عام طور مرلوگ مطمنن موکئے، عريم المستقيم الله وفات ياكيا ، اور الواثق بالتد يخت خلافت يرشكن موا ى قسم كاسنده مي تغيرنه بوا ، ا در مرتسم كا أن ريا ، ين المستعملية المست ميلي من المرك المراك المركى ، وه فاندهكى كا بوكا، كيونكم ويكيف بن كرعم بهاري جوعران كاقاتل تعا، ده برطرح سي محفوظ وادر تقام حكومت عنبسه وه بالك فاموش ما، است قياس كيا ماسكت بكه اس فاندنكى كا فیصله عربهاری کے موافق بوا، قرائن ادر دلائل سے بیعی معلوم بوتا ہے کہ یہ را طاقتور وگر تھا، ای سبے فرداس سے کوئی بازیر سنیں بولی ، عنیسد نے اس کے بعدان باغیوں د امراد کی طرف اوجہ منط تھے، دالی نے ان سب کوامک امک کرکے اطاعت کی دعور منابع و مرار استهانه و مکھا، اس کئے سب مطبع ہو گئے ، اور سراکنے دریار میں آگرہا تخف عثمان امی ہے کسی طرح اطاعت فبول نے کی ، ادر بغادت برا وار ما المجبور مو ك يا درى كيد وا قدمت مرك مدكا مكواي ادريعيقوبي ك الواق كي متعلق س كومنسوب كياي اس كليمرا نیال ہے کومت عمرے اخری زانہ کا یہ واقعہ کو گا،حب کہ دیج نبسیا تقور کر حکامتا ۱۱رہی کو وات کے ترکی افد ایّاخ نے بھی وقرار رکھا ہوگا جوسی کی سفارٹ سے نبردتھ مقرر کیا گیا تھا ا

مین کا آل، اور حبوب مین ملتان و اقع شفاء به غالباً کولی حیوطارا چر دیا زمینداری متفاء آگ ایک مندر بنوایا تھا،اور اس بین جرمورتی تھی تمام مخلوق اس کی پیستش کرتی تھی،راح می اس كابرا امتنقد تقا، ايك و فعه اس كالراكا بيار ابدا ا در مرطرت علاج كراكر تقام حيكاتها نے بیار یون کو بلاکردعا کی مستدعا کی کہ دیر ہاؤن سے ارکے کی صوت کے لئے درخواست کرمنی میچاری مندر کئے اور کچھ دیر کے بعد واپس آئے، اور کھا کہ بم نے دیو ٹاؤں وعاكى، امفون ك قبول كرليا، اب آب كالطاكا جلد احيا بدها من كا، أي طمنن رمين، ليكن واقعہ اس کے برعکس ہوا ، تعنی جلدمی اس کا لط کا موت کا شکار ہوگیا ، راج کوہس صریح کذب بیانی سے اس قدر عضمہ آیا کہ اس سے تمام بھا دیوں کو قتل كرة الا ، اورمندركوم في كراكر زمين كے مهوار كرة الا ، الإك كے غمين كويا وہ مجنون حبيساً مقا، ورند بجاری د برهمن اکاقتل اور مندر کا گرانا دو ایسے بطے یاب دجرم استفے که رعایا دعا بهندو تا بادی) اس کوکسی طرح برداشت منیس رسکتی تھی ، انسان ظاهری اعتبار سی قرر تعمی بارام اور شان و شوکت سے رہتا ہو، کرجیک دل انسان كاظمئن نه موج قتيقي راحت مفقودب ميي حال راج كا تقاءاس ك اپنے دلا تسلی دینے کے لئے فاہری خوہش مرطرح سے بوری کی ، مگرد ل مطملن مذہوا۔ اتفاق سے چندمسلمان تاجرد ما ن موجود تھے ، راج کوحب اس کا علم موا تواس لے ا نوملاکر مذم بے متعلق حقیقت درما دنت کی ، اصون لے کہا کہ مارا مذم ب بت میستی سیخت ، اورم لوگ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے ، اور کوئی آس کا ادر مارا مذمب اخلاق حميده كي مبترين تعليم ديماسي ، راج اس سے برا امتا تر ہوا اور تبدیل مزمب کرکے مسلمان ہوگیا ، غالباً اس کا اسلام

حب پەخىرىنىسە كوملى تۇ دەڭچىراما ، دوسىجما كەمرىي (ايتاخ مېكے مريخ يرمير اجهاسلوک مذہوگا، اس لے قبل اس کے که دمل شرکی مرمت کا کا قرکمیل کو منبح دہ عواق ِ غلیفہ روانہ ہوگیا، یہ خبرحب خلیفہ کولی تواس کومعِز و ل کرنے اس کی عابہ ہاد<mark>ہ</mark> اسنده منايا ، اور موعنبسه سے کونی رسش ندکی ، بدون بن خالد مصريمة مين جب وروت بن ابي خالد مرور وزي سنده مينيا ، تواس كاحال احمانه وكمها جحازي مبت طاقتور وطي مقط اوعرتن عبدالعز عقا، جو بجد موشیا را در مد تیخص تنجا، ادر آل کی شخصیت آل ندر ملند توگئی تنجی که والی سندها سے د بنے لگے تھے ، بنانچہ سابق گور زعنبسہ ہے ہی د جہ سے یہ پایسی اختیا رکی کہ جب تک ہ قرئن سے معلوم مواہے کہ <del>ہارون</del> لے اس پالیسی پڑمل نہیں کیا ،اور اس کے سب اختلا فات برطيعتے كئے ، اور آخرنونت ميان مائے شخى كەنتائاھ مين بارون قىل كرد ياكيا ، عربیاری اصبیاکه اوپر ذکر موجکا ہے *کہ عرب*ہاری نے برطنی طاقت پداکر لی تھی ، ہی وقت وقع کوغینمت مان کرشهر ریاس لے قبضه کرایا ، اورخلیفه متوکل کو ایک عرصنداشت د وانه کی لى سندهه كے متعلق مدانتظامي كارتهام رنگاكراين وفاداري كاليتين دلايا اول لله بين حج كالهاده كي اوركم بهنح مجي كما اللين حجےسے قبل دائيں جو آق موك اجد ل كاختام يرمزاب اس لياياخ شوال إذو القعده مكتلهم قولى فا بان سيكرده الماينيس كيا ، بكر غورمركي ، مداوم عليه ينتن ،

نبسہ نے فوجکشی کی ،ادرمتوا تریز پرس تاک ہیں سے لوا تار ہا ، بیمان کا کہ ہیں نے کا ال فتح ص کران اب سنده مین برطاف ان دامان تها ،اس کے اس کے اصلاحات کی طاف قدھ کی ا نشراجیل| غالبانس وقت تک کونی سنطراحیل ہیں ملک بین نیس تھا پیمزورت محسوس کیہ اس طرف اس سے توجہ کی ، اس کے لئے اس سے ایسی جگہ تجویز کرنی جا ہی جہا ان و در لکا کا مل قبصه بو ، اور بوقت منردرت فوری مد د عامل بوسکے ، اورعارت بجی مصبوط مو ، اور حدید عارت کرا نے بین دفت کے علاوہ رومیہ کی بھی صرورت برائی ،ان بالون کاخیا ل کرکے عنبسہ لے یہ تجویز کی کہ بندرگاہ دیل دویول کا وہ مندر حوتحہ بن قاسم فاتح سندھ کی نجنیق سے بریا د ہوگیا ر ایں وقت مک دیرات پڑا تھا اسی کام میں لایا جائے، میں بیٹ میں عنبسہ لئے ہیں کے طولانی میں رہ کو نؤط کر گرا دیا ، ادر مکانون کی خرج ہیں چھت قام ُردی ،اوراس طرح کم خرح میں ایک وسیع ا درمضید ط مکا ن سنطرل جیل کے لئے مہیا اس کے پیمرادر کے جو بح کئے ، ان سے شہرکے شکسته مکا بذن اور دیوارون کی مرت عمر برد مین خلیفه الواتق بالترکاانتقال بوگیا، ادر متوکل سے بخت خلافت کورونق اس نے الوائن کے اکٹر عال کومزول کرئے دوسرے عمال مقررکئے ، الآخرتي سيعى وه ارهن تعاس كبط وت عنيسينده أو لي تعاشيت خطيفه كا بي مالاواد كارد و يح كك كرجلاكما، خلیفہ لے بہن کے گورز کو حکم صحیدیا کہ آس کو گرفتار کرکے بغداد بھیحدے ،چیانچ وہ جھرا كيان ورغالية مصليم من اس عن جيل خاندين دفات يالي، کے بیقو بی طدودم مدے مصر ایدن کے سنٹرل میں میں لئے اس کئے تحرر کا کر ہر شہرین مقائی جی تو موجو دیتے ہوا ب مرب قام تعنى ك بف ريف بزيرب واركوبى مقام ين مقيدر كها تفاسك باذى مدم ايدا

(۲)

سلطن مطايدان باري

قبیلاً قریش کی ایک خواسدی ایک شخص بتباری اسود تھا ، و مشعدین سلمان اور می ایک فی ایک خوارد می کی ادلادین سے ایک خص منذرین زمیر سنده کے والی کم بن عوارد متو فی سالا ایک کی اور ای جگر رہ برطا ، ای کا بدتا تھرین عبد لعزیز تھا ، جواب اس وقت سنده کا مام ہوا ، اس کا لسنب نامه بیری ا۔

"عرب عبدالعزيز بن منذرب ذبيرب عبدالرحل بن مبارب اسود يا

یه فاندان بنی امبیه اور عباسیه دولون عمد بین سلطنت کے کامون بین ترکب کے ادار امبیتهٔ امسته همی زی تبییله کا مردارموک ، سنا بعثه بین حب به سندهد کا دولی بوا، تواس لے سند امبیتهٔ امہیتهٔ اللہ بین تابیعی میں حب به سندهد کا دولی بوا، تواس لے سند

اہسداہ ہسد ہاری جیندہ مردارہوی بست کے دیرین حصد ہوا ہے۔ کے زیرین حصد پر فزراً قبصند کرایا ،گواس سے منصورہ پایو شخت پر سجی قبضد کیا ، مردہ خودا

وطن مقام ہانیہ ہی میں رہا ، جر منصورہ سے مقواے فاصلہ پر حبوب جانب تھا ، حب اس ایک گونہ اظمینان ہوکیا تو میمراس سے تمام سندھ کواپنا باجگذار بنایا ، اور ہمیشہ خلید خر او کا علیا

ور ما حکمدار اپنے کو نابت کر ار مار جنانجہ خلید هماسی ہی کاخطبہ تمام عمر کر هوایا ،

حببت کمید زنده رما ، بس کے تعلقات فلا نت بندادے قائم رہے ، ادر فلا فت بی سندا کو اپنے معبومنات بی شمار کرتی رہی ، جنانچ بیقوب بن ایت صفاری کو من می من فلید فرستمد ان حمال ترکت ان سحبت آن اور کروان کی سندا ارت دی ہے ، ماں سندہ کا نام بھی اس میں

ك بن فلدون علد موسي مصر سي ابن وقل ذكر سنده ،

| درخواست کی که اگرسند مولی دلایت د حکومت اس کے سپر دکردی جائے ، آواس کا بعترین اظام |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| كرك كالكيونكم وه اسى جلكه كا باشده ب اورسيان كم حالات سده أبخ بي واقعت بي ،        |
| اس وقت متوكل بيدريشان على إرطرف سے بغاوت كى خرين آرى تقيس ايك كو                   |
| دباتا تو دومرے کھوسے ہوجائے جمرہاری کی اس عاجزانه ورخواست کو اس لے غیرت جانا       |
| ادرولایت سندوکا پروانه اس کے پاس میں دیا، اس وقت سے براے ، مفلیف کامطیع رہ کرا     |
| عرك خودمخارا ينطومت شروع كردى ، اورميى تخف سلطنت منصوره كاباني بحب كفاغط           |
| ين حكومت عوصة تك ربي ،                                                             |
| له يعقر بي جدان ن مووه ييزن ،                                                      |
| <del></del>                                                                        |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |

کے لئے لاتے من ، اور کا مرون دکا مروب ) ایک شرہے جبان کا عود بڑاعدہ ہوتا ہے ادراس قدر رم مواے کہ لوگ اس و مرکزے بن تواس کانقش موما اے ایم براقمیتی موامد، ایک من کی قبیت و وسود میار موسته بن ، نوگ ودرو ورسی س کولات مین اور دمنت کو بخور کے لئے دیتے ہی اجراسی کے اعتصافر مرکز اسرالتے ہیں۔ ابن ندیم سب سے اپنی کتا ب عضائے میں زیرب دی ہے مکھتا ہے کہ 'ایک کتا بری نظرسے گذری حب مین ہندوستان کے مذام ب کا بیان تھا، یی مبعد مورمجرم مشکلا لىلىمى بودى تقى، س كا كاتب ببقوب بن سحات كندى تقا، س بن لكها تقاكم كى بن خالد بركی بے کچھ لوگون كومهند دستان ہیں لئے مصیحاتھا كہ میبان كی نباتات كی تحقیقات ل جائے اور مکارآ مدشے اپنے ساتھ لائے ، اور دینی امور کی بھی جیان بین کی حالیہ، حنائج واسى يرامفون ك ايك ريورط بيش كى ، يرسى كا فلاصه ب ، اس بن مهند وستان کے مختلف مقا ات کے حالات خصوصاً ولھب را سے کے یا پر بخت مان کھیڑ کے مندر کا حال لکھ کرملتان کی نشبت لکھتا ہے کہ 'مُلتان بین اک۔ اگھ علم دمندری بی اور کها جاناب که په سات گفرون (مندرون) بین سے ایک ہے، جومندوسا الدوسرے اطراف بین بن مندرین اوے کا ایک بت جس کا طول سات ہاتھ ہے ریہ قبد کے بیج مین علق ہے ، کیونکہ ہی کو جارون طرف سے مقاطیس بنی کشش میں لئے ہوئے ہے، یہ بھی کہا جا آ ہے کہ ایک ہم نت کے سیسے دوا ب ایک طرن حیاک کہا ؟ کے کتاب لهندولفین برس صلا۱۱، مولتان کی نبت بیرونی سے مکھا ہے کہ س کا صل ام مول تھا ہے ،مول کے معنی جر ، اصل ، اور اتحال کے معنی علم، لینی صل حکم ، قدم علم سلے و مراسوما تھ اور يسر كفنبائت من مقاء إقى جارمند وت ن كم مخلف اطراب يل سيقى،

یں کے دوسہ ہے منی یہ ہوئے کہ <del>ٹھلاٹ</del> می<del>ن عرب</del>ن عبد العزیز مہاری وا منرتی مالک عالم علی بیقوب صفاری کے ماحت ہوگیا، اسی طرح سابع مین خلیفہ معتمد لینے عمالی موفق کو دیگر مهامک مشرقی کے ساتھ سندہ تھی . . . . جوالہ کرتا ہے ، اریخون ہے م ىتەمنىي<u>ں ج</u>لتاك<del>رىم ت</del>ن عىدالىزىزىنے كت ماپسلىلىنت كى ،اوراس كاط ز حكەمت كىامتھا دىيكر ىشىرقى مالك بين با دج دمتحد د انقار ب <del>كے عمر ب</del>ن عبد العزیز كا آپی همگه قائم رمناسی ہ*س كے* تربرا ور لیا قت کی بڑی دلیل ہے ، اور اس لئے ہم نظن غالب کمہ سکتے ہن کہ اس لئے ہما نهایت ہی امن وا مان کے ساتھ سندھ پر حکومت کی ،اور حونکہ منطقہ میں ہیں کے بیطے ملہ ر مکومت ہم یائے ہیں ہی نے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ سی سندیا ہیں ہے کچے قبا<del>ع آ</del> معظ يشين مندوستان دم اواس سي سنده كم مقل مرحدي علاقه كااكم رائع نے سونے کی ایک زنجرچو زمرد اور ما قوت سے بحیاکاری کی ہوئی متی بطور مذار ت الدّالح ام مِن كعبد كے لئے بینچی جس كے سابقوسنر (لك كا يا قوت درزم د بهجی تھا ، بغدا

مبیت الدالح ام مین کعبہ کے لئے بھیجی جس کے سامقہ سبزرنگ کا یاقت درمرد ہمجی تھا ، بغداد میں جب یہ چزیو چی توفیل خدم تدعلی الدیکے سامنے مبنی کی گئی ، ہی سے حکم دیا کہ کعبہ بین ہیں کو اورزان کیا جائے ، جنانچ اس حکم کی تغییل کی گئی ،

سی داند دستوندشی الوزید سیرانی مهنددستان آیا ب اس ساند این سفرنامین متان کی نسبت لکھا ہے کہ

" و ہشبور مورق مولئان (ملتان) بین ہے اور یہ ملتان منصورہ سے قریہے. رئیس ہیں کی نیارت کے لئے لوگ معینہ کی راہ سے آئے ہیں، اور بکٹرت عود ہندی دکام و فی مجھا

مُلْهُ أَبِى الْمُدِونَ فَلِيْهِ مِنْ الْمُعِرِكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الْمُدَّا وَالْمُدِيمُ مُعْمَرُ وَ

الوولف مینوی نے مجھ سے بیان کیاج بطاسیاح مقا، کرمت لذم ى دقت مسورے و ف ده نيس ب وبلكه دوسراتها ) بیقوب کندی نے متان کے بت کی ایک مضور بھی دی تھی ، لیکن افسوس سے ابن يرتم ك بن كتب ين ال كوش ل فيس كيا، رامان مراکا فالباسنام مین مخت نشین بوا، جونکه آس کے لئے خیال گذر تاہے کہ تدر تی طور پریہ آرام لیسندا و ن که سوینه بین بنو کنده کا ایک تا زاد کرده علام ا<del>لوانقیم</del> هوتبسری صدی کے تمر<sup>و</sup>ع بین ع سنده عمر سن حفق بزارم دکے ساتھ سندھ آیا تھا، اس کے اوکے صمہ نے بغادت کر کے منعل پر قبضه کرکیا ،ادرجو نکروه بانیه مین رمتا مقا، اس کے غالباً وہ خود محفوظ رہا ، میر کچھ ولوک جدعبدات سے طاقت مہم بہنی لی ، اور منصورہ اعن سے دائیں نے لیا ، اور غالباً اسی د تت بدالتدك بات إنيه كم منصورة من رمنا شروع كيا ، طاقت کمز در ہوئئی تو <del>سند</del>ھ ندی کے مشرقی جانب ایک شمر محفوظ کے نام سے آباد کا په تخت بنا يا ، ميکن اس کو فرد غ مال نه جوا ، تقريباً اس <del>سال ح</del>مد بن قاسم تقفی فارخ ، کا لوگاغم حو این عوامذ کے ماتحت رسالون کا افسرتھا ،ایک ادرمقام یراس لے ایک ش ، در کمی صب کا نام لطور فال نیا کے منصورہ ترکھا ، کیونکہ وہ وشمنون بر فتح باکر داہس آیا ، رفية رفية بيشر رطايا رونق بن كيا ، ادراخري داراله د بقیدها شیم مفی ۱۹۲) ا در بر معارا ۱۳ س من کا تما اس محافات تیره بزارتین سولیس من بورک، کرد ان محرا كرسونا ، في ذى ، جوارات كامن مبت صبيحًا مؤارى وسله بارى مداكم سك فنوح البلدان مرام اليلين،

سندر میالا کے نیچے ہے ، اس کی بلندی د ۱۸۰ ما تھ ہے ، عام مبند وستانی کوگ خشکی اور تری ہرطرف ہے اس کی زیارت کے لئے آتے ہیں ، اور میاں کار استہ کیج سے بڑا سیدھا ہو کیوگا لمآن بلخ کے شہرون سے قریہے ، میاں پہاؤون کی چیٹوں اور سطح پر بیٹیا ریجاریوں کے ر کان بین ، در اسی جگه ان کی قربانیا ل تھی ہوتی این، کها جا تا ہے کہ میا ل کوئی وقت البیغیر گذر تاکه بوک اس کی زیارت کونه آتے ہون ، میان دومت بین ایک کا نا مجنبیکست اوردوم زنبکت ہو اس کو ایک بڑی وا دی کے دو لوٹ کنا رون مرسیا ڈکے پنجرکو گڑھاکر نبایا ہے<del>،</del> یہ اتنی ہا تھ بلندہے ،جود ورسے و کھائی دیا ہے، مندوشانی اس کا رح کرتے ہیں، قرمانی بخور دغیرہ حی<sup>ط</sup> صالے ہیں ، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو لوگ ِ زیارت کے لئے آتے ہیں، تو دورہی سے حب وہ نظر آنے مگتا ہے تر بادہ یا جو جائے ہیں ، اور اگر کھی علطی یا عقلت سے اس کے خلات ہو گیا لوّاس کو کیراس جگه والیس عانا برط تاہیے ،حبال سے وہ نظرنہ آئے، ادر واسی میں میرحبال سے نظرات سك تويدل بوجاك ادريمص العظمت ادربزركى ك لياب، آوران لوگون کے جفول سے اس کامشا ہرہ کیا ہے محصہ سے مان کیا کہ اس جگر جانی قر بإن كرك كا دا قعة تعبى كچه كم د قوع يذير منيس مؤمّا، بس كا خيال بيئ كأبعبي كبي تومياس مزار كمه اس کی مقداد برخ جاتی ہے ۔ بھر ہا <del>میان</del> کے مناور کا حال لکھ کر ملتان کی اسبت لکھنا ہے، ی<sup>رد</sup> فرح مبت الذمب اینی المان این ایک مندر ہے العفون کا خیا ل ہے کہ وہ چھر کا ہجس بن کوتم بدھ کی مورتی ہے اورس کا ناهُ مِيةِ الذمِبِ إس اليهواكر <del>جا</del>جَ بن يوسف بقفي واليواق كعمد بين حب يه شمر فتح موا<sub> قويما</sub>ن سے يك سرعبار سونا دستياب بواتحاص ه الفرست لابن ذيم كيم الم الم الم الم على الله المن فواز المنت على الله الما الكه والقيري الما الكه والقيري الم

ب جزیرہ ہے حہان قدیم قلعہ اب کا راه والبرك عبدون حي سنده كاست برااته برار ورمقا حس كوع ب الرور لتے تھے، بیشمرادر آل کا قلعہ الک لبندمیا طیروں قع تھا، اور راجر داہر کا یا یہ سخت من حب محدن قاسم ليز أس كو فقع كما يوامك عاليشا ن مسجد الر ہوں کے قبصہ من رہا ، کیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہء مسلمالوں طارغ مسلم سندهبون لے ہیں رقبطیہ قابل کرلیا، حیاخ منظمیم میں مہال ر امقا المعنى سياون كے بان سے معلوم روا ب كر ال حجد في سى مقهد منات کے دوجھے کرڈ الے تھے ، سندھ کے زیرین ( عبولی )حفاظ نصوره تنوا، دوريالا في دشا لي حصه كا دار السلطنت ملتان الأور وسار ورياس بدلاسے دیران بوگیا ، گراس سے کچھ فاصلہ یہ اُ جھی صلع سکور بن خیر اور سے قرم ے حیوانی سی اوی کی شکل بین موجو و ہے ، جو روز کی یار وبڑی سے م یاے کرا دجواب سوکھ گیاہے اکے ایکن کنارے موجودہ خرور سے جندمیل شال مين ورقع تعام منعمین میان کے ایک مند دراجہ لے جس کا نام عواد ن لئے "مردک بن راکات لے قالم عبد اللہ من عمر مباری سے درخواست کی که سندهی د سندی، دان من درب اسلام کی تعلیم لکو کرمیعدے ،عبدالتر مهاری سے ایک تحص کو لما ماج محاتر ء اتی ،گراس کی پر درش منصوره مین مو دلی تقی ، وه پژافهمین اور فهمیده آ دمی تنفا ،اورا له مغرافيه سنده معسند لينيام مما ساله الأماري كام على من و كام عما بالدور ليدن ك فرنامه بزرگ بنشرارملا ليلان شه دخرفيرسنده من الله تاريخ إشمى مدادا،

کے مات کی قدم ترین شہا دت بلازی امتونی م**ک م**سے کمتی ہے جس سے ملحا وہی شہرہے حبان آج کل حکام مظہرتے ہیں، اس کا طول معزب سے 94 ورحبر، اورع من ا ابن وقل ملقاب كريشروريا المسترورك كذرك المداسي ملكرية باوس كه در ما کی ایک شاخ سے کل کراس جگه کوجزیرہ بنا دیاہے ، خِشْ قسمتی سے ہمارے سامنے زہن حوقل کا وہ نقشہ موجو دہیے جو زا ندمین <del>سنده ک</del>اتیا رکیا تھا، ہی کے دیکینے ہے معلوم ہو ماہے کہ دریا ہے <del>سنده ج</del>ربنجا م طن سے علی کرا خرکار سمندرمین ماگر اے اس مقام سے عور ای دور سجھے موجردہ حیدرا آج حنوب کی طرف خشکی کی سمت مین ایک حبکه دریا کی ایک شی شاخ نخلتی ہے ، جو موز آی میم گھوم کر اسی دریا بین ل جانی ہے ، ادر اس طرح بیج بین درا کے گذارے اس شاخ کے ا عاطہ سے ایک بحقوظ می سی زمین جزیرہ کی صورت بنین بن کئی ہے ، اس جزیرہ **کی کئی** یه شمراً با د موا، جو مرطرت سے یا نی سے گھر کرنا گیا نی حلمہ اور و ن سے محفوظ تھا، یہ اسی قسم مقام بھا حبیبا کہ میسور ہیں کا ویری نری کے گھوم جائے سے سنر کا پھم کا مقام کل آیاہے یرایے زانے کے نن جنگئے کا ذاہے ہی تشم کے مقاات میت محفوظ میال کئے جاتے تھے منصورہ عنا شالدین ملبین کے عمد ساتاتھ کک موجود تھا، دورور اصل بریمن آباد کا دومرا عم على اكيونكم يه شهر مريم ن آ إ وست دو فرسخ بر عقال اورغالباً السكة ابا د بوسة مي مريم ن آبا بے رونق بوکیا ، این اکبری بن اس کا ام مکر استحکاف موکسی طرح فیجے منیں ، کیونکہ آح کا محل له فتوح اللدان مرس ميدن علم مجم البلدان يا قوت حوى لفظ منصوره من على عرب بدك تعلقات فرس 

دیل بن دلزله اسی عبدالید بن عمر مباری کے عمد بن ایک بڑی مصیعیت آئی اشوال مست مین سنده کی مشهور بندر کا و دمیل (داول)من برطاجا ند کرمن لگا، غالباری کے ساتھ سور أربن بھی تھا، کیونکہ عصر اُت رئی جھانی رہی ، معرعصر کے وقت سے ایک شدید آندھی سیاہ رنگ کی کی ،جو متنا کی رات تک رہی ، دیل کے بوگ حب ارام سے میٹی فیند کے مزے لے رہے تھے اور رات کا اللہ حصد گذر دیکا مقا کہ بکا یک بڑے ذور کا زلزلہ آیا ؟ تام بیل تباہ ہوگیا بمشکل کے سونمکان بچ رہے ہون کے ، ہن کے بعد میر ما منج مرتبہ زلزلہ آیا المبدك فيج سي ايك لاكه يجاس مزارة دمي صرف مرد وس تكليم مجروح اور زندون کی نقداد جو میچے سلامت بچے رہی وہ اس کے علاوہ ہے ، اس سے دمیل کی آیا دی ا<del>ور سند</del>ھ ل سربیزی اور شادانی کا اندانه ه لگایا ماسکتاهی اس واقعه کی خبر پرچه نولیس لے فوراً بغذاد روانه کی، بغذا دمین اس وقت معتصر فلیفہ تھا جس کی حکومرت <sup>779 ہ</sup>ے ملائٹ کا کہ رہی ، اس داقعہ سے یہ معمی معلوم ہوتا له سنده مراهبی یک خلفا د کا اثر موج و متفا، و اک ا درخفیه لولیس کا انتظام بھی براہ راست ظلم<u>فہ بندا</u> دکے اتحت تھا ، عبرالدبن عركي عكومت نقريبا بتس بس ربي حب سے معلوم ہوتا ہے كہ سنده ميں س نے برا احیا انتظام کیا ، سنده كيشر إن وقت صوير سند هومين مندرجهُ ذيل شهر سمجه عاتم يتحقي ، قيقال كيكا سانتاد برائد بند، ميد، تتذمهار ، دكندهار ، تقعدار (قروار ابرقان ، قندابيل، میکی دگذرها دی م بنجیور ، ار مهل دامن مبلیه وسیل ، قنبنلی ، کنبایا د ۶۶ سهبان ، سدوسان مرا له الكال لابن المرطبة فس ١٧ نيون ك تاريخ الطفاسيوطي مدم كلكة،

تعدد زبا بذن سے دا تفیت رکھتا تھا، راج کی فوائن اس کے سامنے میش نے ایک تقبیدہ تیار کیا ، اور راج کی خواہش کے مطابق اس بین تمام امور سال الترك اس تصيده كوراح مروك كے پاس بھيد ما ، راج سے جب اس یسند کیا ،اورعبدالبندے درخواست کی کہ شاع کو اس کے دربارمین مجیحد م**ا جائے ،ج**نامخ نے اس کو مجیجد یا ، وہ بین سال و ہان مقیم رہا ، اور داسی کب راجہ اس سے مبت فران ساع بن جب و <u>ه عبدا</u> تئدیسے ملا، توراج کے متعلق سوال کریے بر اس لئے ا جس وقت مین وبان سے دلہیں آر ما تھا تورا ھر سیجے دل سےم عین عالے کے خوٹ سے ہیں کا اظهار منہیں کر سکتاتھا، اس لیے منجلہ اور وا قعات کے ۔ وا تعدیہ مھی بیان کیا کہ سندمی زبان می<del>ن قرآن</del> کی تفسیر <u>لکھنے کی</u> فرایش کی، وہ روزا مقوراً احتوراً اتفسیرکرکے ہی کو سنا تا جاتا، وہ کتنا ہے کہ حب بینے سور <del>اُلک</del>ین کی اس بیت ىرىپنى ترحمە سايا "من يجيى العنط هد دھى دميم رادرىيراس كى تفسير بان كى <sup>ر</sup>تو و ہ اس و نت جواہرات سے مرصع سولنے کے ایک شخت پر معجما متھا ، اس لے کہا کہ مھرا کا فیخ بس کی تفسیر کرد، جنامخه مین سے دوبارہ ہس کی تفسیر کی ، وہ نور ٱشخت سے اتر را اراد اندا جند قدم علا، اس سے این کال زمین پرر کھدیا، حالا کرزین یانی چورکے کے سبب ں وقت تر تھی ،اور میان کے روبا کہ اس کا رخسا رگر دالود ہوگیا ، پھراس لے کہا بٹاک سی مب معبود ہے جوان کی اور ایدی ہے، اس کے بیداس سے اپنے ایک ایک مرکا تیار کر اما جیان تنمانی مین وه خدا کی عبادت کیا کرتا اور وقت پر نا دیر طبقیا ، مگر یوگون پر یہ انھار کیا کرا کہ وہ دبان جا کرسلطانت کے ہم معالمات برعور کیا کرتاہے ،سندھی شاعر کا يه على مباين ہے كه راج كے حجه سومن سونا اسے تين د فعه ديا "

رامیل، جزیر ولادان · مردمیل، جزیرهٔ ابرون الامیل، جزیرهٔ طین الامیل جزیرهٔ کیس ۲۱ ،جزیره ابن گاوان مه ۷ ،هرمزاهمیل، عیربیان سے نا راسات دن کارآت بے، اور یہ سندھ اور فارس کی صدیے، بھر تاراسے دیل مون ، اور دیل سے د نده دریا تک دسمندری و میل ب، س زاندیس کش ، نیزه ادر مد کی تحارت و تولی <u> ک</u>امشک میں جھا ہوتا تھا ،ج تبت سے آکر بیان فردخت ہوتا ، یہ دنیا ہیں جو تھے نبکا اشارك عامًا تبعا ، ملتاني مشاك سجى مشهورتها ، ده اگرچه برااورخش زاك بونا بغذادے منصورة بک ڈاک کے مختلف راستے تھے ،ان یں سے ایک آذر ہمان يسمرورنان سيرونة مك يطاؤ ، اورميان مضورهم يطادعها ، يدره دن ك مرتین دن میں طے کر متھا ، ہیں ہے ڈاکسہ کی تنزرفتاری کا اندازہ رکا ماما کے گوراے پر جانی تھی، اور حکہ جاکہ اس کا تبا دلہ ہدتا تھا، مرکزی مقام پر ٹری تدادیں گھوٹرے تیا ررکھے جاتے، "اکہ بوقت صرورت فوراً ڈاکیہ کول سکے اور مقام تصود يرمنج من داكيه كودير نرمو، سميلي شيعون كااكك فرقه ہے جو حصرت الم معفر عداد فن كے بعد اسم عيل ن حبفر لوا ام مانتاہے، ملب شامین سلید ایک مقام ہے دہاں ان کے امام رہا کرتے تھے ، جوعیاسیون کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کرتام دور دراز مفا ات یں اپنے داعی بھیجے رہے م کہ انقلاب کے لئے ملک کوتا اوہ کرین ، یہ دہنی منایت خاموشی اور راز داری سے مک یں کامرکتے چانچے سندھ بن بھی عبد اللہ کے عبد سناج میں اساعیلیون کے امام عبداللہ 

در، (الورما ارورم ، ساوندري ، مولتان د ملتان ، سندان ، كرج ، قالي د كا لٹرا دقات مکران کا علاقہ والی سندھ کے انخت رہاہے ، اس کئے سندھ ہی مین اکٹرس ے کے کران کوسی شارکیاہے، جنائی تعین عربی حیزا فیہ ٹولیسون لے مکھاہے کہ سندھ کی م ئیز" کران سے شروع ہوتی ہے ، میان کا خراج العن الف در مردس لاکھ در مرب اس زمانه مین تاجرون کا کاروان حو خراسان سے مکران اور سنده و ما تا تھا،ال ۔ راسترق مسافت مندریۂ ذیل ہے ہا كران كى مرصطابران سے سٹروع ہوئى ہے ، يمال سے باسور جان المميل اورة ایمی بن عرب میل ، معذار د مزار یا مزاره ، مهمیل، مدر بهمیل، موساره ، دمیل، درگ باه ا المل التين المميل المجرباد جوك كا جورام، دننا مراه المهيل الس كے بعد مك كاميا الم مامیل امیان سے خل المیل اور قلبان مخل سے مامیل ہے امیر قلمان سے الميل، بنجبور وميل، بمان سي ميس رج قناميل ماك كدرست رب عابة موي ایک محرا الماہ جو ساطھیل کا ہے، میرمراے داران میں میل میان سے جیٹیہ دینے المميل اور فقىداد المميل م سنگوت ب، اس كى بعد جور ٢٠ اميل الها ل المال ۱۶۰میل معیر قریه <del>سلیما</del>ن مه دمیل ، یه مبند رکاه ہے،خیاسانی تاجر ہی مگر سے سند مدیا ہندوستان جائے ہیں ، بہا ن سے منصورہ ،م بومیل ہے ،عز عن مران کی مد مدینے صو بایس راسته سه کل مسافت ۱۰۰میل ہے ، راسته مین جاملے نوگون کے شہر کہتے ہن ور مالوگ داستدین ان کے ذمہ دارم بی اس زاندین میان کے جاز مقرہ مور ابنداد منطق اور بری راسته ال طرح مقرر تھا البره سے جزیرہ خاراً ك المسائل المالك بن خوداز بر ملاح يدل من الاقدائن النفيطة وين من البائل من الدين من المسائل المالك المسائل الم الخوفاز برص و و و و ويون حد الاعلاق صف و ،

ادرحیکی سنده ان سے لاکے کے لئے آتا ہے تو لمنان سے با برکل کران سے خو جنگ کر آہے، اور اپنی نو جی طاقت سے ان کو شکست دیتا ہے، اور حن لوگون لئے آ بت کود مکیعا ہے ان کا بمان ہے کہ دہ بت النا نی شکل پر تقریباً بیس ہا متو لمیا ہوگا، و لیسے کمرہ میں ہے جس پر مدبت بڑی حیث ہے ، ا در نہیں مناوم کہ ،س کوکس لنے بناتا را حاتاً ہے کہ دو ہزار سال قبل ہی گی بنیا دیرا ی تھی ، مندو ؤں کا خیال ہے کہ بیت سا تراہے ، اُ دراس کے بوجے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے ، اس کے خدمت گذار بحاری مجی ہن جواس کی د کھو معال کرنے ہیں ، اس کا خرج اس کی آمدنی سے علما ہے ، اور یہ علاوہ ان وظیفو ن کے ہے جو بچار لو ن کو دیسے جانے ہیں ،جن سے وہ کھائے پینے اور مینتے ہ ادرتام مهند د اس کا حج فرص شبحتے ان ،حب کوئی الدار آ دمی مرنے لگتا ہے تواہیے ا یا تما م مال اس کے نام دصیت کرجا تا ہے جس سے ہیں کا منشابت کی خوشنو دی مال یں بت کی زیارت کرنے کے لئے ریک کے سال کے رستون سے آتے ہیں ا ن پنچکرده اینے مرکو مونڈوا دیتے ہن ، اور بائی طرف سے ... کرتے ہن، اور یہ سب حصول تواب کے لئے کیا جاتا ہے ،میراس کے آ گے طار استے اور نوٹنے این، اس بت کے جار مند بین جس طرف کھوم عا وُ اس کا جرہ کم مقابل این ہو گا ، کہتے ہن کہ میں خداہیے حس کی عیادت کی جاتی ہے ، اس کے مقابل کھوا ہو چائے اور سیٹھ نادکھائے دتعظیم کے خیال سے محمر تم حب طرف سے دیکہووہ متما دے سامنے میں مو کا ،ادرجب یہ لوگ اس کا طوا ٹ کرتے ہیں تو حب ایک رخ سے دوسرے دخ کی طرف جائے ہیں توسیدہ کرتے ہیں ، ك الاعلاق النفيسه وهيما ليدن سك اليفة مايه اس بيان سيمعلوم ودكهيده وبتهنيس ومفيره

رعبيداتنام المدى كاماك والى رواندكيا ، إس كانا مهيشم مقا ، يه سنده كا بهلا دائ ہے جس لے سندھ ین انقلابی تحریب جاری رانمی اور میراس کے بعد کے با دیگرے ادر و ای بھی آتے رہے ، بیا ل کے کہ سوارس کے بعد ماک میں انقلاب بیدا کرکے اپنی سا قائم كرنى، سكابان آكم فعل طوريرة ك كا، ربع النّا في باجادي الاولى) منزم من ببنداد <u>سے محد بن ابي الشوار</u> بايخن عرصة ك رادرزنده ريت تو ملك كويرا فائده مينتيا ،ليك عرب و فانيس كي ، سنده تب کے جید اہ بعد شوال سرماح میں مبقا م منصورہ انتقال کرگئے، لیکن ان کی اولاد اسی کر رہ بڑی صب کہ کے عل کرمسودی کے بان سے دافتح ہوتا ہے ، تقربي موالي من ابن رسته اين كتاب بين ملتان كي متعلق مندر فرويل هالات منان وه شهرے حبان سے درماے سندھ الک بو جاتا ہے ، جو درماے جلب سے برطاہے ، اور ملمان میں ایک خاندان رہتا ہے جس کا گمان ہے کہ وہ سامہین لوی کی شاخ بنو منبہ سے سیٹے ہے کل یہی فاندان ہندوستان د ملتان ہر مکر ن ہے، خِلیف عیای بندادک نام کا خطبه برمقاب، لمان سنده کے مفورہ سے قریبے، اور اس ملیان مین ایک بت ہے جس کی بڑی آمدنی ہے ،اس کی آمدنی اور تمام دوسرے ما<del>ل مبو منب</del>ہ کی مکیت میں ہے ،ای*صف*تہ أ وى جوان ملكون يس سياحت كروكان بس كاكماكوس كى آمدنى بينارى، له زمتر الافكار طي كتاف سررت واكى السعف الدين سه الكال طيد عص ١٩ سر ليدن ،

اس قسم کے بنون کے بحاری عور تو اس کے ماس منیں حالتے ، نہ کو شت کھا۔ ی جا بزرگو و نج کرتے ہن، نہ ملے کیڑے استعمال کرتے ہن.حب وہ بتون کے پاس خا ، نوعط س بس کرجائے ہیں ، ان کے سوا کو بی د دسرآ ادمی مذان بتوں کو خوشبو لگآ نر جیو سکتاہے،اور حب دو سرا کوئی اس کے پاس جاتا ہے تواس کے سامنے وو**لو کھ** نو ر بل بوکرا در ما تقدم و کرعز من کرتا ہے کہ محبہ پر جم کرسے ، ادرعن بیت کی نظر رکھے ، بھر دو رطبی خلوص ہے ہیں کے لئے دعا کہ تا۔ رس بت کے لئے اماب با ورحی فانہ تھی ہے جہال مانتے ہین ، ہی کےعلاد ہ دو سری تشم کی چرزین مثلاً مجتلی ، ساگ دغیرہ تیار کرکے خوٹ د مثلاً بوبان وغرہ ہے ساتھ اس کے آگے اس طرح رکھنا جاتاہے ، کد کملا کا مدت بڑا ، حب کاعرض اس قدر ہوناہے کہ ایک یا دوآ دمی کو اس میں لیبیہ طاسکیں ، اس کے آگے ہے بن ، میرانشان کے تصنعت قد کے برابر جا ول اونڈیل دیتے ہن ،سب سے بڑا یجاری کیلے کا ماب بتد لے کر بطور نیکھوکے ہیں کے آگے حصابہ ہیان ماک کہ ہی کے البخرات بت کے سندین ملکتے ہیں ،ادر ہی آب وہ لوگ ہی کا کھا استحقے ہیں ،کیونکہ وہ منہ کھانے سے قبل دیگ ، زمنبور (یا حجامجہ) اورطبل بجائے ہوئے اس کے **کرد کھو** من ، کہجی کہجی سوستولو کیا ن جن کو اسی کا م کے لئے وظیف ملت ہے ، اس کا م کو ایجا م دیجا ہیں، دہ کہتی ہن کہ بمزاح اور گا کر ہیں کو فوش کرلئے ہیں اس کے بعدوہ بت کھانا کھا آپا اورنظر ہے کہ ہس کے کھالے کے بعد سمی اس کے کھالے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی دا درغالبا آی اسانے مرکف سے و قت در وارزہ بند کر دسیے ہیں اور لبد فراغت در دازہ کھو**ل** 

معبن مهند و ہیں انگھین کا ل کرا ہے ہاتھ مین رکھ لیتے ہیں ،اورعرعن کرتے **ہی**ں ے معلوان امیں لئے اس کے دریعہ سے تیری خوشنو دی عامل کی ہے لیس میر عم طویل بنا، اور روزی پی امنا فه کروغیره دغیره ، تعض ان بوگون لے جنون کے بختیم خود رکھاہے محدسے بال کیا کہ سرخ مىندل كے د وكىذے جو دوا دمى كا بوجو بلوتاہے ، اپنے كندمون يركى كرا كِا ال کے راستہ سے آتے ہیں ،اور ان کے لالے کا طریقہ یہ موتا ہے کہ میلے ا ہے کر تقریباً ایک فرسنے (تین میل) جاتا ہے ، ادر وہاں اس کو کھ کر تھیر وابیں اس نقام بر جاتاہ، حباب میں اکندار کھا نفا ،اور اس کونے کرو ہاں آتا ہے جمان ووسرا رکھائے، اس طریقہ سے ملیات کا راستہ دہ طے کرکے اس میں کے ندر کریا ہے، تعبین مہند واس خیال کے دیکھے کہ وہ اس بت سے اس پر فدا ہو جاسنے کی اجاد لیتے ہیں ، داور حب اس کوا جازت ل جاتی ہے ، اور اس کا کوئی طریقہ رہمبنون سانے کا لاہوگا) تو وہ ایک لمبی لکڑی لے کراس کا سرا یو کیلاا در خوب تیز بنا ہاہے ، تیاری کے بالسكوزمين مين كارديتا ب، بجراد برجاكراس يراين بيث ركوكراس طرح دباتاب ، وہ لکولئی ہیں کے دوسرے جانب سے تنل طائی ہے، اور وہ مرحا تا ہے، اور یہ کا م ت دما د نوتام كومحفل خوش كرك كے ليے كيا جاتا ہے ، کچھ لوگ ایسے بھی بین کہ لیے شار مال و دولت لاکر اس کے ہاگے ڈالتے ہین اور رای عاجزی سے کہتے بن کہ اے فدا! این غلام کے ال میں سے یہ دیہ قبول کر، بقیدهاشیدهای بعد کے مسافرون سے ذکر کیاہے ، یبت فائص مهندد توں کا ہے ہیں کوشیو کی مور تی در کھیا۔ می کتے بی مخلات اس بت کے صبر کا ذکر اب حقال در بشاری دیزه سے کیا ہے وہ غالباً کو تم ہونہ کی مورثی ہے

اورش دا بی میں بھی کسی دو سرے صوبہ سے کم رنتھی، س سلطنہ جوگا دُن آیا دینچے ان کی بقدا د<sup>ہ</sup> تین لاکھ متھی ' کھیت ، باغ ادرگا دٰن سب قریب **زی**م ا در ایک دو رہ سے متصل ستھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام سلطنت کی زمین کا قریر لائی گئی تقی ، ہیں ہے ہیں کی آیا دی اور سرسبزی کا اندازہ کیا چاسکتا ہے ، نوجی طاقت | باوشاہ کی فوجی طاقت بھی جھی تھی ، اور غالبًا ہی لئے ہم دیکھیتے ہن کہ آل انی سلطنت کو دو مرے ممالک فتح کرکے وسعت دی، خیائجہ الور دارور ہی ریاست جواس کے بائے عہد میں ایک آزاد مہند دراجہ کے اتحت تھی دہ اے منصورہ کے ابتحت ہوگئی تھی، حبسا کہ مسعودی نے مکھا ہے کہ ملتان اور منصورہ کے درسان الورے حوا کجر منصوره کے برگنون بن داخل ہے، ا دشاہ کے وسمنون ین سے دیا دہ تر "مید اوکون سے خاک دہار تی تھی، قدم اربین قوم تقی جو دا دی سند میری ابا د موکنی تقی ، بڑی جنگجو ا در دهشی تقی ،مسلما بزن سیلے ان کے حریف جاملے تھے، مگراب یہ قوم زیادہ ترسلما اون ہی سے دِمرِ رِناش ماکن ج منصورہ کے حاکم کے پاس اس وقت یا نیج ہزارسوار، انتی حنگی ہاتھی ، درجالیس بزا بیادہ فوج متی ،ان بن سے در باہتی جوسد مائے ہوئے تھے تمام ہندوستان بن جس مشہور تنجے حوامی مبادری اور جنگجو کی کے باعث سب میں ممتاز ستھے ،ان میں سے ایک ا ا بنا ہر یہ مبالغہ معلوم موتا ہے ، لیکن میرے نزد کیا۔ س زاندین مکن ہے کہ کا وان اس طرح آباد کئے عالے مون جیسے برمایا الکنتان میں ہوتے ہیں جن کوغالیا " کاشی کھتے ہن بینی ہرا کے بیندار بنی ہی زمین نے مین سے اپنے فاندان کے رہا ہے اور اس کے ارد کرد اس کے کانشکاری موقت ہے، اس طرح تھو وے قاملم يهيوك هيوك والمراد الماد موت على حاسة إن،

ں سے اٹھا دیتے ہن ،اور ہس کورسی مگہ رکھ کرکتے ہن کہت نے اس کو ماں ملا دوک ٹوک بر ما ندار س سے فائدہ اٹھا سکے ، میان ماک **دیر** ندے اور سے نبغے اٹھاہتے رو کا نتیس مآنا، اسی طرح یہ کام مرروز کیا ماتا۔ كبهي مجيئ بن كو دوده يا كمي سيخنسل ديا ها باب ، اور لوك ان كو تبرك سجو كرام این ، اور این مربینول کو اس سے شل دے کرشفا کی امید رکھتے ہیں ، رِب والبَدر إلى القربياً من من من من من من المنت المن المن المن الوالمن ورفام عرمن عبد النَّد، یه این مور ونی سلطنت بر قائفن موکر را الأن تخلا، س نے عک میں من والمان کے ساتھ بڑا رعب قائم کرلیا، بڑی شان وسٹوکت سے سلطنت کرا تھا، اس کا ایکم وزیر بھی تھا، حب کا نام " ریاح مقطا، اور اس کے د واط<u>ے محم</u>د ا<del>ور علی سق</del>ے ، اراکین دولت مین سے ایک شخص جمزه <sup>،</sup> نامی ط<sup>و</sup>ا با از غالباً امیرالا مراء کے عمدہ پر فاکر نتھا ، یہ ای*ک عر*ب غاندان کامعزرشخف تھا، بہاں سادات کی ایک ٹری جماعت رہتی تھ<mark>ی،عمر ن علی اور مج</mark> ین علی کی طرف نیسوی حقی ،مها ب ایک قامنی میمی *میتا تھا ، جو آ*ل انی الشوار کے خاندان سے تھا، نٹائی فاندان کے ساتھ اس فاندان کا بڑا تعلق تھا، کیونکہ ایس بین ایک ہمتا ية سلطنة رآباري اس زاندم من منصوره كي سلطنت مذهرت وي بوكي مع المكريس ا را قر الحروف لے بر علم اور مدرس کے مندرون بین الیا ہی کرتے ہوئے و کیما الیکن جو المہ مندوم دولت كم موكني هيد، اورافلاس زياده آكيا ب، اسريك اس قدر رفي مقدار مين جا ول منيس ركهتي، الكذايرة " الروادر ميل موتيمن شه الاعلاق لنفيمية ليدن سب سنده بين جو لوگ حزه كى اولا دس اي كوك دواى حروفى اولادين كيولم حضرت حره بن عبدالطلب كى ادلاد وكور تقى بى نيس ،

نیان درسکه ) هس و قت منصوره مین وسی عوام سندهی دیان بوسلته متنعی مگرحکا سیقه اورخواص ع بی اور سندهی دولون سے وا قفیت رکھنے <u>تنظے ،مهال کاسله گوخوو</u> ین بھی متھا، گرتجارتی آسانی کے خیال سے کندھاری د قند بھاری ، اور طاطری دساط سکان خرب رواح نقا، حبسا که آج انگرزی لونډ کا رواج ہر ماک بین ہے ،عم بن عب والى منصوره كے دواواكے تقى، ايك كانام تحدثها أوسرے كاعلى، تجارت | ہس عمد مین بھی تجارت کو کا بی ذوع نقا ، ملک کے بطرا ن سے احر مالگا بندرگاہ میں حبا زون پر لا دیتے ،غرملکی تاجر بیان سے لے کرغیر مالک بین فروخت کرتے <sup>ہ</sup> ىندرد مندرگاه ، تک بے عابے کامختلف طریقہ تھا، مثلاً اونٹ یابل پر لاد کرنے جاتے' کشتیبون کے ذریعہ مذرکا ہ ٹاپہنجائے ، ہی کے علاوہ اماب طریقہ یہ متھا کہ وتسط مبندی کٹے یادیگرساہان کو دریا میں فوا ل دیتے ،بس ہی کے بدکے وقت شال مانیا۔ جزرکے و تت جنوب جانب مال علداز علیہ منج جاتا ، جنامخہ تیسری صدی کا اکت خفر ایاعینی مشایده لکھاہے کہ حصور کے تشمیروائے اجردسط مندی دکش کواات کے درب مین رکھ دیتے ہیں ،اور اس میں سات سو آسھ سومن کے قریب ساجا تاہے، بھراس کو جواے کے وابرین رکھ کر دیا حمراہ سے ادریا سی دیتے ہین ، میرحمراہ پر رعنیٰ قار ملتے ہیں حیں سے پانی الدرمنیں جا سکتاہے ،اس کے بیدایاب دوسرے کو خوب اٹھی طرخ بازہ ك مخزن الادويه ص ٢ و٧ نفظ تسط ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ مركث مركث مرسي مراده وخطري توت ا در افغانستان کے درمیان ہے ، ادر اس کی حد حانب کوہ پاسپر رفتنم موتی ہے ، ادر جبور کے کشمیر سے مراد رون لعف لوگون لے بنی ب لیاہے،لیکن میرے زوا کہ اس سے مرا دمقام کنمویہے ، یہ اجل منابع جلب ابادین د جوابی این میرا با دہے بفظی مشا سبت کے علاوہ آج میان بھی جیڑے ادراکمڑی کے صندہ کی منسوت وجود وجو

دوسرے كاحيدرة متحا،منفرفلس-ق عجب عجب <u>ق</u>ب نجلهان بین سے ایک بات یہ ہے کہ ایک و فعہ ا*ن کا فیلیا ن دمیا و*ت) مرگما تواس یّن دن نک کھانا نہ کھا یا اور ہرا ہر روّناریا، اور آسی ہی عُکّین آواز ہیں کے منہ سے نفتی ری خیے عمکین اسان کے منہ سے ریخ والم کے وقت تحتی ہے ا كي وا قند اور على أس كا سبت مشهورب كداكمك تخلے ادرا*س ترنت ملے کہست آگے من*فرقلس ، ہیں کے بع<del>د حیدر</del> ہ نتھا ، اور ماقی ہیں۔ تھے تھے <u>ہنف ور</u> وکی ایک ٹنگ سٹرک پرجا رہے تھے ، ایک عورت مبی اس سٹرک ہ ملق کو بی علمه نه تنقا ، احیا ک<sup>ا</sup>ک ان کو دیکھ کر دے اس قدر گھھ انی که مدحوالم مورگر روی، س پرنشانی من ده برمند موکنی منفر فکس مین حب به دیمها تو ده مطرک عرض میں آرفیہ ہوکر کھڑا ہوگیا ، اکسی کو ایکے آنے نہ دیا ، میرانی سونڈ سے اس کے کیرے ت کئے اورسترلوشی کی ، ویر کے بعد حبب عورت کو ہوش ہوا تو وہ اٹھ کر معالی ، اور منقولس افي ساعقيون كوك كرطاك، سودي مكهتاب كهبس مكتبين بالمقيهون سيراط انئ كيسوا دوسرے كام مج لیتے ہن ، مثلاً رُسِمَة مُصِنْحِ ، لوجو المُعالى اور غلبه كؤلنے كے لئے دد اس كا كام بن لاتے ہن ، طربقهٔ خِنگ اس وقت لوا بی کاطریقه به بیخا که حبگی مانقی جن کی سونڈ و*ل بر*ا کے قسم کی خرا نلوارین جو اس ماکسین کرنل کملاتی تحقیس ج<sup>وده</sup>ی موتین ، اورتمام جسم پر عباری در یر می رسیس ، ده آئے آئے ہوئے ، دران کے ساتھ مرباعقی کے کرد یانجسو بیا 5 ہوتے حوما حق کوڈمنو آ بحاتے ، ماعقی حملہ رُسکے سوار اور بیا دہ کی صفون کو نمٹنشر کرویٹا جھر سوار بھی حملہ بین تمریک جا ك مروج الذمب مسودى منص مندم عبداول بيتن .

بادے ،البتہ اس کے اس باتقی کم اس ، ہی سربوال کردیاہے ، عمل یہ ہے کہ ایک شہر قبوج کے انحت سرحد سندہ پر تھا ، اد ر دوسرامندوستان ين ، مندوستان كا قنوج جواج على كنكاك ر-وستان كايا يرتخت تفا ،اورراجيوت أس يرقابض منظ السنووى كي ألف ي راج بھوج تخت نیٹیں تھا معلوم ہونا ہے کہ وب لے ہی کے نام کومعرب کرکے ہ - آردیاہے ،جو در مل مجوج راہے ہے ، یہ برط اطا قتور ا درشا ک وشوکت کا ہاسی اعتبار سے بھی بط اہوٹ سارتھا ،جنو ٹی مندوستان کے طاقتورخانگ شت کوٹ سے اکثران کی حاک رہتی ، س سندھ کے متصل م<del>ھوج را سے نائی شم</del> راه کے پاس اگر مسعودی کے بہان کردہ فوج کا ایک حصہ بھی ہوتا تو تھریہ ریاست سلمان بادشار ہوں کے اعجت منیں برسکتی تھی ، ندهار اس زاندی ایک اور راست قندهار کی تی ، گواس ملک کاشار سنده میں ہوتا تھا، گراس کا حاکم اباب غیرسلی اجہ تھا ، س کے متعمل میا او کا نام کچے ہے ا اسی ماک سے مورایک دیاجاری ہے، جوسند موسن حاکول گیاہے ،اورسند ماک ع ما و اون مین سے ایک پر مجی ہے جس کا نام رائد سے ، دھے آجل روب کها جا ، ہو ر قند مقاد کوراجیو تول کا مل کتے بن، ایک ادر در اسندہ کے ملک بن بورو ال یاطِ ون سے نخلتا ہے ، ہس کو مہا ٹل کہتے ہیں ، دہ راجیو تون کے مک<sup>سینی قب</sup>د معارکو تی كنا بواسده كے دريا من گرما تاب، سودی کرم لیٹن کے یہ ورہ اسمال کے باس سندہ دریا یہ

ن، حیراسی پر سوار موجاتے این ،ادریہ دریاہے سندھ مین تیرتا ہو امنصورہ جا لگتاہے مرت سترون کاراسته خشکی ہے ہے ، مگر یہ حالیس ہی دن میں ہم حالاتے ، سى زاندىن ملتان ئىمرەرىيخىنىل قىزج د كنوچى كىسلىلىن تىخى، د بان ك راح کا خطآب" بوُورہ " متھا ، اور آک کے نام سے ایک شہر بھی مرحدیر آبا دکیا گیا تھا، ا ا اس اتھ یا نجے دریا وُن میں سے ایک دریا جاری ہے، جو آگے جل کر سندھ میں ل گیاہے د غالباً پیستلچ نوگا) اس رباست کا رقبه ۱۲ سندهی فرسح ہے ، اورسندهی فرسخ آسمه ا ہوناہے، اس حسائے اس کا کل رقبہ ۹۶۰ مربع میل ہوا، پر سلطنت محدین قاسم کے وقت سمى موجو دخنى ، مُكروه إس كو فتح مذكرك يا يا حقاكه والبس بلالياكيا ، غالباً به إمك راجيوية لمطنت تقی ،جرعر صه سِنے قائم تقی، دور مری صدری سے لے کرغز اوری<sup>.</sup> یہ سلطنت فو د مخیار رہی، سع صدین کبھی سلما اون کے اتحت ہوگئی و کسی مسلا ے اس کا پتہ منیں لگما ، الدبتہ سنب کہ مین اس ریاست کا سرحدی شہر مجبوح راہے نای اسلا مالاک من وافل ہوگیا ، اور ملتان کی سلطنت کے ساتھ اس کا ایحا ت تھا، حبیباکہ مسود نے این ارائے مین لکھاہے ، ، س کے بعد مسعودی مکھاہے کہ" تنوح کے داحہ کے باس مارکشکرہے ، ہرکشکر سات لا کھ یا بزلا کھ سیا ہی ہین ، ایک نشکرسے شال کی طر<del>ف ملتان</del> و ا**بو**ن سے لوجا، ادر دوسرے سے جنوب طرف و اللہ راسے مانکھیر دوکن اکے ساتھ جنگ آزائ کراہ ک رس طرح اپنے ماکے جارون طرف ایک ایک نشکرے کام لیتارہ ہے، س کی ملکت ر کی کوسیع ہے، اس کے شہرون ادر کا بون کی تعداد م لا کھ دس ہزارہے ، اس کا ملک 

متعلق صنامو ALTO CALLE CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PA رائے 8ب فرره غازي غال 1//. ·£. ر. ج بي م غيج عارس ع څخه نقشنه سنده موافق سفرنامه مسعودى متأبي

تىنىغامىلمان ئولول نەھىمىيىن نىچ كرلها **ىغا** ،ادرىۋ ھىدىك اك. بواے کرمسودی کے زماندیں راجبو توں اعظ بواسے واس لے لیا ( مباذری مرام ال ا کے چوتھتی ندی ادرہے جو کا بل کے میالا وں سے کل کردر ماے سند ہدیں لمتی ہوا ادر مانچویں مذی تشمیرسے کل کردریا ہے سندھ میں گرتی ہے ، کیشمیر محالک سندھ میں وفل ہوا سا سیمی مورخ مسعودی کوغلط فنمی ہوئی ہے ، س مے مندرجر بالا یا نیج دریاؤں سنده کامشهور۵معاون مجهاہے ، حالانکه اس عهدمین سنده کیشهو رمشر فی معاون يه تھے بيجيسلم شلج ، رادي ، جيا ب ، بهاس دوريا ڪ گلکھ يا مکرہ ) ان بن سے آخرالذا رما اب خشک ہوگیا، ادرمغربی معاون دریاہے غ<del>ازی فا</del>ل ُ <del>زوبِ</del> اور دریا ہے کا آ ہیں کشمیرے کوئی معاون نیس بلکہ خود در ماہے سندوہ کلتا ہے ، حوکشمہ کی حدیک دریاکت بری صوبیں درماہے الکنے نام سے مشہور ہے ، ادر آگے میل کر آئی کو در ماسے سنا ه بن ،کشمهراس وقت سنده میں داخل تھا، اس کی تائیدکسی د وسری ار بخے سے نہیں و مرا خال ہے کہ ما تو زیریں کشمیر کا کچھ حصہ ملیات والوں کے تبضی میں موگا ، یا مقام کشمر در شمور) جودرماے سندھ کے کنارے واقع ہے سی کومورخ مذکورنے بڑاکشم سمحا ہوہیں رح كه اس سيقبل مورخ مذكورت قنوح ادر معبوج رائب شركوايك سمحها، ونسنط ال المراه ماحكية وي اد لي المري أن اندا الأين لكما عنه كالم المري والما المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع المراه ا لما بؤں لے <u>کابل</u> فتح کراما د غالباً لیقوب بن کیٹ صفاری کے عہدمیں) تو وہاں کے كے . كے قىدەھار كے صناح بىن آكرمقام دىمىندكوان بايرىخنت بنايا، جۇامىستە امىستەرلاشە مناخ برونی کے عهد ک يه قدهاركا يا يتخت ديا، ك مروب الذمب عبدا ول ملك ليدل سك تعويم بسلدان طبداول صصاح سك تقويم البلااع ميريو

لمن ا معلوم موتا ب كر لمنان كى حكومت ابتدا بى سے الك رئى محرس قا سے ہس کا تعلق زیرین سندھ سے منقطع ہوگیا ، ہی سبتے ، ریخ اسلامیں ہس کا ذ بت کم آ آ ہے ، غالباً ایک عرصہ سے یہ ایک خود مختار حکومت تھی ہست ہیں ہ ۔ وردی آیاہے تو بھی میاں عکومت سامہ بن لوی کے ہی فاندان میں تقی ،اس دقت نض حاکم تنفا اس کا نام الواللها ب منبه بن <sub>ا</sub>سد قریشی سامی تنفا ، اس کا نشکر ر<sup>ط ا</sup> تنفا ا در معنبو ط تلعے اس کے قبضے میں ستھے ، ملتان کا ماک اسلام کے سرعای حالک این شمار کیا ما ، تما ، کیونکه اس کے بدیمرسلوں کا ملک تھا ، یہ سرت مرسز اور شا داب ملک تھا ا ر جكه كا وب اورشرآ يا ديتم جن كي تعداد اك لا كومين على م میاں ایک مشہور مندر متعاجب ہیں اک مورتی متی ، ہیں کے عاترا کے لئے وور دورے لوگ آئے تھے ، ادرمین قیمت تھنے ہیں بت کے نذرکرتے تھے جس میں جوا ہرات عطرایت ادرعو دممنسوس طور یر قابل ذکرہے، اس سے حاکم ملتان کو بڑی آمدنی بھی ، سی ک برولت ہیں کے یا س عود ہندی خانص عدہ کا فی مقدار میں موج درستی ، اس کی قیمت دوسو ین ر دسونے کا سکر) فی من تقی ، اور بی تورد خالف اس قدر زم ہے کہ اگر اس پر نسرہے دبائیں ونقش اليهيى الممائ جيه موم رنقش بو ماات ، ا یک دلمیسپ بات به ہے کہ حب ملیان پر کوئی فیرمسلم رام حلہ اور موتاہے ، اورمسلما انی کردری ہے ہی کوشکست نبیس دیسکتے، توعا کم اس داج کو رحم کا ناہے کہ اگر تم ہے آ کے هُ فع راها یا تو اس تبخایهٔ کی اینٹ سے اینٹ مجا د ول کا ، ادرت کو گریسے کرٹیسے کرد د س کا ایک مندوراج کو کسی طرح لیند منیں ہیں کئے مدہ ایا نشکر ے مروح الذجيباب ول شك يدن، آف كا دُل مجي مفقة مين ، ترب يبنيك يني مرزمينه كاكنسبع بني ني رين يا بدمخاه كا

ہے ہے، آنکھوں میں دولعل ہیں، معبنوں کا خیال سے کہ وہ لکرمی کا ہے اورا ہیں کرنسی ادر چیز کا ہے ، سواے دو نول آنکہوں کے یاقی تنام مدن کو سرخ حمطے صبسالم منا كاب، ادر أكليال ال طرح إلى حبيا حساب ملتان کا ما دیشاہ اس بت کوظمع سے نہیں توط تا ،کیونکہ جو نزرانہ آ تاہے ہی <del>ہیں س</del>ے خدام کو صرف محفوظ ی رقم دی جاتی ہے ، ہندور اجرجب ملی آن کا رتصد کرا ہے توم ت کو با ہر کال کر تو والے کا مصد کرتے ہیں ، اور حلالے کی دھنی دیتے ہیں ، ہندورا نے ڈر کر بغیر تنامِق واپس جلاحاتا ہے ، دادر میر محی کوئی شیس مانیا تو لواکراس کوشک ینے کی کوشش کرتے ہیں ،چانچہ ایا۔ و فعہ ایسا ہی ہوا جس کابیتہ ذیل کے بتہ سے ہو ہای ، اور ملتان می کے نام سے منسویے ارون بن عبداللد ملتانی میں ازد کامولی معاہم برط امبادر ادر شاع تھا، حب ہند د ملیان کے مسلما اوْں سے راط نے کے لئے آئے قوا لئے ساعة حکی التحی بھی تھے ،حب لوائی شروع ہوئی توکسی کی مرت منیں پڑتی متی کہ ہمی ما شنے مائے ،کیونکہ اس کے سونڈ مین لموار بندھی تھی ،اوروہ ہرطرن گھا کر لو گوں روا ر ما تھا، یہ دیکھ کر اون سے جلدی سے ایک حست کی اور قبل اس کے کہ اس کی ا اس بر برطی، وہ اس کے سینے سے حاکر حمیظ گیسا موانے وولوں نے ماتھی کو ہی طرح بھراکہ قریب تھا کہ سونڈے سے بارون کو نفقیان مبنی ہارون عنبوطول کا وی تھا ہمو قع ملتے ہی اس سے اس کے دانت گرم لئے اور زور عنبوط دل کا آ بینے تواکھڑتیا، دانت تو بارون کے باعد مین رہ کیا اور باعثی معاکا، اس کے معالے تى سارالشكر معاك يدا، اورس طرح مسلى نون كوفيخ مال جولى، فخرية طور براس في چنداشار مجی کے بن جس کا سلاشعریہ ہے:-

أور در اللي وج ب كرما وجود مكرات ہے یہ ریاست جارون طرف سے ہتمنو<del>ں</del> كُورِي تَقَى مَعِرْ بَعِي عَرْصُلُه دراز لك ابني سِتَى كو قائم ركه سكى ، ملتان سيمنصورة كا جائيينين دن كراستدر معرارور، سی مجدسے دریاہے سندھ کملاتا ہے ،جددو صوب میں تقسیم بوکر سٹرشاکرہ کے لوئے جو منصورہ کے رکنہ میں داخل ہے ، . . . مندری کرتا ہے اوریہ ویل ہے دوو ے فاصلہ پر ہے ، اور ملتان سے منصورہ وی سندھی فرسنے ہے ، دہر فرسنے میل کا) ہی ۔ ا سے کل ۲۰۰ میل بوئے ، مسودی کے ہیں بیان سے واضح ہو گیا کہ سندمد اور ہیں کے اطراف میں دوسلم اور فیرسل کی رہائیں عیں ، کران سے لے کرار درتاک سل بن کے قبصندیں ، اور قدز معالیٰی عسنده كيشال مغرب كاعلاقه راجيو توك كي القديس مقا، اور قنوج كعلاقديمي مسودی کے تقریباً نیس بس کے گذر نے رسات تھ کے بیداین ملسل سندھ آ اے لتان كى نبت ده لكفتا بركر ملتان ايك براشر بي مين ميل مي به ، دمان لوك منذم سی طرح جے کرسے جاستے ہیں حبیبا کرہم کمہ میں ، وہاں اسلامی سلطنت ہے اور غیرمسلم ان سے قت ہیں، وہاں ایک بڑا قبہ ہے ، اور ہی کے زودیا مسلما یوں کی ما رہے مسجد <sub>ک</sub>ے عام ط ير لوگ تربعيت كے مارى بى ، اور دىنى اموريكل كرتے بي، وه قبه م سوما مقالبنداور سي م بقولمباه ، قبه كار درو خدام ياريون كرمكان ب ان تن غیرسلی امبنده ، بجز اس قصر کے کسی دوسری حکمه منیں رہا ، اور وہ ان فی شکل کا ی دینی بلندی ایر جاردانو بینی ہے ، اس کے دونوں ہاتھ دانو پریں ، اور حربیسونے

عِل يوره ،مشكى بْنىلى، ار مائيل ، بن صوبه كا يا يەتخەت بھنج يور تھا، حبال حاكم بک گیز دیجی بن رستاہے ،ا در اس کی مشہور نبدر کا ہ نسم تیز ہے ، ران اس کے تعدید مقصل ایک ے اور صوبہ تھا جس کو اس زمانہ میں طورا ک<sup>ی</sup> کہتے تھے، اس کے متعلق مشہور شہر محالی ،کیز کا نان دقیقان) سورہ اور فقیدار ہے ،سی فقیدا : قزوار ) اس کا یا پرنخٹ تھا ، آس کے ساتھ وہ علاقہ تھا،جس کو'یدھ ' کتے تھے ، یا پخت فصداً کے اس یاس کا دُن ادر شهر ہیں ، اور آج کل میاں کا حاکم مغیرین احدیثے حوکز کا نا ن بر بہتا ، میرایک شاداب اور وسیع قطعه سے ہمال ارز انی فوٹ *ے رانگور ، انار اور دوس*ے ے ہوئے ہں لیکن کھجور منیں ہوتا۔ اس کے بعد سندھ کا صوبہ تھا ہیں کا یا پہتخات منصبورہ متھا ،اور وس کے مشہریش دین ، برون ، قالری ، انری ، کمری ، <del>مسؤی</del>ی ، ببرج ، بانیه ، منی بری دمنها پوری *ا* میرا ارور این ، اسی سے متفعل مکتان اپنے صوبہ کا یا یہ تخت ہی، جبکدراور نسبید اس کے شعریں ، شهر منصورہ طول ویو عن بیں میل دمیل ہے ،اس ک<del>و در باسندہ</del> کیا کہ شاخ کھے۔ رے ہے جس سے ایک جزیرہ نا کی تک میں تبدل ہو کیا ہے ،میاں آبادی مسلما لوں کی کا اور میاں کا حاکم ایک قریشی ہے ،ج<del>و ہمار آ</del>ب اسو و کے خاندا ن سے ہے ،حب کے بزرگوں لے سندہ پر قبیفنہ کرلیا ہے ہیکن خطبہ اتھی کے خلیفہ اندا وہی کے نام کا پڑھتا ہے نفرهسنده استفسوره ایک گرمشهر سراهها الطبحور کے درخت بن ایکن انگور سیب، امر له كيز كان كوكهان ن على كيته تقي عود الناس كوتيقان ما دا ، آج كل اس كوتلات كيتي التي ومتوتو میں فان قلات کا پایی تحت بر اس طرح قزوار د تقدار یا تقدار م بویستان میں واقع ہے ، آج کل یک حيوا ساكاد سن و د فلانت مشرقي من حيدر آباد د مجله عليه كابل

منعدرة كے متعلق لكھتا ہے كہ ذرین سند حد كامشهور شهر مبت بي خرو بركم ے عباسی الے آباد کیا، (یکسی طرح صبح منہیں ، اس کی بنیا **د** ف تح سند موکے لاکے عمرین محدین قاسم لے <del>ہنوامیہ کے زاندیں رکھی ) ی</del>ے سے، حاکم اس حکم تیا مرکتے ہن ، وان ایک ندی ہے ،جو در رشہرکے چار وں طرف گھومتی ہے جس سے ہیں کی شکل جزیرہ کی موکئی ہے۔ یماں بڑی گرمی ہواتی ہے ،محیر بھی مکٹرت ہیں ، میها ں و وصل بوستے ہیں ، ایک کا نا ملیون ہے، جرسیکے برابر ہوتا ہے ، و دمراہ شفةً لوك من سياك كادر مائ سيره وجله ملكوس سي زياده ما ط ركه ما ب كاطرف ما كرمغرب كو كلوه م الرجرع التياب، مناعثمين سنده كے مالات ذراز ياده ومن عغرب *س بحرفا*رس کاشر " کلمه" مغرب می کیان ، ادرص مان ، نثمال میں ہند دہتان کا علاقہ ، جنوب میں مگران کا ریکتمان اور ملوحیتان ونکہ کمران کا علاقہ اکثر سندہ کے والیو ب د حاکموں ہے ہامخ اکٹر مورضین اور سیاح سند مدکے ساتھ اس کا تذکرہ کرشیتے ہیں، جنانچہ اس عدر کے سیاح الوہ مطخ می سے اس طرح ذکر کیا ہے ،کرملو<del>بہ کرا آ</del>ن کے مشہور شہر تیز ،کیز، بنجبور، دوکر راسك بن اور ال كعلاوه ادر دومرت شرحي بن ، مثلاً به ، بند، قصرقند ، له سنفرامدُ الدولف مشعرت ململ مجواله سيرالبلا در الليم ددم اللي اكتبي فردا حرسليم ورُلكنوً الله اليفية

ا در انگلیال اس طرح سے ہی کہ گویا وہ حساب کرد ہاہے ، اوک جو کچھ نذر کے طور پر اس مورتی کے لئے تھیجتے ہیں ہیں کوملیا ن کاحا کم لے لیتا ہے ، ادران کے بچار یوں برا ہے زیرا ہمام خرج کرتاہے، ہند دراجو ل مین سے حب کوئی ملیان پر حرا هائی کرتاہے از عاکم ملیان اس ر با ہر کنا لٹاہے ، اور اس کو تورط کر چلا ڈالنے کی دمکی دیںاہے ، وہ اس ڈرسے واپ علا ما تاہجاً رانسا نربوتا وك كاملتان المانون كے قبضد اللہ الله الاتاء مان کے گرد ملی تصیلیں ہی مدروا ار ری مائے الین منصورہ اس سے نیا دہ شاداب ادرة با وشهرم ملكان كانام فرج ميت الذهب يملى ب اكيفكه الميدامين حيب سل بزں ہے اس کو فیچ کیا تواس وکت ال کی الی ہالت سبت خراب متی ، نتح کے بعد ان کوکا فی مقدار میں سوٹا دستیا ب ہوگیا جس سے دن کی مالت درست ہوگی، مان سے المميل برا كيا ورشرا إوسى بس كرمندر كت إن بد ورحقيقت اميرا کی هیا ونی ہے ، ده سی جگه ربتا ہے ،صرف عمبد کی خازیر مصف ماتھی پر سوار مورکر ملتات جا آج یہ امیر ولیٹی ہے ، جو سامین لوی کے خاندان سے ہے ، اس لئے ملتات پر قبعند کرلیا ہے ، امیر منصورہ کا مطبع سنیں ہے ، ملکہ خو ومختارہے ، البتہ خلیہ فی بندا و کے نام کا خطبہ بڑ مقتاع وك كنونس سے الى بيتے إلى ، سبهدایک میونما ساشاداب شهری، ادر پیسب <del>سنده</del> دریا کے مشرقی مان تقرما تين إدوروا قع بن ، إنى كنويس كايمة بن ، الور دارور) كاشر مرور منفسوره من دريات سندهد كار كے برابر ب، الدائل كے كرد وفعيلين أب کے دریو ل اسد مو کا برا ابندرا در تجارتی مرکزہے ، سمندر کے پاس دریا ہے سفیع

شُفهٔ او منیں ہوتے، البتہ نیشکر دگئا وہوتا ہے، بیال سیٹے را پر ایک میل ہوتا ہے۔ کتے ہیں. روا ترش ہوتا ہے، شفقا لو کے برابرایک اور تعیل ہوتا ہے صب کوہم کہتے ہیں ،جو قریبہ میب ہی کے فردہ میں ہو اے، محل راسے اردال مدلے ہیں ، یہ شرروان واب ہے، سكة لباس | ٠٠٠ - ٠٠٠ . سكوك مين قاهر مايت يكارواح زياده ہے،جو يا مح درېم كے برابر بوتا ہے، خودان کا اینا سکہ بھی ہے جس کو اطاطری استے ہیں ،ایک طاطری کادن اللہ ربعه، لین دین دینار دسولے کا سکه است مبی کرتے ہیں ،ان کا لباس عزا قیون کے مثل ہم ليكن إ د شاہوك كا لباس مندوستاني راجون كى طرح كرته اور از ارموتا ہے ، مثان ملتان کا شهر منصور ہ سے تھوٹا تضعف میل کا ہے، میاں ایک مورتی ہے ، جس ت عزت کرتے ہیں، اور دور و ورکے شہروں سے لوگ مہاں حاترا کی منت سے آتے ہو اور مرسال س پر نواکیے خیا ل سے چڑھا واد ندزار حرفرھائے ہیں جس ہے مندرا وربچار کو کاخرے جاتا ہے، دوراس شہر کان م ملتان اس بٹ کے سبب رکھا گیا ہے، یہ مندر ملتات کے برون تا مازار میں ہے دیکھٹے پردن اور بائتی دانت والے بازار درمیان وا تع ہے ، یہ مندر برط سے محل کے وسط میں ہے ، بس براک قبہ ہے ، اور ہی تب میں ست دمور نی ہے ، اور اس کے ارد کرد کا الون کے مرکانات بن ، سمورتی کی صورت ان نی شکل کی ہے ،جو یالتی ادے کرسی پڑھٹی ہے ، یہ کسی اینٹ اور کے کی ہے ، س کا ب س مرخ جرف کا ہے جس سے اس کا تمام برن جرآ فکر سے وص کا ہوا ہے ، معض لوگولا خیال ہے کہ یہ مور تی مکڑی کی ہے ، اور تعض لوگ کھید اور کہتے ہیں ،کیونکہ کبھی اس کا بدن ننگا منیں کیا جاتا ، اس کی آنکھوں ہیں دوہیرے دیا فزت ہیں ، ادر اس کے سریسونے کا تاج آ محسبه التي ارك كرسي يرمثيامواسي ، ادراني دويون ما تحد تُعَلِّفُ كي طرف لمبا كيّروك

ہیں ماکس کا یا پیتخت جو تجارت کا مرکز ہے وہ قنداہیں ہے، میاں کے لوگ نے كى طرح يى ،ان كى ياس طبكل ادر حجاط يا لى بن -بان متفرق میدکی قوم سمندسے کے رلمتان کے دریاے سندہ کے کنارے کنارے ہے، دریاے سندھ اور قائل کے درمیان جرمیدان ہے، اس می ان کی جرا کا ایں قَ فَهُلَ بِمُنْدَانَ مِهِورَهُ كُنْبِهَا مُنْ رَمِنْدُوسَنَانَ كَعَلَاقَهُ بَيْنِ مَا مِعْ مُسْجِدِي لما اون کی ہیں، اور فلاہر طور پرمسلما اون کے لئے ان کے قامنی احکامات عاری کریتے ېس، په روست شا داب شهرې ، نارلي ، کيلا ، آ مرمېت بېن ، زراعت زيا د وترچاور<sup>سا</sup> لی ہوئی ہے ، کھجور کے درخت بہا ل نہیں ہن، مگرشہد خوب ملاہے ، راہوت اور کلوان وو گاؤن بین ، ار مالی اور کیز کے درمیان حس میں سے کلوا آن کے عدمیں واقع ہے ، گرراہوق منصورہ میں شال ہے ، پینجرشراین ، معیل دار درخت بهبت کمیں، البته مولتی طبی بقدا دیں ہیں، شر بانیہ اور کامفل کے درمیان میدان ہے، اور کا ہلسے کنھائت اکسمی مبل ری میدان ہے ، دیورگتان کو کا ایک حصدہے ، میرمیان سے جمور آک لیے در لیے ورمتصل كاورن اور مند وستان كى آبا ديا ك نبي، ميال كيوس استعال كريا ادرزك کے بیں ہندوادرمسلی ن ایک ہی طرح ہیں ،ان کا لیاس از ارا در کرتہ ہے ، کیوں ان کا مک مبت گرم ہے ، سی طرح ملتان و اول کا سی لباس ہی ہے ، سند معیوب کی د إن عربي اورسندهي سب ، اور مكرات والون كي دبان فارس ا ور مكراني سيد ورفريي ارته میلند والون مرکالباس ظامرے الیکن تاجر تمیص اور جا در دننگی؛ میلندی بین میل

زنی جا ب په شهراً با د ہے ، اس یاس نہ کوئی زراعت ہے اور نہ کوئی درخت ، زين ب، و مرت جارتي تعلقات سي آباد سي ، برون کاشر ویل اورمنصورہ کے درمیان مگرمنصورہ سے زور یک واقع ہے،اور شخابوری ایک انساشرے، ومنفورہ کے المقابل دریا ہے سندہ کے مغربی عانب ہے سان نف دیل سے منصورہ جامے تو اس کو دریاعبور کرنا عنروری ہے مسومتی انجرع اورساد ب دریا سے سندھ کے مغربی رخ پروا تع بن . انری اورقالری یه دولول شهرمنصوره سے مکتان کے رار طرف دا قع بن ، ا دریه د ولؤل سال دریاسته د**دریر د**ا قع ب*ن بمکن بلری دریاکه* عانب کنادے پر اس فلیج سے قریبے، جہاں سے ایک شاخ کل کر مفورہ کی لیشت ہے کئی ہے ، اور بانیہ ایک جمیوٹا ساشرہے ، ہی حکہ عمر سی عبد العزیز ہیا ری قریشی کا وطن ما جوان حاكمون كا حد اللي من جومنصورة براس وقت قالبض من ، فامل سنده کا اخری ادر مندوشان کامیلاشر بے حبان سے لوگ جمور طالے . س قامل سے حیمور کا مبند کے شہر ہیں ، رحبوب عانب اور شال عانب قامل ہے کران کے عرض میں اور میاں سے برقہ بلکہ مثبات کے طول میں ک<del>ل سندہ</del> کے شہریں ، مره کا ماک دمنلع ) ذراز باده و مع به وه طوران ، کران ، ملتان اورمنفسوره مروك كے درمیان دریا ہے سندھ كے مغربی جانب معيملا ہواہي ، اور پر لوگ ادرف وہے ہیں، ووکو ہا ن کے اور شاحب میں بنی تی ہوستے ہیں، وہ ساری دنیا میں جوخرا سان، فام وغیرہ عاتے ہیں ، دہ سی عبد کے بوتے ہیں ،

یں بو وصوب کی پڑی جگہہے ، کیز کا نان آ در قند اہل کے درمیان سبت سے گا دُس ہر جبر کا مِ اللهِ مُكتَّع بين مبيال مسلما ك اور بدھ دولؤل آبا و ہيں ، ان كى اکثر زيمين بنج ہن لهكين لُكُو موتشی موسعة بیں ، خاص قىدا بیل شا داب حکیہ، اور لفظ ایل الیبا ہے کہ حرشخفر کے قبعنه کرنے توای کے نام سے آل کومنسوب کرد ماجا ہے، دجیسے بعظ آباد کا ، مثلاً چیدر آباد اسکتا تجار نی رسته | تیزے کیز در کیج ، تک ه مرحلی بن د الیل، ادر کیزے بنجبور دومرعله دا الهیل، اور میال سے ورک مرحلہ (۴ مؤیل) اور را سک ۳ (۴ مؤیل) اور ومال سے مجل بورہ سر دیمنہاں) اور اصفقہ میں درم میل میاں سے بنڈ ریمبل) اور بذھ ہرا کے ب د ۱۹ میل ، تصرَّمنت بوگ یا توکیزوایس جایے جود مان کا یا پر سخت مخا، إبندگا ه تر واكرمان يسوارم واسك، سمت کے کا فلسے بول ہوا کہ مغر<del>ب</del> مشرق دکیز اک ک<sup>ی</sup> طرب کئے ، ہو رہا ہ<sup>ہے</sup> شال کی مان راصفقہ تک، اور و ما ب ہے جنوب کی طرف د تعبرکندیاکٹراک) ماہیں گے۔ يداف كران كصور كى بوئى، اب جِسْمُف سنده جانا عاب تروه كيزت اره كيل مائے گا،جو به مرحله (مائیس) بہت، اور میال سے قبلی ۱۰ در بہل) ، اور دہل مردمیل مورہ ۱ مرطبہ (۲) کی سے ۱۰ درمنصورہ سے ملکان ۱۲مرطبہ ۲۸ ال ارسترو کی منصوره سي طوران ٥ امرطه ٥٠٠ أيل، قزا داردا يرتخت طوران سي ملكان ٠ (۲۰۲۰ میل) در ورکومنصوره سے بدہ کی مرحد ک ۵ (بھیل) در آسٹر دایکٹ مران کے بدہ ک اور به ه ست تیزدندر مکران ) یک ۱۵-۸میل او کامسا کران کی سرعد تاکیل مرحله ۱۷ ۱۸ ایم او دماتات اس بشهرصل ۱۷ بلکرموسکتا ہے کہ ہل عور کابھی یارتخت ہواس کی شال گجرات میں موجود بودکہ آسابھیں کے نام سے احمدا باد کے ترکہ کابا دیتقاص کولوگ اب اساول کیتے تھے، جباجرا بادیسا یا گیا تو اس بین وہ شام چوگید دومرا شرکھیا یا ن کامٹیا ورسنده كى سود يروا تع كها،كسى اسانين كبيلون كايا يُركن عقا ا

م فارش اورع اق والول كاسى ، ان کران ایک وسیع ماک جس من رواحصد وشرت دبا ما ن به جس کے ماحث ر فرقعط اور منگدستی سے میان کے لوگوں کو سالقہ چ<sup>رہ</sup>ا ہے ، آجل میان کا حاکم علی میں م ا من كولوك اني دسي نباك بن مراج تكت بين ، رس كا يا يرسخت سركزيد لمتان کا تعنیت ہے ، میا ل مجور بکٹرت ہے ، کران اور اس کے اطراف کا میذرشہ متز ہ بس کولوگ بیز کمران کتے ہیں ، اس ملک کا سے بواشہ بھنج بورے ، باتی بر مرکند، درگ ،معیل بور ہ دغیرہ سب جھو لئے تھو لئے اور گرم شہریں ، اس کے سامو کا ڈ بھی بین ، اوراس کابواشہر راسک ہے ، ایک اور کا دُن ہے صب کو <u> حدرا ن</u> کیتے ہوا ہیا ل کی مشہور مٹھا نی ایندہے، ہی حکہ سے دوسرے تا مرتقا ات بین بھیجی جاتی ہے ، لیکن یو اسکان اور تقید آرسے بھی جاتی ہے ، بیاں نیشکرا ور تھجور مھی موتی ہے ، اور اسکا دى جگر ہے جہال برمعاش زياده رستے ہيں ، شكى الكوان مع معل ايك سيع خطه بي سي كوشكي ـ ظهرت حالے تبطه کرلیاہے ، وہ خود خیارہے ایکن طبیعهٔ بندا وکا خطبه طرحتا ہے، اس کی لعلنت کارقبه ۴ مرحله ۱۵ میل، ب میال مجور کم بوتی سه، اور با دج درگرم بولے کے بعض سرومیوے میں ہوئے ہیں۔ ارمائيل اورقنبلي ووبركسي شهرتك وادران دونوب كيدرمان دونمزل دمهما با قا فاصلہ ہے ، ارئیل اور سمندر کے درمیان الم میل دوری ہے ، اوریہ دونوں شر درائ رکم کے بعظ قندا آبل دکندا دی) ایک بژاشر نه به کین میا ن محوری نیس بوتیں ، دہ ایک میان ك ميرافي ل بي كرس شركاملي ام كذا يجيل ب أسى داندس ميا رسميلون كي حكومت على دنقيه منفوس

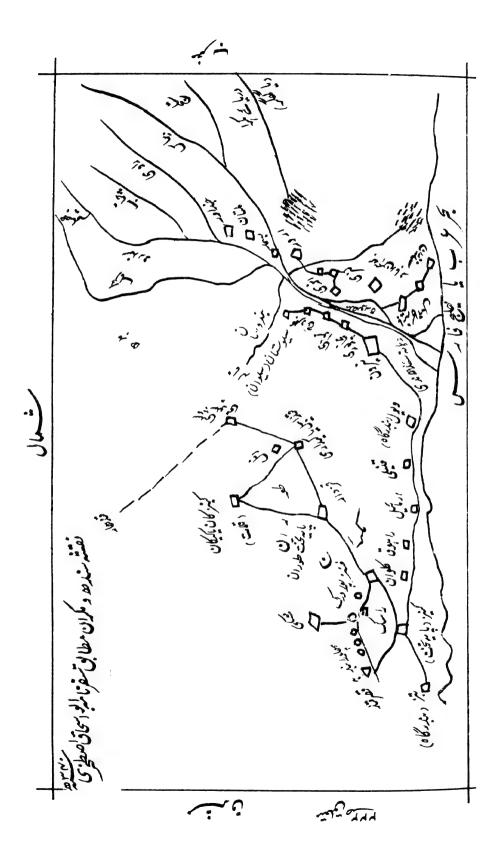

س) کی سرحذ ک دس د۱۲۰سل) اور منصورہ سے جب بدعہ کی سرحد میں جاناچا ہو تورہا سَدُه کوسدوسان کے مقام رعبور کرنا ہوگا ، ادر قند بیل دیا یہ تحنت بدھ ہ<u>ے مسن</u>ی مسئنگ به بخنت بالس)م مرحله (مهمیل) فصدآرایا قزوار) <u>سے قنداس</u> ه فرسنے یعنی ه امی<del>ل، قن</del>دامب سنفسوره « مرحله ۷۱ ومیل) اور قنداتبل سے ملتان دس (۲۰ میل) ، اور جنوب ها نب منفلزا سے قامل (سندھ کی آخری عدم آٹھ (۷ ویسل) اور قامل سے کھنبائت م دمامیل) اور تعنبائت سمندرے مثمیل برہے ، ادر کھنبائت سے سوبارہ م (۸ممیل) اور سوبارہ مسندر ا عمیل برے ، ادر سندان ۵ د ، میل ، بر تھی ا ایامیل سمندرسے دورہے ، اور میاں۔ جموره دومیل) اوربیان سے لنکاه ۱ دوم اسل) اب مغرص جنوب دریا کے مشرقی جانب لمان سے بسید دو مرحلہ رم امیل اسبادت رور مو مرحله ۱ سوسل) ادر میا است از ی مهر د مهمیل کا لری ۴ دم نویل ، اور منصوره ایک د ۱ امیل) و بیل سے بیرول م دمام بی مخابوری ۱ دم ایل اور کا لری سے لری م دم میل ا ادر بانیم ج منصورہ اور کافل کے درمیان ہے دہمنصورہ سے ایک عرصلہ (۱ ایل) پرہے، دریا | بیال ایک دریا (سنده) ہے حبر کو ہوگ جبرات کتے ہیں ،اور مجے خبر لی ہے کہ اس کا نبیع ہیں بیا ڈکے بچھے ہے جس سے جیون کے بعض دریا تھے ہیں ، دریا ہے سند مو ایک فر دریاہے ربیہ ملتا ک سے ہو کرنسبد ا در رور ہوتے ہوئے منصورہ منجار <del>ویل کے مشرقی</del> طائب مندرے ل جا آہے، س کا یا نی میٹھا ہوتا ہے ، <del>می</del>ل کی ط<del>رح قرات</del> میں مھی مگر مجھ مہت ہی اورنیل ہی کی طرح بڑا ، اور مد وجز رئیں ہے ،حب اس کاچیڑھا ؤ ہو تاہیے ، توسب جگر ہِ فی میں چیاہے ، میمرآ ہی دراعت ہوتی ہے ، حبیبا کہ مصر میں ہوتا ہے ، اور سندرو د (اگا۔ ہلیان ف عالية سعماد اكسى ب،

| ومیں برہے یا ایک بطاادر میٹا دریاہ جو سندھیں ف جاتاہ ، مران عموا بخر ماک ہی |                         |                            |         |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|--|--|
| ن کے درمیان دریاے سندھ کی شافیل                                             | ببته منصوره اور کرا     | میدان ز <b>یاده سه</b> اول | رميتاني |  |  |
| رجوحس بانى ير قالفن موجامات دواس كا                                         |                         | 4.                         | 1       |  |  |
| عُكْدُاره كريت بين ، اور ددرميدا نون ين                                     | • •                     |                            | · l     |  |  |
|                                                                             | عبسائے ہے''<br>میسائے م | ن ، ان كاحال كرووب         | رہے ہیں |  |  |
| ا دراس کے اطراب میں کل طاکلہ سایت ا                                         | که اس وقت سنده          | ر<br>س بیا ن سے معلوم ہوا  |         |  |  |
| ماكم                                                                        |                         | رياست                      | غد      |  |  |
| خاندان سامه بن لوی قرشی                                                     | حبندر ور                | لمان                       | 1       |  |  |
| مهاربن اسود قرنشی کا خاندان                                                 | ر منصوره                | سنده                       | ' 1     |  |  |
| عيدى بن معدان                                                               | کنردیجی،<br>مشک         | کران                       | ٣       |  |  |
| مرطهرين رجا                                                                 |                         |                            | ایم     |  |  |
| ( راج )                                                                     | تذربل                   |                            | 0       |  |  |
| مغيرين احمد                                                                 | كيزكاناك                | طورا ك                     | 4       |  |  |
| علیمان کے قریب ابن حوقل بندا دی نے اپنی سفراس میارکیا ، سدمد اور اس         |                         |                            |         |  |  |
| متصل علاقون كى سنبت س سفر المدين اس ك خاص طورسي ايك باب كااصافيكا           |                         |                            |         |  |  |
| اس کاباین ہے کہ جہات کے جہ سے ہوسکا ، تحقیقات کرکے صحت کے ساتھ ان صوبول کا  |                         |                            |         |  |  |
| ا الكها ، كواس كابيان متفرق ب كرداقم الحردف ان سب كومجمع كرك الك الله       |                         |                            |         |  |  |
| تحريد كرتا                                                                  |                         |                            |         |  |  |
| ك سفرناماي ق صفرى مالات سده صدا ليدن ،                                      |                         |                            |         |  |  |

مام دنیا میں جا تاہے ، وہ اسی جگہ کا ہوتا ہے لیکن تقویرا سا ماسکان کے علاقہ سے بھی اہر جا آہے ، آی طرح فتریا آئیں می یہ شکر مبت زوتی ہے ، کمران کے گاؤں میں زیادہ ترشا لوگ د ماحنگلی رستی میں ، کران کی زمین زیادہ ریکستان ہے ، راعت کم ہوتیہ الیونکراس زمین ریبت کم نرس ماری بن ، منصورہ اور کمران کے درمیان درباہے سندھ کا یا نی بطور تا لابول دیا بھاؤی ناتی ، ہے جس برسندہ کے جات فالفن ہیں، ان ہیں سے جو قبیلہ تھی اس بر میلے قالفن ہوجا تودة الاب إلى اله س كافحفوص بوجاته ، جيس كربر دا فريقه اك والوس كا حال ب، ان کی غذامجھلی اور آبی عالور ہیں ، ادر بڑی بڑی مجھلیا تھی استعال کرتے ہیں ، شروالوں کی طرح عبود فاحیو فی مجھلیوں پر گذارہ بنیس ، جوانگلیوں کے برابریاس سے حیونی ہوتی ہیں ،اور وہ جابط جربیا با نون میں دریاسے دور رہنے ہیں دہشل کردوں کے ي جودوده ، وي اورجوار كي رويون يركذاره كرية بي . طوران میر ریاست ایک دادی بین ہے جس کا یا پیٹنٹ طوراک ای شهرہے ، اِن سطیں ایک قلعہ ، میاں کا حاکم الوانقاسم بھری ہے ، وہ اسنے دفت کا این معی ہی اور وکمیل تھی ، تاحنی تھی ہے ا در امیر تھی ، لمیکن و اقدیہ ہے کہ آپ کو عارا دریا نخے کی تی تیٹرنیل <u>طوران کے شہرون میں سے محالی ، کر کھانا ن ہشورہ ، فر دار نیا</u> دہ شہرت رکھتے ہا فردار یا شرور صیقت طوران مین داش ہے، لین ابن حقل کے مهدی حیو فی ایک ر است بولی علی جناخه وه لکیتا ہے کہ المارک الساخطہ ہے میں کے متعلق کا دُن اور شہراین ،اس پر آج کل معین بن اس

عدو داریع ان ممالک رسنده ، مکران ،طوران ، بده دغیره ،کےمشرقی حانم بح فارس دوب، ہے، مغربی طرف کران ادر سان کے میدان ایں ، اور جنوب کی عانب کران او تعنص دیٹھا ن اکے میدا ن بن جس کے بیچھے سمندر بر فارس ان مالکے مشرقی اور حنولی عد کو گھرے موٹ ہے ، کیونکہ <del>سمندر حم</del>ور سے تیز کمان شرقی وا نب کم محیط ب مور بطور کمان کے کران بوتے ہوئے فاتت مکطاکہ به صوبه را ب اس کے مشہور شہر مندرج و بل ہیں :-يز ، بعنجيد رصب كو الحل في كورس لي كتي بن كدابتدا اسلامي قِرومال مَقَالِهُ وركَ ، راسكَ ، ( مدينة الحزح ) مِه ، منْد ، قصرَّفند (كسركند) الممفَّقة ا شکی، قبیلی، ارمانل ، مران ایک بسیع اور ولفن خطهه ایکن اس کافراحصه نگل اور میدان مه، رسی لئے میان کے باشندے ننگی اور فحط میں متبلارہے میں رمیاں کا ا<mark>میرمینی بن معدان ن</mark>می ب ،ج آجل اس فطرر فالفن بوكيا ب - اس كايايتخت كيزب ح المان كالفنف ب ل مجوری کبرت بونی بن ، منی اطرا ن بین ایک دومروشتر تیز ای ہے جس کولوگ ركران كتي إن، يشركران كابذركاه ب، کران کے بڑے شرول میں جمنجور نبر ، مند، کسرکند، دمک مع رقیقها دی عالت بی ایک دوسرے متعمشا بیس ، کمران کے شہر عمو اگرم ملک بیں شال ان شہرون کے ساتھ کا ڈل مجی میں ،راسائے شمرادر کا دُل کوجرد آن کہتے ہو میاں فانیذ د شکری ، گنا اور کھچور کیڑت یائے جائے ہیں ، عام طور بر طوا کیا شکر ج ك سأتكس كالمتب بيشيا مايس كله جزافيه فلانت مشرقي ميدرا، ملام،

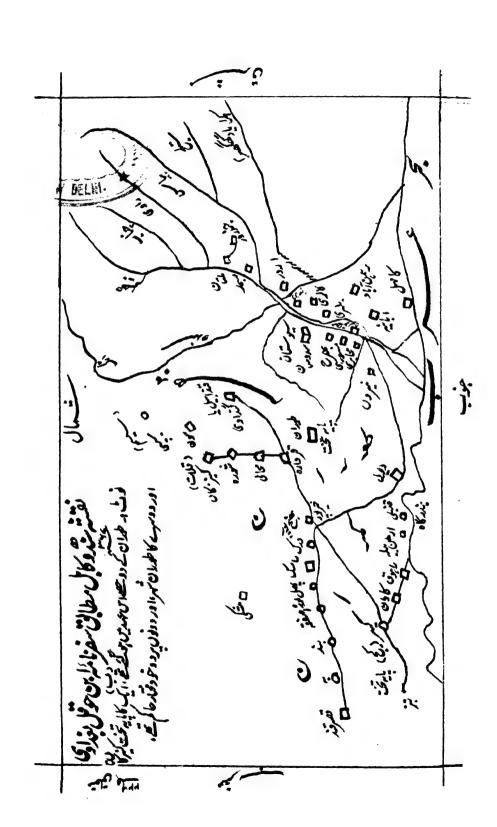

شخص کا قبصنہ ہے ، خطبہ یں امنی عباس کا لیا جاتا ہے ، اس کا یا یہ تحت کیز کا اُ ا الكور، الداد ومرس مران اور الداد الى ب الكور، الدادرد ومرس مردميو عرات المين يكن كمجوري نبيس لمتير، مثل اران کے ماسے متعمل ایک اور خطر سے جس کوشکی کہتے ہیں اس برایک آدی ں یا س کے بادشاموں میں ہے کسی کا فرمال بردار منیں ہے ، اس ریاست کا رقبہ تقرما نین بط اوُ ہے ، میال کھجوریں مرت کم ہین ، اند با دجو د اس کے کہ یہ ملک گرم نالک ہیں ب، گرىعنى سرد مكول كے مول يائے واستے إلى ، ندم سنده کایا پر تخت منصوره ہے ،س کوسندهی دبان میں رمین آیا دیجی کھتار ر كے متعلق مشهور شهري مي ا-دين دويول، بيرون ، كالرى ، ازى ، بلرى ،مسوسى ، مجرج ، بانيه ، مخارى بروسان رسيميان ارور ، جندرور . مفوره طول وعوض مي ايدم يعمل به بس كودديات سنده كى شاخ كم ہوئے ہے، س کی مکل جزیرہ ناہے، اِشدے مسلمان ہیں، اور بادشاہ قریشی سبارین الاسودكے خاندان كاہے جس كے يزرگوں كے ہى ملك مرقب فند كركے اسى حكومت كم لمانون بن محبوب سنے ، اورغیرمسلمول کے سامقہ بھی مبترسلوک سے بیش آئے،وہ لے یہ سی طرح ہے جیسے دولت آیا و ، اورنگ آیاد یا جدر آیا داورسکند کا در کے سامل سے وورط كاندر فوفوت مين مل جنوب مغرب ادركواي سے داميل جنوب مشرق مين مجنبهور سي مقعل واقع تقا مس کے آثارات اک موجود من ، د جغرافیه فلانت مشرقی مدوم)

مفدره ایک گرم شریحسی مجورین تومیت بی ، گرانگور سد ن موتے ، وال گئے البتہ ہوتے ہیں، ہِل ما جس کولیموں کہتے ہیں ، وہ سبت ہی ترش کھیل ہے، ہی جگہ ایک اور میل تھج ر ایر ہو تاہے ، اس کو آم کھتاں جومزہ اس می شفتا نوی کے ایہ اور شادا بی سرت ہے ،ان کے سکے قندهاری زیں جس کا ایک درہم مارے یا نیج درہم برابرے، ایک اورسکہ بھی رائج ہے جس کا ایک درہم ہارے اللہ وہم کے مساوا کا نام طاطری ہے، دینار رسولے کا سکہ اسے ساتھ بھی لین دین ہے ، ان کالبات راق داول صبیا ہوتاہے ،لین شاہی ہاس میان کے راجوں کی طرح سے ،جوال کے ى ، ادر كالوْل مى بالااستعال كرية بهن ، سندھ کے بلے شہروں ہیں ہے ایک الدورہے اطول دعوش مانات کے برا بیاس کے دو مرسناہ بن یکی دریائے سندھ کے شرقی جانب آباد ہی کن اس کا شمار منصورہ کے د ین ہے بہت ہی د دستمندا ورخوشحال سری تجاست کی بھی گرم بازاری رسی بوا درسر مم کی ارزا نی بھی آ سنده كادومدا برا الله ديل بي، درمات سنده بس كمشرق وان ب، يه مندر يراباد هيه ، يوج ه چند تجارت كا مركز اورصوبه كي بندر گاهيد ، سيال رد اعت مر ئے ،عام طور پر درخت اور حضوصاً طبحور میال منیس ہیں ، و 10 کم تادني الميت اس كو مال ب، ے اور شہر نرون ہے، جو دلول اور منصورہ کے درمیان سے دیادہ زدیک ہے، اور منحار تی سے متصل ہے ، جو مغربی سندھ کے کنار سے

وں کی جاتراکے لئے آئے ہیں ، ہرسال رسی رقم جو بطور نذر کے لوگ ندرا در بحاریوں رخرے ہوتی ہے الله ن شمر کا نام سبت ہی کے نام رر کھا گیا ہے ، اور دہ مکا ں میں وہ مورتی ہے، دبینی مندرہ ایک برط امحل ہے ، حرط می رونق کی حکد مر ماحقی کے نت بیجے دالوں اور تعقیرون کے بازار کے درمیان دا قع ہے ، س محل۔ قبہ ہے جس میں مور نی رہتی ہے ، اس قبہ کے گر دمجار اون اور حاتر اول کے مکان ہیں ر ملة ن بن مندوستاني اورسندهي مندونهيس رسته بجزان مياريون كي ومان مع يەمورىي، نشانى صورت مىسە، جواپنىڭ يەڭچ كى مونى كرسى يەپلىپى السيم مىمى اس کے بدن رسرخ جراے کے صبیا باس ہے ، سواے دونون آنکھون کے اس کا تا ین ہی سے دوسکا ہواہے ، ہی لئے کوئی کہا ہے کہ اس کا مدن لکڑی کا ہے ، اور کوئی ا لی تروید کرتا ہے ، تھی اس کا بدن کھلامٹیس رہا ، اس کی آنکھوٹ میں دوجو مرد مل این ا اس كى بروسوك كالمحب، وہ بت کسی پر منطاب، اور و وال ماحقول کو گھٹنوں پر رکھے ہے او انگلیان رس طرح امگ امگ انگ بن کویا که ده جار کا عد د گن ربای ، عام لوگ جو که اس ماتے ہیں اس کو امیر ملیا ت کے کر بچار یوں پر صرف کریا حب کوئی رشمن دمبند و، ملتان پرچراه اتا، تدامیراس بت کوئال کراس کے سطنے ركه دييا اوردهكي دياكه اگرتم ك لميان يرحله كيا نتيس أس بت كو تور كرهلا دون كارو سے خوفردہ ہوکر دائیں علا عاما، اور اکریے ذریعہ نہونا تو ملتات ک کے دیران ہوگیا ہونا، مان کا قلعہ لمبند اور مضبوط ہے ، وہان سرسبزی ادر ارزان کافی ہے ، گر مضورہ اله ميچينين ي لمان ولي مول استعان من جياكبر اني ك لكماس،

دب، ادروه منفوره کے تقابل واقع ہے، چشف منصورہ سے اس کا ال کودر اعداد ارمائیل او تعنبلی د و نوب پڑھے شمران اورو و بذن کے درمیان فاصلہ دومنزل کا ہے کی سے سمندرا کا میل برہے ، اور یہ دونون شہر دبیل اور مکران کے درمیان میں ایہ دونو بطے وسیع بن میاں کے باشندون میں دقاران فارغ البالی نظراتی ہے، درتمی امپرج اسدوستان دسیوستان بیسب مغربی سنده در این احالت اور میں یہ ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، انری ادر کا آری منصورہ سے ملتان حالے ته ير دريا سے سند موسكي مشرقي جانب بي بيكن ورياسے وزرا فاصله برآ با و بي ، په وو اول دوسرے سے کمتے جلتے مبت اچھے شمران ، بری بھی دریا کے مشرقی کنارے ہی خارج کے قریب جومنصورہ کے چھے سے فلتی ہے، وه درمياني درج كا ايك احيا شهرك، بانیه ایک چیوثاشرے ،غرین عبدالعزیز السادی قریشی جس کی رزگی کا حا<del>ل 19 ق</del> وغیرہ میں عام طریسے شہورہے ، وہ آی شہر کا رہنے والا مقا، اور موجو وہ حکم انون کے بزرگوں است می میلاتخف سے س لے منصورہ کی حکومت رقبط مرایا، ر بوق اور کلوان دو نؤب گا در سایس بی ایک د وسم ہے۔ دموج دہ ارمن بہلہ ہے درمیان دا تع میں ، ان یں سے کلوان تو کمرالنا کی سرحداد را ا تنصوره کے حدود میں شارکیا جا تاہے، بہان کی زین خشک ہے، کھیت بہت ہی گاوگا و سے وی میں معلی کم ہوتے ہیں ، بوشم کے چو یا سے بڑی کثیر تعداد میں یا سے والے بن منان \ يشرهي طول وعرض من منصوره مي كيرابيد، أن كانام فرج سن الذمب د سنهری سره دم به بیان ایک مورنی سے جس کی مندو بڑی عزت کریتے ہیں، اور دورد و

ف دالے من، دو کو ہان والے فرر اورط حس کو خراسان اور فارس. ىندكرتے بن ، ہى جگه موتے بن ، اسيابى بلح كا بنائى ادرسم قندكا نوق بيداكرك الن اونف اى مكرت لے واتے بن ، ده شمرحها ل به هد بوک تجارت کرتے ہیں، ادر این صردرہات تے ہیں وہ قنداہل دگنداوی ہے ، یہ میدان میں گاؤں کی طرح ہے ، اور ہیں میدان عنگل حجا ڈیا ن ہی جہاں یہ لوگ میا ہ لیتے ہن <sub>و</sub>اور میا ڈی ما لا لوں سے زند کی نبسر کریے تَدَاكِل دُكْنُهُ عَالِ بِالْدَادِي) ايك براشري جها ل مجوري سنين بن ، ا درميدان م اً یا دہے،ادر اسی کئے میڈ دستان کے ممتاز شہروں میں ہے، کیز کا مان بور قید امل کے درم ككادك بير سي كوالل كتين مهال مسلمان ادريده دويون رسيم بين ميال علا ی، ترکاری اورسب عا بور ملتے ہیں، ملک سیلع و سرسنرے، اونٹ، کمری، گاہے ہوتی ہے، ملین رزاعت مدت کم ہوتی ہے۔۔۔ اس ایک شخص کا نام ہے جس نے قدیم داندی س رقبضه کیا تھا ، ہی گئے س کے نام سے منسوسے، ہندوستان | کالہل، کھنی*ائت ہسوار*ہ جس کے اس ما**س بڑے بڑے مقامات ہ**ں ا ل، سندان، حميور ، بن مين مين ميندرور اور سندرور مبندوستان كے مشهور شمزاب، يو مربی جن سے میں واقعت اول، ورنہ ال کے علاوہ اور تھی شربیں جوبها ما ن میں ہیں وہ مثل لمطنہ اور او معشتہ کے دورکے مقاموں میں ہیں ، ان میں ملی آج واكوني دومها برطبي بثري أفتول اور تكليفون كيسبب نبيس بننح سكتا فعنبائت سے جمور آک و لھب راے کا لماہے جس کے نئے کن اللہ شالیا کی گ ن الكسير بريادشاه اب لك أم ي مادكيا ما اب، جيكانه دافرنقيم كمادشاه

لمنان كانام فرح بيت الذبب أس ك ركموا كياكه ابتدات اسلاه فتح بوا تومسل بون ربر مى تنكى تقى ، بن وقت اس مقام سے براى مقدار مل سوارستا بوافس كے اعتب سان ال معيدت سے ميات الك -مِلْمَانَ سے الم میل پرایک ابادی ہے جس کانام حندرورہے میں امیر کی جھادتی ہے حہال نشکر مبتاہے ، شہر ملتان میں صرف جمیہ کے وق ما ڈیٹے سے کے لئے آتاہے ، بعد نازِ جمعا میاں کا امیر قرنش<del>ی سامہ</del> بن لوی کے خانران سے ہے جس کے بزرگون لے اس مفضہ رلیاتھا، دوکسی کا محکوم نہیں ہے لیکن طبیہ بن عیاس (لغداد) کے نام کا پڑھتیا ہے، <u>سبمد</u> به ایک خیرواشهره کرده اور ملتان دولون بر خلا<del>ن جندر ورکن در با ک</del>رشر عانب آباد بن ، د جو در عقیقت معادن ہے دریا ہے سندھ کا ، ہرشہر دریا سے تقریباً تین ل فاصلہ رہے ، لوگ زیادہ تریانی کنووں سے میتے ہ<del>یں بسب</del>دسرسبز حکہ ہے ، ہس کو دہب، اور (ف، وولول حرون سے لکھتے ہن میدلوگ ملتان کی سرحدے سمند تک دریا کا اے آیا ہیں خشکی میں دریا اور کا فہل کے ورمیا ن مبت می چرا گا ہیں ہیں ، اور آی جگہ کا دُل آبا د ہیں جن ہی مردی ا در گرمی کا موسم ندارتین، ادران کی تعداد بہت برای ہے، به ما بده كاعلاقه لمنان كي مرحد كك ، ادريدسب سنده ين داخل إن اسنده كم لفارد مده غرب إ كے ہن، اورايك قوم بيس كوميد كتے بن، بدھ قوم طوران ، كران اور ملتان کے ورمیا ن میلی مولئ ہے اور رمنصورہ سے معزنی سندھ کی طرف زیادہ آیا وہن اے اس سے معلوم مواکہ ہی کاملی ام محسور ہے جو معرب ہو کرنسبدا ورفسید ہو کمیا ہوا

ا ن او کول کی سے برط ی زر اعت جا ولول کی ہے ، شهد مھی مہت ہوتا محور منیں، کامل اور مانیہ کے درمیان میدان اور شکل ہے ، سی طرح کا مهل سے ے میدان اور دنگل ہے ، اس کے بید کھنبائت سے حبمور تک برابر آبا د کا وُں ملتے ہ جواكي يع خطه زين كا ب، س إميمان مهندوا درمسلما بون كالباس ايك، بال معى امك مي طرح ركھتين الك ماس ازار اور کرتہ ہے ،کیونکہ ان ملکوں میں گرمی سخت پڑتی ہے ، اسی طرح کرمی کے ب لمآن والع مجى إذارا وركرته كاستغال كرتي بين ، كراني كرته مينتي بين ، مكرتاجرول كالمال قمیص اور جا درہے جس طرح عواتی اور فارس والول کاہے، ربان ا منصورہ اور ملتان والول کی زبان عربی اور سندھی ہے، اور کران والول کی کرانی ادر فارسی ہے . سندھ کے دیا | سندھ میں سے بڑا دریاتی مران دریاسے سندھ ) ہے، آل کا مبع میا اُکے ویرہے ، حیاں سے جیون کی تعبیل ندیا ن کلتی ہیں ، اس دریا کے سبت سے معاون ندی اور يشعين، سركاياني ملتان كياس سبت زياده روجانا ب البهدكي سرعتاك جاناب مرارور بوکرمنصورہ آوروہاں سے دیل کے مشرق جانب ہمندریں حاکزل جانا ہے، يه دريا مبت مي ميهما اور براب ، كهاجاتا ب كه اس بي كفر يال اي طرح اي جيه صرکے دریا ہے بیل میں ، اپنی بڑائی اور روانی میں بھی الک نیل کے مشابہ ہے بعنی برسات ادریان سے یہ دریازین برحرط مقاطلا ما اہے، معرکف سے رائی علمہ ا ما اے، ادر کا شتاکا، لی زین بر مقر کی طرح کا شتکاری کرتے ہیں-ایک دومراوریا ملنان سے بین دن کے راستہ بہے جس کا نام سندرو دہے ایک

ح كوينه كإ دشاه رجيه يخاب كاراح، قنوج كاراحين ان مكون من كوزياده آبا دى ندو ُوں کی ہے، گرمسلہا ن بھی امنی کے ساتھ نسبتے ہیں ،ان پر راجہ کی طرف ں حاکم ہوتا ہے ،جوراجہ کا نائب تھیا جاتا ہے ، سی طرح میں لئے ہر مقام پر دیکھا کہ جان مج ہے خزر بمبریر ، غانہ دکا نہ شالی ا ذیقہ ، کرغنہ وغیرہ ، ان تمام شہروں میں عا کونشیلیمندن کرتے،اور نہ کسی کی شہا دت تبول کرئے ہیں،اگرہ ان م ٹی ہی کم بور اور بیں نے وکھا کہ ان کی عفت وقعت کی نظرسنے ولیمی ما تی ہیے، اور لموں کی طرف سے گواہی ویتے میں تدا ن کی گواہی کوضم قبول کرلتا صم کی جرح پرجیب سلمان آس کی جگہ کھڑا ہوجا ناہے ، تواسی کے قول پر ماكر فيصله كرديمات، کی نیزا داکرتے ہیں ،اور منبروں پرخطبہ ویا جا تا ہے ، سندھ سے حبور جائے ہیں <del>مہٰدور آ</del>ن کا سے میلا شہر کا امل ماہ ہے ،کیوکہ المل الكسب مندوساً ن كے مك ول ، كانهل: سندانِ جهيور ، كهنبائت بي جا مع مسيدين بين . اور ملا روك كاكمسل لغا کے احکام میاں جاری کئے جاتے ہیں ، ر سب بڑے مرسبرا دروسیع ملک ہیں، میاں ناریل ہوتا ہے جس سے سرکہ اور مرا بناکراستعال کرتے ہیں ،اس سے ان کو مدبرتی کی ہوتی ہے ، اس طرح عاول کی نبید ا کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور بخدا نہ تو میں سے اس کو دیکھا ہے ، نہ اس کے مزہ ا سے وا نقن ہول ،



میٹھا دریاہے ،مجھےمعلوم ہو اہے کہ <del>آب دے سے ممی</del>لے اور ملتا ن کے بعد دریاسے سند درایا ملتا تيسا دريا جندرود هي نوط ااورميها ب اوراسي اسرمندروراً با دهير من درياسند یں ل رمنصورة مک طالب ہے بخلات سندرود کے ، آمدنی | ان ملکوں کی آمدنی جوان کے امیروں اور عالموں کوا داکی حاتی ہے، وہ سبت ہی اور معمولی ہے، نبط ہران کے خرج سے زیادہ منیس ہوتا، اور شایدان میں سے بعض اپنے رَّحِ بِن كَي كُرتِ بِن ، كيونكه زياده وصول بنيس مويا ، سانت | <u>کمران ، طور آن ، برھ ، کمان ہسندھ ہندکے بڑے ش</u>ہوں اور قافلو<del>ل</del> ت كرراستول كاجو فاصله به ومرطه (رط الور) كے حسات بن حوقل في ديا جو مندرحهٔ ذیل بن و ـ « تیرنسے کیز دکیحی یا نخ مرطه د . توبل) اور کیز در کیجی سے بینجبور تک دو مرحله (مؤبل عنص مینجیورسے تیز مگران جا نا جاہے ، تواس کا راستہ کیرمہی موکرہے ، <del>بھر بھنجہ</del>و سے درک تک سرم عله (۲ مول) اور درک سے راسک تک سرمط(۲ مول) اور داسکتے (۷ سیل) اوربیا ک سے منفقہ (استحکا) کب در دمولی) معراصفقہ سے بن اليك ١٦ أميل، اورىندىسى بتلك ايك د الميل، اوربه سے قصر قند دكسركند إلى اب اگر کیزے سندھ کی طرف مانا جا ہو تو ادہ کی دارمن سبلہ کک ۲ (۲ میل)، اور ار ایک سے منطی مک ۲ دم مول) اور قنبلی سے دیول مک مردم میل) اور دیول سے منصور ٧ (٢) كيل)، ادرمنصوره سع ملتاك ١٢ (٧م مه أيل) معيمنصوره سيحاركطوران جادُ توال فاصله هابراد (مأس) ب، ادر قروار د طوران سه لما ن مك بع در مؤسل ، موز صوره له عالمية المست عند مولد كمعنى والدكمين ووالحال بن الك ن كي فت الوكفة تع واللي والم

ره کیا اندانی مرمداک ۵ (۴۰ میل) اور کیزے برحد ملک ۱۰ (۴۰ میل) اور برهد ۵۱، د. میل) کمران کے تنا معلاقو ل کا طول تیزسے قردار تاک ۱۱ مرحله دیم آبل، ہے ، او ملّان مصطوراً ن کی ابتدا کی حدّ تک دس (۲۰ میل) اور جشخص منصوره سے بدھ کے یں سدوستان کی طرف جانا جاہے ، جو دریا ہے سند مقر کے یاس ہے ، توہر کو دریا سنڈ م معرقنداین دبره اسیمنصوره مرحله دو ومیل اور قند زبل سے ملتان دمیدانی علاق وس د مهران ميركامل سي كفنهائت أكس مدمهل، اور كمعنبائت سي مندر الميل ہے ، اور کھنبائٹ سے سویارہ م دمنمل ،اور سویارہ بھی سمندرسے الممیل کے فاصل رہے بھر سویارہ اور سندان کے درمیان ۵ مرحلہ دو ہمیل سے ،اور وہ بھی الممیل سمند<del>ر</del> وورب ، اورسبندان سے جمور تقریاً ۵ مرحله (۱۰ بهیل) اور حیمورسے لنکا بندره وحله (۱۸ بال) ہے، بھر ملان سے بسمد دم مول ) اور بسمدسے ارور مر ( و مول ) اور ارورسے الری م دمنمیل، اورازی سے کالوی ارم بمل، اور کالوی سے منصورہ ایک (اور کالوی سے منصورہ ایک (ایل افھرسل سے بینجیور نه ۱ (۸۷ ایل) اور ویل سے بینجیو رکارات مخاتری بوکرط آب ، میر کالری سے بڑی مور مرمل اور بابنی شہر ما بیسخت منصورہ سے ایک مرحلہ دا اکیل) برہے، ادر کافهل منصوره سے امرحلہ ۱۹۴۱ بل اسے، ابن وقل بغدادی کے عمدی مندرجه ذیل ریاستین سنده میں موج دمقین:-بإيرشخت خاندان سامه بن لوی لمآن ك يەمىخى منىن ب، غالباسىركات كىندىكەكاللىك سى تىرى م مرطەركا دركىتى سەمنىدىدا كەم ھلەپ بىر كىلىلى كالوى سے منصورہ ۵ مرحلہ من ایا ہے جمل میں كالوى كى جكه لرى ہونا جا ہے كے سفرا مُداب و فل مطبعة ليدن

100 KIN. 30 1.5 :13 0

| فانذاك بهاد                                                        | منصوره         | سنده                  | ۲       |  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------|--|
| عييلى بن معدان                                                     | کیج ا          | كمران                 | ۴       |  |
| مطرب رعا                                                           | شکر            |                       | ~       |  |
| راجغيرسلم                                                          | گذاوی<br>گذاوی | بره                   | 0       |  |
| الوالقاسم لبصري                                                    | طورانشهر       | طوران                 | 4       |  |
| ميين بن احد                                                        | ليركانان       | قزوار                 | 6       |  |
| اس کے ملحقہ مالک کو ایک اقلیم قرار دیا گا                          | <u> </u>       | ه الله الكنه والو     |         |  |
| م<br>چه کور رصوبه ین ، ادر مرصوبه کا اینصبه                        | اس کے انحت     | كانام اليم سندة ركهاب | ادراس   |  |
| ردشرون اور مرشهر كے ساتھ كاوں،                                     |                |                       |         |  |
| یں جس میں لمراق، لمهان الدووسرے                                    |                |                       | / 42 !! |  |
| ى، بلەمرەمىدە خودمختارىپ،                                          |                |                       | - 11    |  |
| ما کم                                                              | ا په په تخت    | ا کما                 | نبر     |  |
| مطبع المد فاعلم يصر                                                | יצייבייביר     | کمران                 | 1       |  |
| مستمحاكم                                                           | قزوار          | طوران                 | -       |  |
| فالماكِ وَلَيْقِ دَبِيَانِ اللَّهِ                                 | منصوره         | سندمه                 | ۳       |  |
| داج                                                                | د سے ہند       | دےمندد قنصار          | 7       |  |
| راج                                                                | كنوج           | كنوح                  |         |  |
| مطبع ائمه فاطميمهم                                                 | لمتاك          | نات                   | 4       |  |
| موبہ کران اس کے انخت مبت سے شہرین، اس کا با یہ تخت میں جورے امشہور |                |                       |         |  |
| •                                                                  |                |                       |         |  |

يَّرْ، كروَّك، داسك، يَهَ، منْد، قصركند، اصْفقه، معِلْ دره، فتنبلي، در كُلِل كيس دكيز، بعنیور بڑاشرہ، اس کے گر دمٹی کی ایک فعین ہے ، اور فعیل کے ماہر خذ ت ۔ ہیں باس کھور کے درخت ہیں ، اس کے وو در وازے ہیں ، ایک نام باب طوران اور دوس میاں کے لوگ یی دریا کا پیتے ہیں، جا حد مسجد بازار کے بیچ ہیں ہے، عوام جا ل ہیں، واس نام کے اسلام کی کوئی بات ان میں نمیں ہے ، ان کی زبان بروی ہے ، شهر شمندر کے کنارے ایک مشہور بندرگاہ ہے، میان کثرت بھجورت ہیں ، رباط سافرفانے مجی دیا دہ ہیں، جا مع مسور مجی تھی ہے ، لوگ متوسط در صرکے ہیں ، اطلاقی علما سے کم ظرف اور بے علم ہیں، کرانی کم فعم موسلے ہیں، اور زباک گندی، کرتہ بیننے ہیں، منذؤور لى طرح كان ميسوراخ كرتيب، معلوم موتاہے کہ اس عهد بین کرا<mark>ن</mark> نے زیا دہ ترقی کی مشکی کی راست جو اس تیل نځينځ مين خود مخمار تهي، اب کران بې کمحق بوکې ، سي طرح قبنلي اور اړ ماکل د ولوزم مفعو کے اتحت تھے، یعی کران من شال کرانے گئے، ۔ کران کا علاقہ زیادہ تر بخرہے ا در صحرا ، اس لئے ویان کے ماشندے عمر اُ تنکستی اور تحطیں متلارہے ہیں ، یہ علاقہ زیادہ ترکرم ہے ، البتہ راسک ادر خرزان کے باس کج ے، حبال او کے فعیتی کرتے ہیں، اور کچھ کا وُل طبی آباد ہیں، له بشاری مقدی مدیم و مدیم پاون دمایم و مدم،

ركوميا ہے قواس كائيے عمارى بوجاتا ہے ، لوكون كے مكانات ملى كے إلى ، دة و الناسية من ، جوزياده ترميد الوف مين بن ، مسورت كسرة اوركيز كا ما ن كے ، حودراك لنارے ہیں، ہس کے علا وہ کستر تھ ہیں کنوٹین بھی بہت بہن اور دولوں شہر کی کھیڈیا ا ب أرم مقا الت بن البته كسرته ا ميداني علا قرك مين بيرس اولے تھی پڑھتے ہیں ، اور مانی تھی حم جاتا ہے تصدار (قزدان فان واب اور سرسنترمره، ميال انگور تو موت بين ، گرهوري نهیں عجب جا مع اعندا دشہر۔ ہے، چزیں ارز ال ہیں ، غالباً طوران كى سياسى طاقت سطي سين إده بوكى ، كونكه هم سال فل مدها كا قل باست مقی جب کایا پر تخت مندابل تھا، گرنشاری مقدی دهای می اس رياست كاج ذكر بي منين كياب، س كفي ل كذرًا ب كم غالبًا س زاند من يه ساست ندری ہو، اور طور آن کے عاکمون لے اس کو فتح کرکے اپنے ماکسین شال کرلیا ہو، حبساً ا يتحنت بره (قندايل ، طوران ين شال بوك سه صاف نظراً آي، ورہ دستا پر ایک متقل رہاست ہے، پہلے تام سندھ اسی کے اتحت تھا ، اس وقت د نیزاد ) سے جو حاکم علیٰ دورنی ، آیا تھا ، اسی حکّه رستِاتھا ، اب تھی اس ریاست کا حا اسی جگد میتا ہے، اس کے متعلق مندرعۂ ذیل مشہور شہر تیں ا۔ دسل زندر سی ،کدار، مالل در مکیل، تنبلی دقنبلی، منیرون قالری کا لری) انزی بگری مسوی ، عفرح ، بانیه ،مخابوری ،سددستان ، رور ، س دیاست کا با پر مخنت منصوره ب ، حبیات ماه دشق، مهان کی عارت اکر له وسن تقاميم المقدى مايا و مديم المدن

سیاں ایک کا دل ہے جس کا ام خرد ح نے بوراسک شمر کے اتح ہ دُن کانام خرزان دجدران ہے ،اورای سے معل کران کی طرف ایک مقا مشکور جس کی وسعت مر مله (۵ أمل ، ب ، معجودین کم بین ، مکران مین صحراز با دو بهن اورا مدانی بادانی بی مواق کی طرح ان کی زمین تجربی ہے ، اورکر دول کی طرح اک ار ان ملک بین عاط دیا ده بن جن کی خوراک محصلی اور آنی مرندے بن ، اس سیتنع ا بوق ا در کلوان دومر مدی گا وُل این جن کو کمران مین شارکها جا تاہے، کمر تعفی داہوق سنصوره کا بتلاتے این میا ن میل سبت کم بین ، میا ب کا با دشاه خود مختار ادر لے نظیماد بيكن خطبه فلفائك فاطمه مصركا يرصف إن -طوران ا بھے تاہم یکھی ایک صوب ہے ،اس کے اکت مبر شهورشهر مندرجه ویل این به قندِاً مِل ، بِحَ ثرو دہے رہت موٹ رو (جسرت ) کا ان نوزی ،رساکھی رساق فی موردان ، استاق اسكان، كورور معالى، كركاني ن سوره ، تصدار دفر دار) ۔ تزوار اس کا بار تخت ہے ، یہ ایساشرہے کہ میں کے دولون عانب صحراہے ، اس ووحصے ہن، دونون کے درمیان ایک خشک زی ہے جس پر پل منیں ہے ، ہی کے ایکے حصدان بادشاه کامحل ہے، جہاں وہ رہا ہے، وہ بڑا عاد ل اور خلیق ہے، سی کے ساتھ مر منجی ہے ، اور دو مرے حصر میں تاجر ون کے مکان ت اور کو دام ہیں ، اور اس حصر رگ بودین کیتمن اورسلاحمد زیاده وسیع اورصاف ہے شهرا کرچه هیونا ہے، گروا کا د آمدہے ،خراسان ، فارس ،کرمان اور ہندوشان كَ لَمْزُت بِيان رَقْدِ رَبِيِّ مِن ، البقديها ن كا ياني برا اخراسي، جب لا

فاندان قریش کا ایک سلطان ہے ، جر بغداد کے عیاسی فلیفہ کا خطبہ پڑھتا ہے، ا در کھی عصادالد بویہ کا نام بھی خطیدی لیا جا تاہے ہمنصورہ کاسلطان ان لوگوں سے دبط صبط طرموا نا جا ہتا تھا، حیانچہ کشاری مقدی کا بیا ن سے کہ جن دیوں می<del>ں شیراز</del> میں تھا، دالی منصورہ کا الجی خلا كے والے كے ياس آبابوا تھا، اور ایك باغی کے مقابلہ یں اس كی مد د كا خوا ہاں تھا، دیمند | به ریاست وصد سے قائم تھی،اس کو قیدھار کا ماک کھتے ہیں،اس کا یا پر تخت بھیند ک عام طور پر آس کو سنده و سے امک اور مبند وستیان میں شار کرتے ہیں بیکن واقعہ یہ ہے کہ قدا سندهين پر شال مها، اس كي متعلق متعدد شهر تنصي ال بين سيمشهوريم بين الدوذ بأن البيّر ، نوج الوارا آج كل بروده ، حيدرآباد ، ميسود ، رام ور وغيره ، ویچندمنصورهٔ سے براشرہے، بیاں تر دّیازہ اور پاکیزہ بکثرت باغ ہیں،دومسطحز ہی یر تھیلے ہوئے تین ، دریا مکٹرت ہیں ، بارش بھی خوب رونی ہے ، پیشہرمحموعهُ اصندا دیے ، بیال الدرخت لمي لمي موت إن ادر معل هي ، لوكون كي حيرت سه الارتمالي سه ، زخ بھی ارزاں ہے ،جیانچہ شہد امک در بمرکا تین من المکین و بی مساوی وم تولے کے لماہے، اس کےعلاوہ دودہ اورر ونی کے متعلق قرِسوال ہی مبکارہے، میاں موذی عالار منیں، اوربری یا توں سے یہ لوگ محفوظ ہین، تام شہرا دام اور اخروت کے درختوں سے ا محاموا ہے ، کیلے اور دوسرے ترمیو ول کی بڑی گرت ہے ،لین میال کی بوام طوب ہو، ن التقاسيم مصل، يه معدم وسكاكه ده باى كون تما؟ كمات المندبرون صل ليدن، سلے موج دہ وزن سے تقریباً ، دسیرا کمریزی ،

اورسٹی کی ہیں، میان کی جمد مسجوعمان کی طرح مبت بڑی ہے، یہ پھڑاور بخیۃ ایر ط سے بی ا حس بیں ساج دساکوان کے بڑھے بڑھے شون ہیں ،

شهر مفوره بین جار در واز سے بین ۱۱، بابلجر ۲۱، باب طوران دس بابسندان دم باب ماتان وریا کی ایاب شاخ شهر کو گھیرے بوئے ہے ، اس شهر کے لوگ ہوشیارلر زمین بوسے بین ، ان بین مروّت ادر اسلام کا بڑا مصدہ عمل در سجارت کا یہ مرکزہ اسلام کی جوازم ہے ادر مردی کم بڑی ہے ، بارش زیادہ ہوتی ہے بھینس بڑی بڑی ہوتی ہے اور یانی دریا ہے سندھ سے بیلے ہیں ،

میمی و ازارکے درمیان مین ہے، ان کے اظا ق عواقیوں د بغداد، سے ملے ہوں میں سے اللہ کا مراج بلغی ہے، اس کے اظامت کے اقداد کا مراج بلغی ہے، اس میں بیال کری خوب پڑتی ہے، میں اس کے مافی کی بری کٹر سے ، او کو سال کے مافی کی با اور این خلاب ، ابو محمد منصوری میاں کے مافی کیا اور این ظاہری د داؤد ظاہری محدث، مذہر کے امامین .

ر است سے تقور کے بیادہ ہے۔ است اور کا ایک سوگادی ہیں اس کے باشندے زیادہ اسلامیں شرحمندر کے باشندے زیادہ علی شرح ہیں کے ساتھ تقریباً ایک سوگادی ہیں اس کے باشندے زیادہ غیر سلم ہیں، شرحمندر کے ان شہر کی دیوار سے کر اتار ہتا ہے ، باجروں کی زبان سندھی اور عربی ہے ، یہ شہرتمام صوبہ تصورہ و سندھ می کراتا رہیں گی است دریا ہے سندھ سمندر میں گرا ہے، ہیا گرا ہے ، ہی آپ سے دریا ہے سندھ سمندر میں گرا ہے، ہیا گرا ہے ، ہی آپ سے تقور کے بی فاصلہ یہ ہے ، ہی جگر سے دریا ہے سندھ سمندر میں گرا ہے، ہوگر کے اور یہ لوگ

غیش بوش ادرخوش خلق ہیں ، نیما تنبلی د قبنلی بھی ساملی شہرہے جب کی فصیل بھی ہے مسلمان اور تاجر کم تر ہیں منصوفا

كه حسن التقاسيم عثرًا ليكن ،

سولم ب ہی جگہ رہتے ہیں، ہی کے علاوہ دوسرے شرکرم ہیں، یہ لوگ دریا او**ندین دینوں کا ما**نی میا ں غیرمسلموں کی آبا دی مبت ہے ،اورمسلماً و س کی کم ،لیکن مسلما یوں کے لئے ا ما ے حاکم کیے ، یہ حاکم راجہ کے مامحت ہوتا متا ، اس کا خطاب میزمند ہوتا ، یہ سل او ل کے حو بداشت کی ، اور آیس کے تنازعہ کا فیصلہ سی کے ذمہ ہوتا ، فیرسلو مکون کے ہاس مسل او کے مقد ات منیں ماتے ، ه دهنیقت اس زانه می سلمانول کوایسے ہی امتیازی حقوق عالم متھے، میساکہ کل سلاطین <del>آوری کوانشیا کی مرسلطنت ب</del>یں عامل ہی ۲ اگرمیر ترکول ،ایر انیوں اور کا لمبیو<del>ل ک</del>ے ال المياد كو مال من منسوخ كردياب لمن ا بیشرمنصوره کی طرح ہے ، کی منصوره اس سے زیاده آباد ہے ، لما آن میں معالمات من ، گرد مگراشیا مت ارزال بس ، رونی ایک دریم بی تمیس من لمتی ہے ، اور فانیذ د علوا فیدشکر ایک درم کی تین من ، میاں کے مکانات س<del>یرات</del> دبھرہ ، کے شل مکرٹ ی دساکوان كى ماك على الله ورو وار مار مار مرسك بوت إن، ان لوگوں کی اخلاقی حالت سبت، جمی ہے، ان میں رنا اور شراب کا مطلق رواج ننیں، و شخص کبمی ہیں معالم ہیں بکروا گیا، تو اس کو یا تو قتل کرو النصیا سخت منز دیتے ہیں؛

تخار نی کار دیا رمیں یہ لوگ بڑے خوش معاملہ ہیں ، نہ تو یہ حجو طے بولئے ہیں ، اور نہ 'اپ تول میں کمی کرتے ہیں، مسافروں سے محبت کرتے ہیں ، اکٹرباشندے و مسافر، عوب ہیں *شیری* دريات ياني ميتي بن ،

پەرلا آسودە ىشىرىپ، ادرىجادۇش ھال مارغ البالى برمگە ناياں نظرا كى سىنايال

ل بشدى مقدى كاسفار نف سك دينا مداع سك مردج النهب عبد م م مويد أيدن ،

می بھی خوب بڑتی ہے ،مکانات لکڑی کے ہیں کبھی زکل کی حرامیں ایسی ہی آگ صعيد مقام سالوردا يران من غیرسلموں کی آبادی مبت زیادہ ہے، اورمسلمان مبت کم ہیں ،عور معی ان کے لئے آ المركم مروال يراسلام طريقه سے مكومت كرا ہے ، نوح إحس كوعرب جغرا فيه نويسول كي قنوج الكومات أبير قديم رياست كنكاك كن رسط فنرا سے قائم تھی، صطح تی دستے ہے ہے۔ س کا کو فئ ذکری نہیں کیا جس سے ظاہر موتا ہے کہ اس زانەين بىل كى كونى آېمىت ماقىنىن رىيىقى، معلوم ہوتا ہے کہ نشاری مقدسی درھ بیٹے ، کے دقت اس نے پیر طاقت بیداکرلی فا میاں کا حاکم دنیمند کی طرح کو ٹی غیرسلمتھا ، ہی لئے اس کاکو ٹی خاص تذکرہ ساحہ نشاری مکھتا ہے کہ اس ریاست کا یا پر تخت کنوج ہی ہے ، یہ خو د برط اشہرے ، اور آل ساتھ برون فیل می آبادی ہے، ہی شہری کوشت کیشت اور ارزان ماہ ہے، یانی بھی میٹھاہے، باعزں سے بیشہر گھراہواہے، (اس کے عاروں طرف اغ کگے ہوئے ہیں کیلے ھتے ،صورتیں جمیں ، یا نی لذیذ ، شهروسیع اور فائدہ مندمنڈی ہے ، میاں آگ : یادہ لگئی اً ما کم ملتا ہے، باشندوں کی عام خوراک جا دل ہے ، مگرمسلما ن رو ٹی کھاتے ہیں ،ان کالبا ادار ، اور مکان ت نیاده ترخس لوش بی ، گرمی سخت بونی ہے ، میاں سے میاو م فریخ ر الميل) يرب، جا مع مسجد فسيل كے باہرہ، درياكا ياني شركے الدر حلاآ ماہے، بڑے بر علمارميا ل موجوويل ، میاں کی موافش گوارہ اور باغ بڑے پاکیزویا یہ تخت کے اکٹر امراد کرمیون ه بشری مقدی مذا ایڈن سکے ابیٹا مصرا ،

رس ماک کاکوئی قصبہ ایسانیس ہے حباب امام البِصنیف کے مقلد نے مون میاب نه تو مالکی اور صنبلی بین اور مذموتز له ، به لوگ سیده مصر رست پر بین ، بسینه مده ، نمکی ادرعمونت مج مذمب ركفتي من التقعد ، علو اور فتنه سے الندین ال كو مخات دي سيخه ـ برتد الودان سے فائند اسفید شکر، باہر جاتا ہے، جو ماسکان سے زیادہ عدہ ہوتا ہے اور سندان سے ما ول بکرت تا جرکے مائے ہیں، اور کیٹر بھی میاں کا جھا ہوتا ہے، سندہ میں فرش فروش احیے تیا رموسے ہیں ، مدت بڑی نقدا دمیا ںسے نادہل کی بر؟ مدموتی <u> منعبورہ سے کنبھا تی ج تا جہ بڑانفیس ہو تا تھا ، عواق</u> اور دو سرے مالک میں تاج لیجا کر روانفع اطفاتے ،یہ اس قدر مجرک ار اور خولصورت ہوتا تھا کہ ثقہ لوگ اس کا ستعا ریاعیب سمجھتے تھے ،البتہ امراء، شاہزادے ا ور نوتین مزاح لوگوں میں الکاخور واج تھا اس ماکت ہاتھی، ماتھی کے دانت ، جڑی بوٹیا ں اور ودسمری املیٰ درجہ کی جنریں مهی باہر جاتی ہیں، مسطم ندی مید وغیرہ تھی لوگ لیجائے ہیں ا قلادناب إلمان، سنده دمفوره بمند و مندهار ادرطوران مي وزن كرساكامن وي ہے جو عام طور ہے کم میں را مح ہے جس کو کی من کہتے ہیں ا (ورجس ہما مذہب طوران ا یا جا ہا ہے اس کو لیجی کہتے ہیں جس میں حالیس من کیبو ک سا جا تاہے ہم کم می کیا ہے ئے ہوگیجی ملتی تھی ، اور زیا دہ سے زیادہ عار درہم ہیں ، مثبات کے ہیانہ کا ¿مطل نہوجس یا بارەمن كىيون، يا جا يا ہے، کے است کے سکد کو قاہر بات کتے ہیں جس کے باخ درم ہوسے میں، اس کے علادہ کا کامبی رواج ہے، اللہ ورم کا ایک طاطری ہوتاہے، ف احسن التقاميم ملا اليدن من الله عاملا معرسه السن التقاميم ملام وملام ،

دشاه عاد ل بوست بن بمام بازاريكسى تورت كوبنا وُسندگارك بوسته نه ويكه نہ کوئی تقطے طور پر ان سے باتیں کرنا ہوا نظر آئے گا ، میاں کے لوگ عالی خامت ادرم وٹ ہیں، فارسی زبان عام طورسے مجھی جاتی ہے، تجارت کی گرم بازاری بھی وہے، لوگ تذریب نظراً تے ہیں ،لیکن میال کی زمین شور،مکانت منگ، اور ہوا گرم وخشائے، خو دملتا فی گنا سا ہ زنگ کے موت ہیں۔ شوریدہ سمرا در کند ذہن ہیں ۔ مَلَّا لَنْ كَا يا دشا ومقرك فالمي خلفا ركا خطبه يؤمثنا سب، اور كوني كام ان معرى فاطمخ طفا کی اجا دت کے بغرنبیں کیا جاتا ، اور بہشہ ان کو <del>لما ان کا</del> بادشاہ بدیہ اور تحفہ مجیجا کرتا ہے ۔ دہ طابقاً اورعاد ل بادشا ہ ہے ، ملتان میں فاطمی خلفار کے حکم ہی سے دالی مقرر کئے جائے ہیں ، ان کی ا مازت کے بغرکوئی دالی منیں ہوسکتا ، سدهد كنام الا مام طور يسنده كا ماكرم ب بيكن لعف مقاات اعدا درمفوره كے اطراف ،سمندرك واركا اثران ميں سے اكثر موتواہ، بيا ل كو فئ بچرہ نئیں ہے، البتہ متعد دشیری دریا جاری ہیں، ہی ماک میں ناریل کھجورا ورکیلے بگٹرت ہو<del>گ</del>ے میں ، ذمی زیادہ تربت پرست ہیں ، کوئی مشہور واعظامی اس ملک بین نمیس ہے ، اور نہ قالِ زمب الملان دالے شیعہ ہیں ، اذا ن میں حی علی خراحل اور اقامت بس کلمات کودومرتم لیتے ہیں ،منصورہ والو ں بیں زیادہ تر لوگ ظاہری دابو دا دُوظا ہری محدث ، ندم کے مانڈلیا ا در حدمث برطل کرائے ایس، قامنی الو محد منصو ری کا ایک مرسم تھی ہے رحب میں درس فیقے المناصم مدالين ك الفاصم مدالين

نن در ایون تواس ماکسی بگزرت مندر مین، حبال مختلف شم کی مورتیا ب بین، مگر زیاده ا - "بجيز اکامندرې جبړي و و مورتبال تيمر کې ني بن ، وه اس ترکيڪ نيالي کي ايس که حب کوئی ان کوچیو سے کا ادادہ کرکے باتھ لگا نے تو وہ در کو مبند ہو جاتی آیں ادر اس کا ماتھ ، ن آک منیس منیخا ، اس سیت لوگ عام طور پریه خیال کرتے ہیں کہ پیلسم اور جا دو کی بنی ہو لی بین , و ہن مور تبیار سندی اور روسیلی ہیں ، ج<sup>ا</sup> جا تری بیا ت اتاہے اس کا خیا<sup>ل</sup> ہے کہ ہروہ جز جر رن سے انکی جائے وہ دی جاتی ہے، اور ہر دعا بیال مقبول ہوتی ہے، یا ں ایک سنرانی کا چشمرکیاری کی طرح جاری ہے ،اس کا یانی بہت مطندان اس کے اُن گڑھے بیچراس تشم کے ہیں کہ ان سے زخم و چیے ہوجائے ہیں ،مندرو ن پر اورایو لی کڑت ہے،ان کی برکا بنی کی آمدنی کا ایک حصہ تجاری لیتا ہے، اس ملک ہیں ہجفس یہ جاہتا ہے کم میری او کی کی عزت ہو تو وہ ان کو دیو داسیوں میں شال کرکے منے رکی خدمت الله وقت كردت ب اس مندرك ك الدوسم كم مي ادقات بن ، یں سے ایک اومی کو دیکھا کہ دہ مرتد ہو کر مند د ہوگیا تھا، ادر اس مندر کے بت کی دہا ر انتها، مير ميشا يورهب والسي بوا تومسلمان بوكيا ، ۲۷) منان کے مندریں مجی ایک مودنی ہے ، یہ مندرایک محل میں ہے، جازاد کے آباد تر حصہ میں واقع ہے،اس کے بح میں بڑا و نصورت قبہ ہے،اور س کے گردیجارلوں مکا ات دہ بت دی کی شکل کانے ،جواینٹ اور وے سے بنی ہو کی کرسی تر بالتی ارسے بھ ہں کو مرخ حیوے کا ابس جو سنا کے مشابہ ہے مینا دیا ہے جس سے سوا ہے انکھون کے

لمانى سے خلف فاطمه دمعر اكے مؤرز روئے إس بيان عز مجی رواج ہے، حِمَن کے قرومن کے مشابہ ہے ، گر قروصٰ ان کے نز دمک اوا ہویا۔ د و مرے مشرقی مالاک ہیں دیکھے جائے ہیں جس سے سنجا تی <sup>ہ</sup> ا دخط پیدا کئے جائے ہیں ، ادر وہ تجنت نسے بڑا ہو تاہے ۔ ہی کے دو کومان ہوتے ہیں بعبورت ہواہے، دہ عام لوگوں کے ستعال میں نہیں آتاہے، ملکہ امرار، ادرما د شاہوں کے لئے محضوص کے، نوٹشش کی جزوں میں کنیماتی حرما مبت مش ہے ، حبیباً کہ ادیر مبال ہوا ، میو وں میں ایک محیل افروط کے برابر ہوتا ہے جبراً ہیں، یہ مرا لذیذ ہوا ہے، دوسرامیل لیموں ہے، جوزر والو کی طرح ہے، گر را ہ منے اصطاب اوک لمبی لمبی زلفی*س دیکھتے ہیں ،کریتے میننتے ہیں ، می*یا ں ک ے سوراخ کرتے ہیں ،ازار کا زیادہ مستعال ہے گر تاحیہ اور ہے، اور لم کا لباس کا م میں لاتے ہن، اور لمثانی عامر کھوڑ کی کے نیجے کمٹیس اور دریا اسنده کامشهور دریا برآن ہے، (حس کو دریاہے سنده کتے ہیں) یہ یانی کی ادر گرمجھے کی دیا دی میں اک<del>ل مصرکے</del> دریا<u>ے نیل</u> کی طرح ہے جن میارطول <u>جمو</u>ن نخلتا ہے، آب کے اطراف سے یہ دریا بھی جاری ہے، دنعنی اس کا منبع <del>ہما آی</del>ہ کے ہی ہیں یہ وہاں سے طیکر لمان کے اس میدانی علاقہ میں ستا ہے ،مجر میال ونے بوئے ویل کے ماس سمندر میں کرمانا ہے ، اور دیا سے بیل ی فی طرح اس کے جا لے وقت زراعت ہونی ہے، ایک مرادریا سازوز ہر جرازا اور پریں ہوات سے من مرحلہ دو ہولی آ ك بندى مقدى كايربان بال معطين ك مطابق ب مستدا،

ر مار واز کا ملک بھی ہے جن کو اس زمانہ کی اصطلاح میں ہند کہتے تھے ،اسی طرح حنو یہ سنده سعمتصل بحرفادس دبجروب، كے ساتھ كچھ كارن ادر حزر الحجھ وا قع سے، بِمنلع طورات میں بخارتی ، ل غیرمالکﷺ واخل ہویا دہا ں سے باہر دو مرسہ من المك كوكاسي كى جائب تعيى درآ مرمو يابرآ مد في بوجه ( غالباً اس سے مراد ا ا بوجو ہے) جو ورہم رغیر ہ سے ملک تا ہا کامحصول زیا دہ ہے بنیٹی ٹی بوجو ۱۱۷رہم د تین دیے ا ے اگر در آ مدبو تو فی بوجھ مہیں وریم د صرر، البتہ <del>سند م</del>دسے جو مال آئے تو افسر ا ندازہ پر اس کامحصول ہے، کما بسے ہوئے چرائے جرفی حرفی الک نے ہم دس مقرب، اسطرح الاندة مدنی دس بزارہے، دالف لف وہم، دبخشر دوسوال حصد ، کے نام سے ومول یاجاتا ہے۔ کمیان کک ال ایا ہے میں نی لوجو ، ۱۵ در بم علادہ کرار کے خرح ہوتے ہیں ، نا صله اینز کمران ہے کیس دکیز این تخت کمران ہمک ۵ مرحلہ ر ، بہیل ، بھر پنجبور دیج گر ۔ دوم علیہ دیم نویل ، اس کے بعد درگ مو مرحلہ (۲ میمیل ) ، داسک مولیہ ا ميل بوره سر مرحله ( دسميل )اصفقه المرحله (م ميل) بندا يك مرحله (۱۳ ميل) به آيك مرحله ر ۱ اسیل، قصرکند ایک مرحله (۲ امیل) ارامیل ۷ مرحله ( ۷ امیل) وسیل م مرحله ( ۱ امیل) ۷ تیزنے تعدار قروار) تک طول میں ۱۲ مرحلہ دام م اسل) ہے ، اور منصورہ سے تیل رمنصورہ ہے لمان کے ۴۰ مرحلیہ ۲۰۱۸ اورمنصورے بھ نی مرحد یک در مرحله ( و بویل) میمر تنزیک در ام حله ( ۱۰ میل و ادر مایان سے غزنهٔ ۱۰ فر سخ ‹ مهرمیل، ہے۔ میں میں شبکل اور میا ما ن پڑتے ہیں ،اور کیمی کبھی اس کو تین ماہ میں مطے کر ہیں، ایک بوجیہ کے کرایہ کے علاوہ · ہے ، درہم اس پر خرج آ آ ہے ، ل سناری مقدی مصمم کے انعیا صلام

العرانيس آنا، اوران دويون آنكمون مين دولال دلعل بريكا دين مررسوك كاناج رفقاً ے، اس کے و دلوں ماتھ گھٹنوں برمی اور انگلیاں اس طرح سے ہیں، کد گویا و ہ حسالیہ۔ چار گن رواہے، اس کے علادہ اور مرت سے مندر ہیں جوان سے کم ترور جر کے ہیں۔ کرآن ،را بوتن، دیل ، ار امل ، قبنلی کی زمین ٔ یا ده ترمیدانی گفیت ہیں ، یہ مقا مات تجار فی بندا گائی ہیں ، ان کے اس بڑی بڑی جرا گائیں ہیں جن میں میٹیا رومشی جرتے رہتے اس، ليكن ده خشك ميدان بس. سندان رجیمور اکفنیایت راس سرسبزادر شا داب شرمی ،یه جاول اور شهد کے كان بى دريا سى سندهد كك أرب سيدان بى ، اورع بول كى فاصى آيادى ب. صدددارىدم اس زانى مى سندە كے عدود مندرى فىل مقى، مشرق بی جرفارس د بجرعرب ، مغرب می کرمان ا در سجستان د سیستان کا میدان شا یں بقیہ مندوستان کے ماک ، جنوب میں کران کا میدان اور قفص دقیع یعنی تبجات کے بائند غالبة اس سے مراویٹا ن ہیں) کے میاڑ ، اس کے بچھے بجرفارس ، بچرفارس دحس کو آنجل مجرعرَب کتے ہیں ، ان اطراف کے مشرقی اور جنولی عمالک کو کھیرے ہوئے ہے ، کیونکر میسمندرجی رسے نے کرتیز دکران تک بھیلا مواہے ، بھر کھوم کو فارس اور کران کو اسنے دائرہ میں لے لیت ہے، مَقَدَّ عَلَى عَنْ حِوْ حَدُودُ ارْبِعِهِ اوْرِبِهِا نِ كُنْهِمِ ان مِي زَيادِهِ تُرَكِّمُوانِ كَي سمت كاخبال رکھا ہے جس کو، س نے سندھیں شار کیا ہے، درند اس کے ساتھ سندھ کا ملک زیر نظر کھا مشرق میں بجرفارس کے ساتھ ( جو کر مان سے مقىل ہے ) سندھ کے متفعل بنجاب، داجو مانڈ ا من ری مقدی کا سفر اس کدا ایدن و بدار می اسطی ی کے تحریر کرده مال تسکیم ملابق ب سے ایون

يحه ک جا رسومتيس کال د سے حائيں تو بھي د و لاکھ سولم ے ہیں، ادر کسی طرح ما ل بیں بنیں آئی کہ اتنے سال اک لگڑی بغیر مڑے گئے دوسکتی ہوا، مو مکھاہے کہ اس کا خانہ جلی ن شیبان بے کیا *دین ہو جے بعد ملیات و*قائفر ہو*گیا* بن ا*س کا خاتمه کس طرح موا ، اس کو ذکر ما ین مج*مو د فر دسی نے اس طرح مکھا ہے کہ کو لگ<sup>و</sup> ل سے ترکرلی کئی تھی ' ہیں لے موقع اگر آہستہ سے ہیں میں آگ لگا دی اور امراک ، اس طرح وہ مت حل گیا ، اس سے معلوم بواکہ دومت سکین نہ تھا ، ملکہ مکر سی کی عقا اور اسی سنت حلید حل کیا جس کو حرائے کا لباس مہنا دیا گیا بتھا ،اور لکڑی حب مرحماتی ا بدل دہا کرتے ہوں گئے ،گرعوام س مشہور کرر کھا ہو گا کہ تھی تبدیل نہیں کی جاتی ،ہی ہے له حلم بن شيبان بين غالباً فتنه كي خيال سي على الاعلان حلا مالبيندنه كراملكا ى ئو تىمچىكىراس تدبىرسى جلوا ياكە سانىپ تىمپى مرمائىي دورلائىتى تھى مەتۇرىڭ، میں مندرجہ ویل قسم کے بت سیاح اسنے سینے سفر نامول میں مخرر کئے ہیں،۔ وابت مِن مِن مَسَلِحَرَبُ قَاسَم كُنُ سُوارًا مُركًّا عَمَّا ، ۸۶ وه منده کومحد بن قام مے صرف اس کے جیواد مانفاکہ مان شرکی روق ا بالمران نعرك المعاي في أرعي دس وه مندس میں لوہے کانیت علق تھا صد دم و دی خبک بت اور زنگ بت دوبت میالدوس کے درمیان کھو دکر مائے کے کھے له اس معروم والك كما بالمندس معروى ك تعنيمنك ك كما تاب المند مده ليكن ب بقد الا قاليم فلى مده و مده كتبيانه حبيب كنع على كده ،

لمَّان سے منصورہ کے داستہیں مع فرسنے (۱۲۰ بل) کے توآیا دی ہی آمادی گاؤں وغیره کی ہے، میکن ایک سو فرسنج دیم میل آنگ آبادی مبت کم ادر میدان زیادہ ہے، میر خلخا سے قزدارتک ، مفرسخ (۱۰ مرمیل) کیکانان دیاکیز کاناں) ، مفرسنج د ۲۰ مزیل) سیره دبیری ا . ١٩ ميل، والمنتان ، ١٩ ميل ، سافن ١٨٠ سيل، مهر قرزدارسيمشكي ٠ ٥ ميل ، جالق ٠ وميل ، خواص ٠ وميل ، مراسية ثهر ٠ وميل ، مراي . وميل ، در مفاك . د ايل جرفت د كران ، د اميل ، ميرملتان سے باس مک دس مرحله (۲۰ اميل) قنداميل مرحله دمهميل اقصدادهم (٠ يميل) اور قندا بيل سيمنصوره ٨ مرحله ١٦ فهيل؛ يا مليّات مك ١٠ مرحله (١٢٠ميل) ميكن میدان می میدان طے گا، بعرمنصورد سے کالبل م مرحله (۴ میل) ادر کھنبائت مرحله د مرمیل) سویاره مل اوريه سمندرسے تين مل پرشکي ميں واقع ہے ،ادرسندان سے جميور ٥ مرحله دو يسل، مجم مراندب (لنكا) . مال، طنات سے بسعد و مرحله دام م سل اور دالور ، سوطه (وسوسل) انری م مرحله دم م بل قرى امرحله (ماليل) منصوره ايك مرحله (۱ ايل) كالهل ايك مرحله (۱ ايل) ، ستان کبت ا بشاری مقدی کے بان سے یہ قومعلوم بر حکاکہ شاہد تک سال کات غاتگ موجود تھا، اور بردنی نفس ت کے متعلق لکتیا ہے کہ لمیان کے مشہور ترو ل کر ور وت المى سورج ولو ما كابت بتها ،جولكر ى سے بنامو امرخ يرا پينېوك اور الكھول مرفع يا ر کھتا تھا، مندو دُل کا خیال ہے کہ بیت کریا جاگ رکر آباک وقت سے ہے، اگریہ تھی اله حسن التقاميم مدار اليدن ،

(W)

اسمالي سلطنت

سیلے یہ بیان ہوجیکا ہے کہ ملنات میں بنو سامہ کی حکومت بھی ، یہ خالف و بالسلط نزا مقا ،ان کاسلسلہ قرنیش سے توی بن غالب پر جاکڑتم ہوجا یا ہے،اسی لوی کی اولاد میں سیار متعا

رور ہی نسبت سے بعد کو یہ خاندان بنوسان مرکملات لگا بلین ملتان میں اس خاندان کی جو

شاخ حکمان تھی ، اس کو تحفیلے مورث کے سبسے بنوسنبر کہتے ہیں ،

ية فاندان كب ملتان بي عكم ال تقابر الريخ كي د بان س معالم بي فاموش ب ، ملت

میں سے سپلامسلما ن عاکم میں کو محد بن قاسم فانتج سندھ نے مقررکیا، وہ امیرواؤ د نفرن لید عمانی تھا، اس کے بعد تقریبا بچاس رس اک ملتان کے متعلق کوئی بات ماریخ میں نہیں ملتی ا

مهای به این می می باد طریق بی می بر مان منسوره و یا گیا که مثان اگر فتح کر او، تو اس طراب می این می می مناب ا

ہندستان یں آگے بڑھنے کاموقع آسانی سے ل کے گا،

چانچاس نے ملت ن فع کرایا ، گروہ مجاسے آگے ہندوستان جانے واہب ہوکہ مندھار کی طرٹ کل کیا ہیتوتی نے اس واقعہ کوجس طرح بیان کیاہے ، اس سے صاف طوریر

لے البرون نے المعام کواس قدمی شرکے مرت ام این، کاشپ دکشت، پور انسے اور ، کمد دور ،

سانب بد بهوبیرادراس کو مجرادر بھی کہتے ہیں، <u>۵۵</u>۵ آخری نام اس کا تول استمان ہوا، **سی سے مولت کا** کمن مستقبل معربی اور اس کا تعدید کی موالیا

ادر معركزت استعال عصولتان د لمان بوكيا . فلاا ،

| ئە تەرىپىنى ئاي | ١٦١ وه شهر دبرت حس كاتذكره سب وكون سے كيا ہے، يسورج ولو يا كاب    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| كالملم          | مقا، سے بہلے اس کا ذکر ابوریش ن سرانی نے کیا ہے،                  |
| نوبو            | ن، وه مورنی جو جو ملی تقی ، ابن رسته سے اس کا بی سال ذکر کیا ہے ، |
| مای سب          | ۱۸۶ ده مندر سیسورج دای ماری ادت ای می استوری ایمی الم             |
| الاسوم          | دو) سی مندر کاذکرین ملسل نے کیا ہے                                |
| شيرم            | ۱۱۰۶ عبرای مندر کاهال تیفیس منطخری نے کیا ہے،                     |
| عوين            | (۱۱) ہی شہوریت کا حال ابن وقل بغدادی مے مخرر کی ہے۔               |
| 274             | ۱۲۱) سی سورج کی مورنی کی کیفیت نشاری مقدی نے مکھی ہے ،            |
| 2444            | دس البروني نے ملى اى كى صبيقت كھى ہے ،                            |
| عدد كريد        | دمار زکر یا قرویی سے اس کے حلائے جائے کا حال درح کیاہے، ورف       |
|                 | اورالبيروتي وسنهم السير ميل على بين آيا ،                         |
|                 |                                                                   |
|                 | <del>```</del> ;                                                  |
|                 |                                                                   |
|                 |                                                                   |
|                 |                                                                   |
|                 |                                                                   |
|                 |                                                                   |
|                 |                                                                   |
| 11              |                                                                   |

یی حصه <del>سندا</del>ن پرقبصنه کرلیا ،حبسا که او پرگذرا ، اس داقعه سے طا بر بوتا ہے کہ منوسا **مرطاقت**ه ہوگئے تھے ، اورمعلوم ہوتا ہے کہ صراح ہاری فاندان نے آہستہ آمستہ فاقت پر اکر کے ری سنده یرقبعند کرلیا ، سی طرح بنوسامه طا قدوم و کر مان در قالبن بواے ، ناريخون مين هم ديکھتے ہن کہ سنوسا مہ کامودح عمان ميں مواہد ميں بواہ ،اور يبي وہ ِقْت سِے حب<u>ِ صَمّہ</u> نے بغاوت کر <u>کے منف</u>درہ رقبضہ کرلیا تھا ، ہیاری فاندان اور ممّہ کی نجنگی سے سندھ میں برانی بیداردی علی ،غالباً اس موقع سے فائدہ اسٹھار منوسا مرملتان بر قالمِن موسكة بس اكريه ان لياعاك تواسد قريتي سيلا تحف موكا جولما ن كاحاكم موا اس كا عد حكوت ويع مس ويع من المارة ك قراد ديا جاسكة ب سودی آیاہے، ہیں لے بہان کے حاکم کا ن ہے ، این وقل اور صطح می لئے مات کے جال میں مدتو مکہوائے کے بنوسا مہ کی ا باحب سندھ ہی ایسے ، تو اس دقت بنوسا مہ کے بجائے ما لمان کے حکم ان تقے ،اس طرح تقرماً ننؤرس بنی سامہ کی حکومت ملتا ن ہیں رہی . حبیا کہ اور بیان بو حیا ہے کہ سید ناحفزت ا ا<del>م حیفر ص</del>ادی کے انتقال کے بیٹر پور سيد احضرت موى كاظرين سيد احبفها دق كوا ام اور فاشين يلىم كيااؤدوسرے نے سيد احضرت اسماعيا عن اما حجفر مكو، اورج كمه سيد ماحضرت اسمال ا ؟ جاشین سیرنا حصرت محمد تقی اکبیب حو*ث ، اورا*ئیے بعد سیدنا حصرت له صدود ولعالم ذكريتده بمطبوط طران .

ناہے کہ دبار کسی مسلمان ہی کی حکومت تھی ، اور بچاہے مندوستان ۔ رجا نے سے یہ مجی خیال آتا ہے کہ شاید دونوں بنی ملح ہوگئی ہو ،اور سی لئے وہ آگے منیں ں کے بعد <u>محر مل</u>یان کا کوئی ذکر ، ریخوں میں نمیس ملی ، میش<sup>اع</sup>، میں محمدین عدی والی لمان عِنا ہو گرشکست کھا کرو ابس طلآ ہے ، رس سے دوباتوں کا بتہ حلت ہے، اول توبہ أ ملیّان دلگ ریاست تھی جس کانعلق سندہ ہے نہ تھا، دو میرے یہ کوئی اسلامی ریا ست مقی بغیرسلمون کی دیمقی ، در نگسی طرح سے تھی مورخوں نے اس کا ذکر صرور کیا ہوتا ، حبیساً برتمن آبادا ورار ورکاعال مکھاہے ، مورتقریباً سوری کے کسی کتاب میں اس کا کوئی وکرمنیں سنون بن رسته لے اپنی کتاب میں مکھاہے کہ ہیں وقت ملتان میں بنونمیہ ہے، بیں سوال یہ ہے کہ نی نب کی حکومت کے شروع ہوئی، میراخیال یہ ہے ۔ ن قاسم کے بعد سندھیں جوا بتری ہیلی اس سے فائدہ اٹھاکرامیرداور نضرین دلیدعمانی دمه وادُوعا في لنسل تعا، اورعمان بين بنوسام عر لیا جائے کہ داوُد ہی کی نسل <del>شئام</del>ہ تک ملتا ن میں ہوندیہ کے نام سے حکومت کر لی ری توفروزو یات نہ ہوگی ، کیونکہ س کے برغلاٹ کوئی ولیل میری نظرے منیس گذری ، اور چونکہ مرتم ہن آباد اورالور دالرورم دغیره مشرقی سند<del>مه پرغیرس</del>لمون کا قبصنه موکیا تھا ، اورخاندهنگی اکثر مولی رہی <del>آتی</del> نده كا عاكم اس طرف رخ نكرسكا، ری ایک دد مری صورت میمی فرمن کی حاسکتی ہے، کہ امیر داؤد لفیرا دراس کا خاندان لیا ں حکومت کرتا دیا ، او حوربنو سامہ تھی عمان سے آگر سند دہ ہیں آیا و موسے رہے ، اور بھر آبہت ت طا قتور موسكِّرُ ، حيائي عهد ما تون مي انهي كے ، أي غلامضنل بن ما ان ليے سند تھ -

ارادیا، ہما ل ایک کنڈ تھی تھا جس کی عامرا کے۔ اور دیا، ہما ل ایک کنڈ تھی تھا جس کی عامرا کے۔ اوٹسل کرتے، جوہند ووں کے نز دیاک کار تواب تھا<sup>ہ</sup> لنة لي سے و مليف<sup>و</sup> لغداد كي ماليج تعيير له زندہ تھا، بھریم دملیتے ہی کہ اس کے بعدی ملتان کے سخت رسینے حمید حکوال ہے ،ادراتا اور من<u>دوستان</u> کے درمہ ہے سم حدی علاقے اس کے زور کمیں نہ تھے ، الر ت رِ قبصنه کیا ، ادبین میس مقسل کومطبع بنا کا ، ادراسی سال کے آخریں حند ملع روراها وُں سے حین کئے ہ<del>س سے</del> میں <del>مآن برحم بن ش</del>یبا ن کے قبضہ م<sup>ان ک</sup>ا ہیں لناك لسندمروني طنف ليدن ك ربينا مريم سن طبقات اعرى مك شده كال عبد مسكاه ،

المسمك إنى إن اس وقد كرّ ساعيلة كت بن، عیدالنّد المهدی نے حبال تمام کا لکِ اسلامیہ میں اپنے دائی مقیع و ل<sup>ین سند</sup> مدیم تکی ىدى<u>ىدانىد</u>ن عرهبارى اىك داغى بىنىم نامى تېيخا، بەرسىماغىلىون كاپىلادىي ان کا مرکز س دقت شام کے ایک مقام سلمیہ میں تھا، تام امکا ات ہی مگہ سے عادی سخ تھے ، مهدی نے جب افریقہ میرنشلط عال کرلها تو قروان ادر پیم مهدیه م کز ہوگیا ، سنده میر داعی کیے با دیگرے آتے رہے ، اور ملک کو انقلاب کے لئے تیار کرنے میں کوئی دفتھ اسٹھا نکھا ۔ نصورہ بیں تو یہ لوگ کا میاب نہ ہوسکے ،گرملتا ن والے ان کے ہمنوا ہوگئے ، یہ لوگ قت ظررے، بیال مک که اسمایلی اما مرالعزیز مالند د قاہرہ مصر، متو فی منسبہ سے منسلہ کا ۔ نشیعا ن کوفوشی مدد کے ساتھ <del>سار</del>ہ تھلیجا ، بہکس راستہ سے گیا ؟ اس کے متعلق اٹھی **کو ڈی ما** ق طدر پرمنیں کمی جاگتی ،مکن ہے کہ یہ لوگ <del>خراسا</del> ن بوکرا سے ہوں ،کیونکہ اسمالیور ک من این براا تر درسوخ به تقا ، اور بوسکتا ہے کہ کمران کے شمر تر دنید د کاہ ) ہے لتا <del>ک</del>ے میں اس يونكه ا*س تهديب مكرا*ن يرجو دالى تقا ، وه فاطبيول كاخطيه يرطيفنا تقا ، السامعلوم موتاب كر حلم بن شيبان ك ملمان يركو في حله ما برست منيس كيا ، ملكه مندور شهر مغاوت کرا کے خود مدد کاریزا ، اور محفر سر دار ہوگیا ، سزمنسہ کا خاندان حونکہ اس احالک حکمہ بیخبر تھا، اس کے دومیا وہوکیا .اور یہ قیاس اس کئے میں سے کیا کہ اس کی متعدومتٰ لین ملیلہ کی تاریخ میں موجودیں ، بنتيبان اس ك لمن ترتبضه كرك فالمي فليفه كاسكه اور خطبه جاري كيا ، يومل أن كا ك رسميني ووا مبي سس الا الماسية ريخ وقد اسماعيليه موسم بهار، طبيرم بمجافي المساع طبقات ا عرى مذكلك

اس قدر مرس مقا المركسي كي نفيحت يرس لے كان مرده شرکشی کی خرسن کراس بے بھی تیاری شر<sup>و</sup>ع کردی ، اس بے دیکھاکہ خو و تتنامقالم ہو گ ے داجوں کوا مراد کی دعوت دی ،حیانچہ قنوح ، دلی ، انجمبر ا کالنج کے داحا کل ، سے دینے نشکر بھیجے، اور ہرطرح کیا مالی ایداد کی ،اس وقت راجہ کے یا انے تھے ،ترک امی غزندی میں تھے کہ دام نشکر لے کرغزند دولاٰں لشکر*حہ بنز* نہ کی *مر حد لمنا*ن پر ایک دو *مرے کے م*قابل ہوئے لڑ بن نے دیکھاکہ وشمن کے یاس نشکر دیا دہ ہے ،اس لئے اس لے یہ تد سرکی سو كا دسته تياركيا ، (غالباً په رزرونعني محفوظ فوج موكى ) حب حبّاك تمروع مولى توسي تقوط عقولي وقفي الك ہیں کی نازود مر فوح ہوئے کے باعث ہر د فعدا مک نے حوش سے حملہ مواکہ راحہ کی فوخ لحظہ لحظہ کو در مو تی گئی ، امپرنے یہصورت دیکھ کراحہاعی حلمہ لو**ن کے** ہس جلہ کی تا ہے ہندوستا نی نہ لاسکے اور محاک کھر طے ہوئے ... مند مقالک ان کا تعاقب کیا ، مزار در تا تعنع موسے ، اور مبن ہا ،امیر کیکئین نے اپنے ایک امیر کو دومزارسوار دے کرنٹیا ورمیں قیام کاحکم دیا تاک اوریشا ورسے دریاے سندھ تک کا اتظام کرے ، ر فیاری کی کثرت سے اکثرور سے مبند موجائے ہیں، اور اس ىنېگ دل ،ن ،ب،گ، ئ ئابارى د مريا مۇس كىكىدان كردا دېرى كارى كەن كەن كەن كىدا دىرى كارى كە دەشتىملەدل دۇرى

لم بن شیبان ادرسبکتگین دولون اگرهزم جصری، مگراس کے عمد تک سبکتگین کا ملیّان حلیکسی تاریخےسے ٹابت منیں ہے ، ملیکہ اس کا حلیجہد کے وقت میں ہوا یکونکر عزز مذاور ملیان درمیان انجی سیسے علاقے موجود متھے جن کا فتح کرنا باقی تھا، اس لئے اس لے سوستاہ میں اس طرف نوجه کی ، اور کا بل فتح کر کے ہندگی سرحد پر حله کرنا شروع کیا ، اس وقت مهند وستان میں هیو سط برط ہے بیٹیار حکواں تتے ،ان کا کو بی مرکز نہ تھا، . ننوح کا راجه اینی آپ کو " دیھے راح ، کمتا تھا، کمروہ تھی راسے نام ، منکا ل ، قنوح ، لا مورد کا <u> کوالیار، جمیر، دلی گجرات ، مالوه ، ارطنیسه دغیره میں راجبو</u> تو ل کی <u>خودم</u>خارسلطنتیر محقین خوک ر اور کا بل کی مرحد لا مورا ور ان ت می او کی ہے ، اس کے سبکتگین کو س<del>سے معل</del>ید ا امنی لوگو ں سے پرطا ، رس وقت لاہور کا راج نہے مال تقا ، اس نے دیکھاکہ سرعدی <u>قلعہ</u> کہتلکین کی رکباز تے ، ہں لئے اس لئے ایک رامی فوج تما رکی ، اور سرعد بر روانہ ہو گِ بکتگین کومهی ہس کی خبر موکئی ، وہ تھی آمین<del>یا ، عزن</del>هٰ کی مهر مدیر دو **بزن نومبی حبّات زاہو**ئی راحہ کے اپنی شکست ما ن کرصلح کرلی ، اور تاوا ن حباک ادا کریے کے وعدہ پر واپس لامو آیا ادر صنانت کے طور پر اپنے تیو لوگ امیر کے پاس رہنے دیے ، لاہور واپس آیے یہ اس لئے بدعبدی کی اور جو لوگ تا والن دھول کرنے اور ا<u>ک</u> اتھ آ<u>ئے تھے</u> ان کو قبید کر دیا ،حب ہی گی خبرغ ننہ بنجی نزامیر کو بڑاغصہ آیا ، ہی لے ا جرّار کشکرنیا رکرکے لاہور کا ارادہ نیا ، راج کو بھی اس کی خبر موکنی ، راجہ کو اس کے امراکیین دو نے بہت سمجھا یا کہ برعهدی نہ کرور ہ*س س*محے باعث ملک کوسخت نفضان ہوگا ، مگروہ کیے ه نرست ته مايدادل مدا از مكشور ،

ہمعتا تھا کہ عیاسی ا در فاطمی سلطنتوں کی رقابت کے باعث **ت**ک اگر فتح یا گئے تو مهاری خیرمنیں او مس اِس کی کسی اسلامی ریاست سے امداد کی تو قع ندیمی اور <u>میں ور میں و</u> در تھا حباں سے فوری ما<sup>و</sup> منی اس لئے وہ ترکوں کے خلات اتحادیوں کا ساتھ وسینے بر قدر فی طریقے سے مجبور ہما ، بس بلگین نے کچھ فتوعات میں اصافہ کے خیال سے اور کچھ اس دھہ سے کہلمان نے بگر میں شمنول کا ساتھ میا است یا ساتھ میں دس من اللہ آن دالوں سے بازیرس کی ، ہی دفت لمتان کا امیرشخ حمید تھا، سب معلوم مواکہ طم تن شیسان بے سب اور شیخ اور شیخ کے درمیان برانتھا لگا شیخ حید کے دیکھا کہ تنا مقاملہ کی تا سنیں ہے اور اس یاس کوئی مدد کا رنظر نہیں آ ہاں تركوب سے اس كے سلح كرلى ، اور غالبًا سالا مذخراج يرمعا لمه طے بوگي ، وَشْتَ كِ مَكُونَا مِنْ الْمِتْكِينَ كَيْمِينَ كَعُمِينَ مِلْكِينَ كَيْجِوسِيهِ سالارتِمَا لَمَوْنِ اورمَلْمَانِ مِ حلے کے اور مدت مال غنیدت عال کیا بھر <del>جب ب</del>کٹگین ہے بخ<del>ت غزنہ ک</del>ر قدم رکھا تو شخ حمید ہے مصلحت ہی ہی وکمیں کہ ترکوں کے ساتھ مصالحت کرنے ، جیانچہ امیرغ<sup>ز</sup> نہ سے استدعا کی کہ ہم وو**ز**ل لما ن میں ہیں سلنے ہم د دلوٰں میں اتحاد موڈ ا جا ہے' ، اور برا ہو کرم آپ حب ہندوشان پر حلہ کرم توکچه نوج ا د هرهی شعین کردین اکه حمله ا در نوج سے میرا کمک محفوظ رہے ، امیرغز نہ نے اس کو تبو یا، اورس کے ساتھ بڑی در بانی سے میش آیا، اورج یال کوشکت دینے کے بعد لمان ن راسی شيخ هميد كو حاكم مجال رفعا ، طبقات فری بی ہے کہ تن راکے امیر میدا لملک سا ، فی لے مصر میں خواسان کا اس کے گین کو بنا متھا کوٹ میں ہے انتقال کروائے پرنئے امیر منصورین بوج سے مذی ہاں وه خراسان <u>سے عزی</u>نه جلاآیا، اورابطی الوک در لی عزینه کو کال کرغود آس پر قابض موکیا بھرزا دلستا له فرسته عدادل مدا ولكشورك رين الاخارس الم بركن ،

مي آمد در نت جاءي نيس رکھتے ہيں ، اور موسم مبارة ستے ہي اپنے دپ درول سے کل آرہے ہيں، يہ جا آج معی موج دہے، چنانج مرسال سروری کھا ان دسم مبارا کے ہی حرکت یں اواتے میں البس کے تباكس خاند بكى بوياكس سلطنت سے مقابله بواس موسم ير شكى كا أدوائياں بوقى ہيں ، ا درمردى آتے ى ايناين كرول كودابس على والناس، فرشتہ نے خبگ جے بال کے بعد مکھا ہے کہ ہی زانہ میں امیرفزح سا مانی ہے اپنی مد دکے ائے امیر مکتلین کو طارب کیا، (حدم) اور دو مری ک بور سے نابت ے کہ سے میں وہ نیشا بور کیا۔ ان تمام عالات کو مدنظر مکھتے ہوئے تیاں یہ ہے کہ سکتگین کی پہلی حباف راجہ ہے یال کے ساتھ آخرستمبر یا ابتدا ہے اکتوب<del>ر ۹ 9 م</del>رمطاب<del>ی نے شرحی میں ہوئی دی</del> ہوئی تاخری برسانے کا تھا ،ا در اس کے بعدی مردی آئے والی تقی حس سے درے بندمو جائے، راج کی فوج دمند دستانی عام طوریر ، اسپی مردی رواشت کرانے کی عادی نیمتی ،اورغز نوی اشکر کوئی در ہ بندمو جائے کے باعث واسپی میں مشکلات کاسامنا ہوا کیونکہ یاعلاقہ غلیم کا تھا اس لئے دولوں نے سبجبوری صلح کرلی ا دراینے اسبخ دارالسلطنت کو دلیں گئے، موجم مرخم موجانے پرغالباً مارچ یا ایریل اف بیٹر مطابق سیم میں وہم ا جنگ داجہ ج یال اور ترکوں سے مجیر مونی جس میں ہیا ہے سندمہ مک امیرغزنہ کے ایخت ہوگیا، اب لمتان کی عالت اس وقت بیمقی که شمال اورشال مشرق کی عدرام جے یال سے لتى تقى، ادرمغرب بى تركول كاعلاقه آل يت قسل بوكيا تها، جنوب بي منفسوره كى عكومت مقى، چونکہ ملتان کے بادش ہ کا ہمسایہ مند وسلطنتوں سے معاہدہ اتحاد موجیکا تھا اس لئے اغلب ہی ہے کہ ہن بنگ بیں ہیں سے مہند و دُن کا ساتھ دیا ہوگا، یا بنا بیت مجبوری بطاہر سیاسی طور پر ہیں اطر فداری کا علان کردیا بوگا ، او محفی طور یر کافی طریقه سے امداد کی بوگی ،کیونکه امیر ملی ن خوب ك دين الاخرماء ،

ناس، وقت <u>یک منوسا</u>مه بی کی حکومت تقی ، غا<del>لهٔ جلم بن شیسان به نلهٔ ن برمزی م</del> قبضه کیا بس یہ توکسی طرح صحح منیں ہوسکتا کہ السیکین کے عہدیں <del>شرخ</del> حمید تھا .البتہ ممکم ی گمین بے غزنہ پر قبصنہ کرنے کے بعد مختلف اطراف میں لوط مارا در مدمنی سیدا کرنے کے لئے ہیں فوجوں کو بھیجا ہو، اور سی بیں سکتگین بھی ہوجوا جا بک بلیفا رکڑ ہوا ملی ن ریزا کیا ہو، اور لوط مار کرکے واپس موکیا ہمو، حبیبا کہ غلاء الدین خلجی د <del>و لت آ</del>یاد ( د**یوگیر، سنج کی بھا ، اورموسک**تا ہے کہ ہی بوٹ مارا دراجا تک حملہ سے تبونتیب د بنوسامہ ، سبت کمز در مو کئے بیوں ، مالی اور فوجی کما زائی ہوگئ ہوجس نے علم تن شیبان کے دنقلائے لئے داشتہ صاف کرنے ہا، مبساکہ محدث ہ کے بدلی<u>ن اور شار کے حملہ کے د</u>لی کی رہی سی طاقت بھی زائل کردی ،اور مرسٹو کے لئے اِستا کا صافع کا اے صرف ایک مات رہ گئی کہ شیخ حمید کا حلی تن شیبا ن سے *کم* تعلق تھا ، لبظ ہرّار ریخ سے تو ہں کا کوئی ٹیتہ منیں قبلیا ، ہوسکتا ہے کہ ہس کا اوکا ہو اکیو نکہ اسٹالی ٹاریخ میں اس کی کمبڑت شالیں وجود ہیں ، کہ واعی کا رفوکا دعی اور والی کا بیٹا والی بنیا کی ہوجسا کہ افریقیہ سلی ا ورگرات کی تاریخوں سے واضح ہے ، غر ایسی تاریخ سے پیھی تیانی میں کو شیخ حمید کا ک انتقال بوا ، اورکتنی مدت اس سے ت کی اور اس کا او کا نصر ربر حکومت مجی تھا یا منیس ، امیر کمبنگین اور پینے حمید کامعامہ ہ غالباً سائٹ میں ہوا، اور اس کے بعد بگتگین خواسات معاملہ میں کچھ ایسا الحفیا کہ مرکزی ابٹھا ہے میں میں ہیں اس کے انتقال کے بعدا میرمجمو واس کا حالیات ہوا، امیر محمود تھی ابتدا میں زیادہ خراسان ہی کی طرف با، ادرجب اس طرف سے المینان موگیا نوغزنه وابس، یا، عوسندوس ن کی طرف اس سے نوجه کی ، اور عشت میں ریاست و سے مندوق کی له زين الاخارم ٧٧ بركن ، وحدود العالم ذكرمند مطبوع طران ،

سین عزنہ سے لے کر قبنہ معار تاک کا علاقہ نتج کر آنا ، ادر آ کھسال کے بعد منصر پر میں وفات یا گیا، ہما کے بعد اس کا اولکا اسحاق شخت نیشین بوالیکن ایک سال کے بعد دو بھی انتقال کرگیا، روح میں بھیر ترکوں میں سب نیا دہ لاکن ادر بزرگ ملکا مکین تھا ،حس <u>نے نز</u>نہ کا تخت سنبھالا ، دوسال کے بعد يم على سباتو البسطة مين اميريري كوغزنه كاسردار بنيا اليكن لوك س كيمنظالم سي الال سق ہیں لئے نوگوب نے ہ<u>میرانوعل</u>ی انوک سے خطا*د کتابت کی ہی نے سلامیو میں شاہرادہ کا* بل کی مدر غزنه پر حمله کردیل ، سبکتگین سے ہی کوشکست دی ، واپسی کے بعد ما ہ شعبان مزید ہے میں اراکین دو ين ال كوتخت غزنه يرسطها ما ہیں بیان سے واضح ہوگی کہ سکتگین کو السیگین کے عہدیں کوئی خاص امتیاز عال نہ تھا، آپ لے زمانہیں ہیں سے زیا وہ با اثر ترک ہوجو دمتھے ، ادر سی سبسے دو ہرے لوگ السّکیین کے ماشین ا ہوتے ہے۔ سبکتگین کی املی شمر<del>ت اسحا</del>ق کے دقت سے شروع ہوئی ،حب کہ د ہ امیرانوک سے \_\_\_\_ ت کھاکر نخارا براسے امداد کیا تھا، اور اس مے <u>اس ک</u>ا اس معیبت میں ساتھ ویا ، اسحاق لے ب<u>نارا ہ</u>ے واسی کے بعد <del>حب غزنہ</del> پر دوبارہ قبضد کی توسکتگین اس کاسکر شری دمدارالمہام، مورکہ م میر ملکانگین کے عهدیں بھی ای عهدہ پر رام ، البتہ اسری<sub>ک</sub>ی کے زیانہ میں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ فوج بس معلوم مورکہ فرشتہ کا یہ با ن صحح منیں ہے کہ الب کمین کے عمامی دہ سیہ سالار متحا، اور ں نے کمنی ن اور کمیان برحلہ کیا ، اور ہی وقت ملیان کے بخت پر ثینے حمید بھا، کیو کمہالیگی نصیح میں فزند پر قابض مواا در شصیح میں انتقال کرگی ، ادر آں دقت تاک ملتان میں کو لی انتقا ىنىيى بوائقا، ادرىنوسامەكى سلطنت بستورقائم تقى، چنانچە ابن قۇل جېب ئېچىچە يىل مانان آيا بىرى له طبقاً نام مد مد كلكته كه دينة سى طبقات كرى مد مدادل كلكته كه طبقات، عرى مد ،

چۈنگە يىخبگ ملتان كى سرعدىرىيونى تھى، بىل كئے سلطا<del>ن مج</del>ىو دې كو كاطور **ريىخ**نا . ملتان کی ریاست ہیں معاملہ میں ہرطرح کی امداد دیے گی ،لیکن غالباً معاملہ ہیں کے ریکس ہوا، نچوان داؤد کے بنی ناتجر یہ کاری ہے ترکول کی امدا د نہ کی بلکہ اس کے بر خلاف بسی کارر داما ميرت سے محبود ناراعن بوگ مجمو داس وقت توکيه نه بولا الکي<del>ن غز نه بنيکر فو</del>ي تياري ميرم شغا موکیا ب<del>رنوس</del> میں تا زہ دم فوج لے کر ملتان پرحملہ کریائے لئے روانہ ہوا کروہ غوب جانتا تھا کواگا میرے ہی حلمہ کی خبر داؤ و کو موکئی تو وہ اپنے جاؤ کی فورا کوئی تدبر کیے گا، ہی لئے <del>درۂ لو لا</del>ن قرى راسته كوحيود الرورة تغير كى طرف سے دريا سے سنده يا رائز ان يا با ، لابور كے تخت يوس وت جے یا کا لوگا انذیال نتی ، اور به علاقه ای کے ماتحت تھا ، محمود نے اس سے کہا کہ مجھے راسته دیا ناكة سانی كے سابقو م<del>یں ملی آ</del>ن حیلا جا ؤں ، <del>انمذی</del>ال بے کسی عبورت سے آئی رصامندی ظاہر نہ كح ملك حاكم كے تبار ہوكيا . سوال یہ ہے کہ انذیال ہے ایساکیوں کی جو مکن ہے کہ اس سے ایساسحوا ہو کہ محمد فی فرج حبب ملک میں اماک د فنہ آ جائے توش مد قیضہ ناکر لے انگین مار سخ الفی میں لکھا ہے کہ أش حله كي خبرا بوا لفتوح داؤُ د كوهي موكِّي، وه يسن كرمهت كهبرا يا دا درغالماً لابورك را حرس ہیں کامعابدہ نتھا ،کہ وقت پر ایک دومبرے کی مدد کرے) اس لئے اس لئے راحہ انتدبال اتر کی اطلاع دی ، ا در ہیں لئے حق مہسائی اور سیاسی مصلحت کی مبایر ایک فوح لے کرمجہو دکا راستہ روکنے کے خیال سے بیٹ ورمینیا ، وولؤل میں جنگ ہوئی ، راحہ شکست کھا کر مھا گا ، ترکوں نے اس کا تن قب دریا <del>سے چنا ب</del> ناک کیا ، راجہ لے جب بلا اپنے پیچھے اُتے دکھی تو اس نے بھاگر اکشمرکے دروں میں نیاہ گی، ئاریخ فرشته مبدادل م<sup>رو</sup>ا وص<sup>1</sup> نومکش

قندعاد کے علاقیں راجے کے آل کے ماتحت راجو لوں کی امام شہور راست تقی ، مروس و میں مجمود لے جب ملتان پر میلاحله کیا ہے ، تواس وقت ملتان کے تخت پر شیخ الوالغتوح <u>داؤ د</u> بن نفیرتها ،سی شیخ حمد<u>ت کے گردا دُوتاک ۵</u>۱-۱۱رس کاع صاموا، اس ء صابی ترکوب نے ملتان برکسی قسم کی مداخلت منیس کی ، یہ دلیل اس مات کی ہے کہ <del>شخ</del> حمداد رس کا لاکا نصر دنشطرکه به نامت موجائے که نصر نے بھی حکومت کی ادولوں ترکوں کے مطبع اور دفاؤا فتحابوا نفتوح |معلوم نبی*ں کہ کب تخت نشین ہوالیکن بنون پھیسے ہیں کا تخت* مل*تان رقبصن*اتی ہ ورین نفسر عوزیه از فرشته اس کے متعلق لکھنا ہے کہ شنج حمید کے تعلقات سبکتگین کے ساتھ راسے وسکوار یے، بیکن اس کا بوتا ابوالفتح د ابوالفتوح ) داؤد بن نصیہ دلفیری ترمید حوملاحدہ داسماعیلیہ ہیں سے تھا، ابتدایں اس کا طرزعمل اپنے باب وا دوں کے قدم نقدم رما الکین صفح میں اس کے غِروفا دارا نه حرکت کی ، اس بیان سے معلوم جو ہا ہے کہ شیخ ابوالفتوح داؤد بن نفر شوسیتھ یا اس سے قباتی کشیری موحكا تفاء لمان كى سرحد ي تفل اي مفيوط قلد مفام عالمي بي تقا، ارجي س كا قلعد لا مورك الع تھا،گراس کا حاکم بجے را آو لا ہورکے راجہ کی پر و اہ منیں کرتا ، تقریباً اپنے کوغو د مختا رسمجتیا ، اپنی د نول بنی طاقت کے نشدیں ور ہو کرغ ند کے حکام کے ساتھ کسی مرحدی معالمدیں بعنوانی سے میں آیا، سلطان محمود کوجب ہی کی خبر تو تی توس وہا ہے ہیں، کے جرار نشکر نے کر مات ک کی میر حدسے گذرہے ہوئے عباطقیہ دعباطی، عامینی، بجراؤے آئی شکست سے ایس ہو کرخو دکشی کرلی، قلعہ فع بوك ، اورمحمود مال غنيمت كرغزنه وأبس آيا، ك عربية ، ريخون مين أس كانام الوالفتة ح وارُوبن لفرے كم فرشته طبواول ملا تومكش

زندوایس کیا رجها ل بائی گرفتار کرکے لایا گیا تھا، اب اس کوا کیائے نبر اطمینا ن تھ ، اس لئے اندیال کی گوشا لی کے لئے امک فوح تیا لی ۔ انذیال کومی اس کی خبر موکنی ، اس بے دکھیا کہ تنہ المحبود سے نبٹنا میت مشکل ہے ، الا ں ہے ہس جنگ کو ایک تو می منگ کارنگ وے کرسندوشان کے تمام شالی ہند کا ۔ الوہ اور ۔ ت کے راماوں کو بھی ہیں حاکث س شرکت کی جوٹ دی ، ان لوگوں لیے بھی ہی کہ دلوت لیاک کها ، اور کوششش کی گئی که بس کاجوش عوام آسیلی جائے، خیانچہ بس تبلیغ کابد اثر موا لمکی یا قومی خاکے عوض اب یہ مقدس حباک دجوا در فرار یا لی ،خواس سے لے کرعوا مراک نے س بیں ہرطرے سے حصہ لیا ، بیال تاکب کرعورتوں نے اپناز لورنیج کر ، بوڑھی عورتوں نے حریفرکا تہ را دیغربول نے مزودری کرکے ہیں کے مرابیات چندہ دیا، غالبا اسی جیش وخروش کو دیکھ کر ملبالڈ امیرے بھی ہس میں مترکت کی ، ہس لے خیال کیا جدگا کہ مندوستان کے تمام داجوں کی متفقہ فوج مقاله مین محمد در برگز کامیاب نیس بوسکتی بس اگریکی لوگوں کا اس دقت سابقہ دیا جائے توسیا ر عتبارے دوفائے ہول گے، اول محمود ہے ازادی عالم مومائے گی،اوردومرے العاد سے بتی د ہو مانے کے باعث ال کی دست درازی سے معی بحتے رہے ، غرص مبندوستانی را جاؤل کی متحدہ فوج نیجا بسنجی ، اور انندہال کے اتحت روانہ ہو ہے بیدان مین خمید زن ہو لئی ان لوگوں نے خیال کیا ہوگا ، کی*س طرح شاہیہ میں سفیدہ* روار در کل کو مندوستان کی تعدہ فرے نے کال باہر کیا ، ادرسفید منول سے سندوستان کی ل مولکی ، ہی طرح ترکوں کے دجو دسے می سندوشان کی فاک بوتر موجائے گی، ووقع مرحم ومي بني فرج المية مبنيا، ودران كے مقابل طركيا، عاليس روز كات سن سامنے دونوں تھیم ہے گرکسی نے ایک دو سرے پرحلہ ندکیا لیکن محمو و سے دیکھا کہ مند شانی فوج

محمود لے بھی اس کا بچھا جھپوڑ دیا ، اور بھٹنڈ اکی راہ سے ملتان جائینی ، داوڈ نے کے شوعہ د کمچاکہ انتدیال جواس سے زیادہ طاقع راجہ تھا ،س پرکیا گذری واس سے بمقا بہر کرنا مناسٹ سمجها، اور قلعه نبد مو گل ، محمد و ساخ فوراً قلعه كامحاصره كريد، يدمحا صروسات دوز مك رباء آخر شهر كے معزز توگوں نے یہ دیکھ کرو د نون میں ملے کرادی اور معاہدہ میں یہ طے ہوا کہ امیر ملت ن ہرسال دولا کا دیم غزن بطور فراج بھیحا کرے ، دادرغالباً یہ کی طے موالد ملتان کا ایک مصدح غالباً دریا ہے سندہ سے تصل بھا دہ محرد کو دے دیا جائے) س قباس کی دھ سے کہ تا ریخول میں درج ہے کہ دوسری دفعہ حب دہ ملیان برحملہ اور موا، توبقیہ ماک برسمی قبصنہ کرلیا ، اور یہ کام محمو دیے صرف ہیں لئے کیا کہ آیندہ اگر میرات می کی مرکز <mark>م</mark>رام بیش آئ و کو وکا کا کے کرو مرون کے ملوں ہے آ ہے کی صرورت بیش نہ اے ، اور جونکد و واوں کی مرحا ا مِنْفُلُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ كُورِينَ الرحي نُقل وحِركت أساني سيموسك كَي ، محمودات طرف سے اظمینان کرکے عزز واپس حلاکیا ، میکن یہ مات اس کے دل پر مطا که انذبال لے مزاحمت کرکے خورہ مخورہ اس کا نقصان کیا .وہ طاقت <del>جو مثبان</del> کی فتح میں مرف مو**ل** انذال کے مفالمہ میں خرچ ہوئی ، اِس کے انذال کوسبق دینے کا اِس کے معم اراد وکر لیا تھا، گر وتغاف سے المک خان زکوں کے با دشاہ سے ہیں کے ملک پر حلد کردیا ۔ ہیں کی مدافعت کے لئے ر کو حراسات ما نا برا ، ترکول برفتیا ب بوکروبس بوت بی داها تعاکمه رمیع الاخر<del>ث وس</del>عیس سرکو خرلی کوسکوال نوسلوب کو اتمان کے مفتوصر مالک والی بنایا تھا ، بای بوگیا ہے ہی الے ملیا رکز ماہوا لے زین الافارص ، ۲ وصد بران ، لیکنیسی سے دو کرورود کھا جدور الیس صلحب فارشتہ کے چال سے میں بزاروینار مکھا ہے اور تحفہ افرام علد دوم صفا عمینی میں صدیمزار دیند دس کرورورم ، تحریر کیا ہے، كم نين اللغارمن وطبقات الرى صدا جدادل كلكتر،

ب مرحدی مقام تھا ، اور ہر فاتح ہیں کی ہمت کو کا ٹی طور سیمحقیا تھا ، ہی عرب فابتحوں ہے بھی ہیں یہ توجہ کی تقی ، دوسری صدی بجری میں میا ں ایک ریاست چینا ہت لے نام سے تنتمی ، اور آی کے اتحت یہ تمام علاقے تنقیے ، حبنیہ والی سندھ نے ہیں ، ماست کے مام مرودی قلع اینے زیکیں کرلئے تھے ، مکن اس کے بدمیر مکی لوگ اس یر قابض بو گئے ، محمود نے ایک تق سرحای مقام ہونے کے باعث ہی رقبضہ صروری سمجھا تھا، دوسرے دِبِ مَاكِ ہ*س پر ہس کا قبیصہ نہ ہوج*اتا ان گھکھ وں د کھو کھر م کو *کا فی سز*انہ د*ے سکتا جیں* کی رشا لی کے لئے یہ فوج کشی کی گئی تھی ، کیوں کہ یہ بیمانری قوم ہنی اطرا ن میں ہتی تھی ، ابکه ابتدا<sup>ے</sup> نت مغلیہ اک ہی جگہ س کا قیام ، ریخوں سے نابت ہے ، یہ طبی بی فیتنہ انگیزا در شرر قوم اور تا وقتیکمسلمان بوکر بڑے بڑے عمد در پر نم بنج گئی ہمیشہ بناکے ماکم کوت تی ری ، غر من سلطان تحمه دغر نوی لے اس کا تین دن محاصرہ رکھاتھا کہ صلح ہے اس برقا بعن ا ورمال غنيرت لے كرغزنة واس آيا سن عمر ہیں ہیں لئے میلے عزریوں پر حلہ کرکے نتح عامل کی ، بھر ایک ٹری فوج لے کرام ترنی سے م<del>لیّان</del> آگیا کہ ملیّانوں کو تبا ری کامو قع نہ ل سکا ، غالباً یہ لوگ قلعہ ند ہوگئے ،گرمجود لب زردست دور زور حله كرك ملتان فتح كرايا بميراك باي شركاج عال بوسكتاتها وه اس کا موا، اس سے باغیوں کوسخت سے سخت سراعبرت کے لئے دی کسی کا ہاتھ اور سر کا دا ی وقتل که ، ادر طری بقدا و کو قید کردها ، هنی بین شیخه دا <del>کو م</del>ن نفسر*ن حمید بھی نفاجس کوگرفتا ر* رغ بنا نائل، به قلعه غورک س ہی، قت مک نظر بندریا کہ ہی جہان ہے اسا ، کے غالبہ مین ام سے آج در است ای اور فیائے منبع کے درمیان موجوم میں جی بنایت نمو کے سلمان مو غزنوى كى فتد مات كاتحرر أين المين القصور منيس بي س الصال كي فعيل نظر انداز كردى وسك زين الاخرار فد مركن

زانه بڑھتی جاتی ہے اور ہرطرن سے ہرروزان کوئٹی ایدا دل رہی ہے ، تو ہ له فرح کی د و بوزں چانسے خندقیں کھو دی جا ہیں جب خنتیں تیار کرئیں توایک ہزارتر اندازوں کو آ برط مصنے کا حکم کی ، چانچہ اس حکم کی تعمیل ہوتے ہی جنگ نٹروع ہوگئی، اور ہروو طرف کے سوار توتیا یے گئے ہزنوی فوج اس فکریں تھی کہ ہندوت نی فوج کو آہستہ آہستہ اپنے مرکز کی طرف کھینج کے ران کومی مرومیں لےلے ، اِمتحدہ حلہ سے ان کو یاش اِش کرنے ، ترک تقرماً اس میں کا میاب کے تھے، کہ یا دجو دانٹرا کی حفاظت کے ا جا نائے تین ہزار گھکھردیا کھو کھر) میا دامی قوم خندق یارم فزے میں گھس آئی اور قبل عام ٹیروع کر دیا ، تین عار ہزار ترک شہید ہو گئے ، فوج میں ہی طرح ابتری ىيدا ہوگئى كەخ<del>و دقح ب</del>و د كومى نوخ سے علىچەھ اماك گوشەً عافيت ميں بنا ەلىينى يۈمى، برطمى شكل سے ملامی لشکرسے باہر کیا ، فال<del>با محم</del>و ویے ان کو جلد و فع کریے کے خیال سے حیاک و وہرے دن يرمو تون كريك كا اراده كيا ، ايمي معركه ختم منيس بواتها كه ا جاناب شور وغل اور نفط ا ئی آگ سے گھراکر اندبال کا ہمتی بھاگا، اس کی فوج نے شکست برمحمول کیا، وہ بھی بھاگی ، دومر سائقیوں لئے بھی یہ و مکھوکران کا ساتھ دیا،اس طرح انندہال کی نتحدہ فوج کوخود بخو د شکست العالم کو غالبْ سلطان محمود کو امیر ملتان کی ہیں روش سے بحد عضہ آیا ہوگا ، ایسے وقت میں وہ بجا ہے امدا دکامتو قع تھا، ہیں گئے، یسے منافق دوستوں ہے ملک کو ماک کردیں ہیں لئے ومن سمجھا، گراس کی خومش محی کر مراق ہے کی طرح وہ انکام دائیں ندجائے، اس لئے وہ عالبا ہیں ج ا پنځ غصه کونې کيا ، اورام پر ملبات سے کوئی پرست شنیس کی ده عالم کیا که اچا کاب اس پراس طرح حلدكي وائ ككسى طرح بح كرنال سك ، چانچہ محمود توجہ بھرنے کے خیال سے سناھیں گرکوٹ دکا نگرطا) کے فلعہ بھیم کی طرف ك غلاصدار فرقمة جلدا ول غريم نو لكشور ،

ر دربیان اس برمانی استعلیول نے قبصنہ کیا ہو ،کیونکہ اسی صورت میں حب سلطان محمود کا لمآن برموا توجس طرح مآن كے تمام اصلاع اور قلعوں برحکومت كے لئے أس نے والى بھي <u> ض</u>وره برهیم مجیما موتا، مگرکهیں ہ*ں کا تذکرہ نظرے منیں گذرا ،اب صرف دوسورتیں دگئیںو* دارسیلی صورت یہ سے لولاء میں سے لے کولاق میں کے مرمن زانہ میں اساعیلیوں ۔ منصوره بين هي ايساسي انقلاب كيابو حبسا مليّان مين كما تقا اللكن منصوره كي اسائيلي حكومت ا بي لمنان سے امگ ري مو ايس اساعيليوں کي کو يا دو عکومتيں علیٰدہ علیٰدہ تقیں ارکیطیان یں، اور دور مری منصورہ میں ، س کئے سلطان محمد وغز نوی کے ملتان کے حلمہ کامنصورہ رکوئی اُٹر فیڑ رین دور ری صورت یہ ہے کہ ملن میں جب سلطان محمو دلے ملیّان برقب ند کر لیا اور داود ا کوکرفتا رکرکے غزنہ بھیجدیا تو اساعیلیوں نے اپنی منتشرط قت کو مجتمع کرکے اعا کا مسفورہ یرنسفد کولیا لیونکه بهاری فاندان اس وقت سبت کمز ورمور با تھا ، اس کے مقبوصات کے کچھ <u>صصر</u>ر د وسرے ىس وقت قالبن ب<u>ىق</u>ے، ان دویون نظریوں کے متعلق ہیں وقت کاکوئی علمی شمادت دستیا ہینیں ہوئی «لبته تياس سے دوسرى صورت كو ترجع دى طلتى ہے ، نصورہ کی | غرض منصورہ میں منابعثہ بک سائیلیوں کی فودخی رسلطنت تھی ہصیم میں ہیں، عدد ديد تقير ، دريا ي سنده ك شال مشرق بن اردر ك ، در شال مغرب مين روسان كا علاقه شال بقعام شرقی جنوب ب<del>ن كاقبل سنده كى مرعد تقى</del>، اورمغرلى جنوب ب<u>ن ويل</u> تنبلي اوراد مربل اس كى أخرى مدهى، وم بس کے بدسلطنت کی کمزوری سے مکن ہے کہ صدد دیں کیو تعیر آگیا ہو، فاص النبا اورار اُلِي كا علاقه كمران بي شال بوكي جو ،كيونكه ان دولوْ ك مرحدى علاقول كے لئے الز كمراك

اب صوبه لمتآن میمود وز وی کامل تبعند مولیا، بیال اس نے ایک کیم قرر کردیا بحدات اس نجب ملآن فتح کیا تو دکھاکہ متان کی آبادی اور ہس کا تمول نقط اس بیتے ہے ب کی جاترا کے لیے لوگ و دور سے اتے ہیں اوٹین قمیت فرانے ہیں گے اگے رکھتے ہیں ہیں سے نبت کے گلے میں کا سے کا گوشت ڈوال کو احيور دنا ،حسب سي ال كامقصو د**فقط به دكها ناتها كه ال بين غدا ني كو ني طا** قت منيس ، عولکتاب که محدتن قاسم نے بیاں ایک ما مع مسید تیار کرائی ایکن مب آہن شیبان نے ملتان پر قبیضہ کیا ، تواس نے اس بت کو توڑ ڈوالا، اور اس کے بیار بول کوٹنل کردیا ، اور و محل جور منطول مسے زمین کے کسی لمبنده صدیر نئیار مواتھا، ار*حب میں وہ مبت تھا ہم من شیسا*ل نے آگ عكد الك جا مع مسجد تياركي ، اورمحمد من قاسم كي بنوال بولئ عامع مسجد اس نيخ بندكر دي كه دوني ميا كيمدكى إدكارهي، عيرسلطان تحودغز نؤى ك حبب مليان يرقبف كي تومبلي مونتي تحرين قاسم كى سجدكو آبادكيا اورطم بن شيبان كى بنائى بوئى دوسرى سجدكوسندكرديا منصره وکے شمالی منصورہ پر اسماعیلی کب قابض ہوئے ، اس کے متعلی کو بی صیحے یا ت منیں کہی جاسکتی ہے ہوئے۔ منصورہ پر اسماعیلی کب قابض ہوئے ، اس کے متعلی کو بی صیحے یا ت منیں کہی جاسکتی ہے۔ ـ تولیقینی طور پر بها س مهاری خاندان کی حکومت متنی ، ادر مذمبی طور پر البرداؤ و ظاہری محد کے مقلد ستھے اکیونکہ اس مسند میں بشار تی مقدی آیا ہے سادر بڑے اسھے الفا فایس ان کی تعرف لی ہے ، لیکن ابن اثیر نے سلامہ کے حالات یں مکھاہے کہ یہ لوگ قرامطہ (سمالی) عقم کا یہ توقینی ہے کہ <del>منصورہ ، مثان کے انحت نہ ت</del>ھا ، یہ بھی منیں بوسکتا ہے کہ <del>ہے ، سرانکھ</del> لے مگراس کی آئید کسی ووسری آاریخ سے منیں ہوئی ہے کے کیا بالمند برونی مذہ لیڈن کے جن اتعام مديم كم كال طبدوص ٢٢٣ ليدن،

بداد کریے ہوں گے ،حبب کہ ہس زماندیں تھی کا بل پُرائلہ کے دقت ہیٹیا اوٰل سانے اول انگریزی فرج کے ساتھ میحرکمت کی جن کوٹیج فارس کے ذریعہ دس مائزی ہے برا برا مداد متی تھی ، جیائجہ مجمود یے یعجیب سندہ میں قدم رکھا ، اور رائٹہ کے کرنا متروع کیا بڑان سندھیوں لئے فرح کر ، بنانگر محدور ویزی مکھتاہ وکر سلطان محد وسفورہ کے راستہ سے دریاسے سندی کے آبارے مان کی طرف علا ، ہی راستہیں نشکر نے مطری مصیب شد آئی صحوا کے رکیشان اور سنہ ہو کے عاول سي معرت كليف منتي ، أس سبت مرت وي اور عاور طاك موكع الله فرشتر کے لکھیا ہے کہ " منا تا کے جا توں لیے میونما نبو سے دائیں کے وقت سلطا ل محموا رائی لشکر کو طرح سے تحلیف دی اوران کے ساتھ سخت برتمبری سے مبیش آئے، ل**حاتے متعے اس کامجی انتظام کیا ب**منصورہ دہمن آبادی کے مقابل حب سلطان آیا جو نا لبان اس کومنل حقیقت معلوم بو بی موگی ، من نے مناسب سمجها کرمنفسورہ د الوں سے مہیئے سمجھے. ہس اس نے فوراً منصورہ پر حکد کردیا ،منصورہ دانوں میں اس اع کہ حکد کو رو کرنے کی طاقت شکھ ہیں لئے اس شمر کے امیر تغییف نے دہاں ہے عبال کر حجا طیوں میں جان حصالیٰ عاہی ہلطا وحیب ہیں کی خبرمونی تو وہ میں تعاقب کڑنا ہوا اس مگہ جانبیجا ، اور د د طرنب سے تُقیر کرچلہ کردیا مصورہ و الول میں سے اکثر تو مارے گئے ،کچو دریا میں غرق موسکے اور مہت تغور کے اور فان جا کر مواک مان میں کا میاب بوٹ انبن انبرے مکھا ہے ،۔ وروساطان من منصوره كي دفيد كيا، بيال كادالي اسلام من كيركياتها ، دايني اس عيليه موكي على توجب اس كوسلطان كي آيد كي خبر مولي توشيرت كل كيا ١٥١٠ سين له زين الاجاره عدم برلن سنه فرشت جدادل مص وظل ورا

والى لرائت رب إن ادر حب كبعى منصورة سے زيادہ طاقتور مولئے توبد دولوں علاقے دباليتے، الع بوسكة بكريد دونون علاقے والى منصورة كے الحت نمون، تاریخ کال میں بین اثیر نے لکھا ہے کہ محمود نے منصورہ کی د قرامطہ اسمیلی سلطنت کا خاتم اردیا ، یہ وہ زمانہ ہے کہ محمود غز نوی مندوستان کے ان تمام راجاؤں سے ایک ایک کرکے بدلد سے تفاجھوں نے اندیال کے ساتھ ل کرتمہو ویرحلہ کیا تھا ، ادر بلا <u>دھ جم</u>و وکو دعوت خباک دی تھی ہینج قنوج ، کا ننجر، کو البار وغیرہ کوشکست دے حکاتھا، اے گجات کے راجہ کی ماری تھی، ہی نے ملائم میں ایک بڑے نشکرکے ساتھ ملتان اور <del>جیسیلم م</del>وکر اجیقا نہ کے صحاب عظم کو مطے کیا ،ادر گجرات حا دھم کا ، راجہ خود کا تھیا وار بھا گا ،محمو و لے دہاں بھی تنانب کیا ، بیما ں سے کتھ کوٹ حاا کی سلطا وبال تعبي عاميننا، أخروه ميهار ون بين عا گفسا مجمود فتح ياب موركجيد كے حقيو ليطرن سے سنده آيا ادر چونکہ اس راستہ میں نشکر سے یا نی کے نہ ملنے سے بڑی تکلیف اٹھی کی تھی ، اس لئے وہ <del>دریا</del> سندھ کے کنارے کنارے ملتان عامے کا تصدر کھتا تھا ، گریہ راستہ منصورہ کی سلطنت موکرہ آلتھا اس قدر نی طور پرمنصورہ کے والی کو ناگوار موا ہوگا ، اور د وسمرے ان کو بیھی شبہہ موامو کا کہ شابد محمود اس مبارنه سے میرے ماک پر قبصند کرنا جا ہے ، کیونکہ ملتان پر وہ قبصند کردیا تھا ، اس طرح وہ حقیقی دشمن بھی تھا، ہس لئے والی منصورہ نے جا ہا ہو کا کرکسی صورت سے ہس کی روک مقام کر ا ورحمو و کوراسته بدلنے بر عبور کردے ، لیکن محمو د کا بیراسته اختیار کرنا باکل اجانک تھا ،منصور والے قبل ہے جبا کے لئے تیار نہ تھے ، ایمفوں لئے یہ حرکت کی ہوگی کم خود تو بس برد ہ رہے ، اور دریا<u>ہے سندھ</u> کئے *گذرہے کے ج*ا ٹول اور سیدو ل کوا مجار دیا موگا ، اورحتی الام **کان خفیہ طور برا**ل له ديوان فرخي مدي مطبع كالب شعر المسله ، كجوال تاريخول مي هي سي ، كريرونيسرة المرمدان ين محمد وكي لا كف یں نرمعلوم کس طرح یہ قیاس کیا ہے کہ کتھ کوٹ سے مرا دجزیرہ سنکھو درہ ہے ،

جو ما قتو رموکراها کک منصوره برقابض موکی منصوره کی سلطنت ختر مرواسے سے گر رسامیلہ دل کی فلا برى حكومت كا خائم بوك ، مرمقت روحانى تعلقات قائم رب، كيونكم معرى حكومت كا قاعده تھا کہ جہاں نل ہر حکومت نہ ہوتی ، تو مرکزیت تائم رکھنے کے لئے نرمیں عمال عنر ورتیجی ، یامۃ می آدمی ئوندېمې خطاب دے کرد ما ريکاحا کمشليم کرندي ،حب اکرمن ادرگجرات ميں موّ، تھا،حيانچه سند هوين مي ایساہی ہوا ،کوسوم وہ نامی ایک طاقعة رزمیندار کوا**ن لوگون نے بن**ا عاکم شیلیم کریں ، ادر سی د و خاندا ن ہے کہ جو ۔ مجمود غزنوی کے بید سلطان عبدالرشدغزنوی کے عہدیں حبب سلطنت یں کرور کے سبب برمنی بیداروئی توسند هور تبعنه کرکے خاندا<del>ن سوم و</del> کا بانی ہواجیں کی مختلف شاخوں ہے بخسورس حكومت كي مرو كاسندى مان الله الم محمود الع منصوره فتح كركيني كالبدلقدة ما لوس كوتهي سزاون ها المكر مت بیر ا جاول کی مالت کا از از د لگا کریس کرسی آینده د ثبت کے لیے موقوف رکھا ایوا عالوں کے اِس بناہ کے لئے : وتقام موج دیتھے، کہ توکھ اور ارواد کاریکت ان اورد وراور آ شده کاجزیرہ ،جمال شتیوں پرسوار موکر معباک عباستے ،اور محمود کے بایم ال وقت ، توکشتیا تحسیل اور نہی ہس تھی ہوئی فوج سے آپ زیادہ کا مرلینا حاشاتھا ،اس لئے نتج منصورہ کے تعبد ملتاک نونا مثلاث هیں سدطان محمد ولشکر لے کرملتان آباء او عکم دیا کہ ایک مزار جارسوکشتیاں اس الرح کی تار کی جائیں کہ ہرا کیے میں تین تین نوہے کے راہے تیز برجیے ہوں ، ایک آگے کے حصد تیں ، اور د و دائي بائي، اوروه اس قدر تيز مول که سخت سے سخت چزير مهي اگر مارين تواس کو ده چير دے ۔ کچے دلوں کے بدشتیاں تیار موکئیں ، فوج لئے بھی ارام لے لیا ، توسلطان محمو د سے ال شیو كيس مفصل بان آكم ائد كاست دين الانبار مده بركن ،

رور المرور المور المور المرور المرور المور المورور ا

زمم

شابان ومره

سومرہ کے متعلق مورخوں میں اختلاف ہے ، انفنستن ما حت ان کو داجیدت مندد کھا ہو الیسے ماحب اور دیگر بور بین مصنفوں سے ان کو نومسنم راجیوت توار دیا ہے ، مولا ناعبد الحلیم شرر نے سامرہ فرقہ سے نومسلم میو دی سمجھا ہے ، اور حیر سے ہے کہ تاریخ طاہر تی کے مصنف لے بھی ان کو مندو کر اس میں میں ہے ، آس لئے پارخیا ہندو کہا ہے ، ان اولوں لئے اپنے وعوے کے متعنق کوئی دلیل بیش نہیں کی ہے ، آس لئے پارخیا ہے کہ نقط ان کے مہند و دُل کے جیسے ، موں لے مورخول کو مشتبہ کردیا ، بس، مفول لے ان کومندو ہے کہ نومسلم مجھا ، لیکن علامہ سیسیم آن ندوی سے مورخول کو مشتبہ کردیا ، بس، مفول لے ان کومندو میں معلوم انسان کو عرب و مہند ، مند کے تعلقات میں ان کوعوب و مہند ، مالی کومندو کے انسان کومندو کے جیسے ، مورخول کو مشتبہ کردیا ، بس ان کوعوب و مہند ، مند کے تعلقات میں ان کوعوب و مہند ، مند کے تعلقات میں ان کوعوب و مہند ، مند کے اور انسان کوم فراد ویا ہے ، جو باکل قرین قیاس ہے ، مورخول انسان قوم فراد ویا ہے ، جو باکل قرین قیاس ہے ، مورخول انسان کوم فراد ویا ہے ، جو باکل قرین قیاس ہے ،

ننه اور اس وم مرادری سے برد بات مریخ پائی ہے ، ہندونہ تنفے الا) جن لوگوں کی نظرین تاریخوں برمیں ، روخوب عبانتے ہیں کہ البِّلین سبکیلین التوا

سنجر بلبن اتو لک ، الب ارسلال ، قرال ارسلال دغیره اسلامی دعربی انام نمیس میں ، طالانکه اپنے اپنے وقت میں پیسب مبترین اسلامی حکوراں متھے ، اس لیے فقط ام کی مشامبت سے سومرہ مندنویں

قرار و كن عا سكتي

بات بہ ہے کہ جہ ممالاک براہ راست مرکزی حکومت کے ہتحت رہے، دہاں کے مسلمالو کے نام یا توسا مانیوں کی طرح عولی ہو گئے ، یاغزنہ اور بینداد کے ترکوں کے مثل اسلامی اورغیراسلامی دولوں نام مشہور موسے ، اس لئے مورخوں نے ان کومسلمان جی تھجا ، بخلاف ان ممالک کے لہ نا برخی نید اعضاض حصد پنج منزہ علی گڑہ تے ہ اسٹائیکلوپڑیا علیدہ ہوتا اور اناٹیشن سے نامینی علیمری ،

کو دریا سے سندونیں ڈیال دیا ، اور ہر ایک بر بمبال مبین بسیامی سواد کئے جو تیروک ن مسیر، اور نفط ا ندازی کے تمام سا مان سے سلح تھے ،ان کی تعداد اس مائیس ہزار تھی، باتی فوجوں کو... دریا سنده کے وویون بازوؤں زشکی کے داستہ سے رواند کیا . سندهی جان کوحب بس کی خرمونی توامفول سے اپنے تام الی وعیال کوکشتی میں سوار كركسى حزيره ير الحفوظ مقام براتيره إ . اورفوه جار سزار كشي ب د بقول بعض آئمة مزار الم <u>حرمحمو</u>ر مقالم کے لئے نظم، مرشتی یہ ایا مسلح حباطت سوار تھی، حب نزدیک اے تو ترکوں نے ان پر تیر برسائے، اور روغن نفط سے ان کی شغیرول ہیں آگ لگادی ، اور جراُ ت کینے جو نزو کا کیا گئے ان کوتیزانی شاخوں سے جبر چیر کریا ،اس طرح سے باوج د عابوں کے ہما مرانہ حلول کے ان کوہر مُکہ شکست ہونیٰ ، بکٹریت مارے گئے اوران کی اکٹرکشتہ ں غرق کردی کئیں ، جرمح گئے ادر دریا کے کنارے اڑے ، خشکی کی فرجوں سے ان کر کروا کو تنگ کروا او کشتی کے سابی اس طرح جزيرة أك بنع كي جمال جا الول كي إلى وعيال ين وكزي تقي، تركوب نے ان كے محفظين كوقتل كر فوالا اور الى وعيال كر گرفتاد كرلدا ، اس طرح سلطان في غز ان الغنيمت اور لوندى غلامول كے ايك انبوہ كے ساتھ منتائن وليں آيا ، اوبرشام ہے كے فاتمه سے قبل عزنہ مہنج کیا ، اس نتح سندہ کے بعد سمند، انجرع ب؛ سے لے کرہا کیا ہیا التک اور مشرق میں تنوج غزنة كك مراك ال كوزيرا قداراكي، له زمينه زعاراول مد لنهنو وزين الافادعين ولن ،

*س پیوج کے بیدانقلاب سلطنت ہیں یہ کامیاب ہوئے ،اس سورس کی مد*ت کی طرح یہ بالک ملی دست رحی بن کئے ، د د مری بات ی<sup>م ج</sup>ی قابل بیا فاہے که شیعو*ل بین عم*د گا در اسمامیل د امن اس قدروب بع ہرواہے کہ اس کے نیچے مرحنرحمیب عالی ہے ، اس لئے حبال وہ رہے لینے رمضن ہے بانے کے لئے تعیبہ کرتے رہے، ادر ملکیوں میں ہی طرح مل عاقے کہ نباس وال ادر نام تک ان کا اختیا رکر لیتے، اس کی مثال آج بھی ملیات اور گجرات دیالین بوراور کھنجائٹ میں موجود سے ،اس سے ان کو اپنے ذرب کی تبلیغ میں بڑی مدوملتی ، ملکت شاطر مبلغول کے تومند وؤں کو قریب ترکرانے کے لئے اپنے الموں کو جی ان کے دبوتا و ک او تار قرار دیدیا، بس مندرجٌ بالانخ رسے يه توروش مولیا که سوم و کومحف لباس اور نامول کے سب <u>---</u> در سان میں کننا حاسمے اکیونکہ اسمالی آج مجی امنی ادعیا ن کے ساتھ موج واپ ، سوم المات التي التي صدى كاشهورسياح ا<del>بن لط</del>وطه حبب س<del>يوستا</del>ن د سنده كي مغرفي كمات آیاہے، توسوم بوں کے متعلق مکھتاہے ا ٠ اى شهرس سامرى اميرا نارس كا ذكراد يركذرا، ادرامير قبيصرر ومى دستے ہيں ، اور په د و يون سلطان دېلې کې پخې مين به ، اوران د و يون کے ساتھ انتقاره يؤموار يتھے، اور بيال کې مند درمة متعاجب كان مرتن متعاج حساب وكتاب مي برا ابريتها، و وتعف م المكيساتيسلطا کے درباریں گیا ،سلطان بے اس کو لیٹندگیا ،اوراس کوسندھ کا راجۂ خطاب اور امکی کے اس مراتب دے کرسیوت ن جیجا ، اور سمو حاکمریں ویدیا ،حب وہ وہا ں پنجا توانی راور قبیعہ یہ برامعلوم موا، کہ ایک کا فرکو ان پر فوقیت دیجائے اغون نے ایم مشورہ کرکے ہی کونتل کر ه اسمالی منه ۱۷ جنوری ایم ۱۹ دمبری سه سفرنامداین بطوط علدا صل مصر

با ن غیرسلمول کی حکومت قائم تھی،اور اسلامی مرکزے ورشتے ، ایسے مالک بیں جوسلمان آباد ہوئے، ان کا تعلق حب تک مرکزے سے رہا ، وہ اسلامی روایات سے والبشہ دہے ، اور حب بی تعلق کسی و مد منقطع موکی، تومسلمان ذاتی اور مکی نوائد خاس کرنے اور نفقها ن سے بچنے کے لئے اس ماک کی حاکم و موں میں نبلاہر ل گئے ، اننی کے جیسے نام ، ادر سی ملک کا لباس اختیار کرلیا ، تاریخ میں ہی کی مثالیں کنڑت موج دیں مکین آج مبی اگر دندہ مثال دکھیں جا جیں تو آپ کو برہما اور <del>حبین کے س</del>اراتو میں نظرہ سے گئی، جو آج سے تمین عالمین سال قبل ہی طرح رہتے تھے کہ ان کو دیکی در کوئی غیر کمی سا منیں تحبتا تھا، گوان مالک بی جدید تعلیم سے است اہستہ انقلاب بور باہے، گرگا دُ ں ہیں ہیں وقت بھی یہ نفادہ آیت کھوں سے دیکھ سکتے ہیں،کران کا لباس ملکی لوگوں کی طرح موگا ادران دونام ہو ل کے ، باہر ملکی نام سے ال کو یا دکیا جائے گا ،جیسے برتھا میں موں موناک کو یا و ، اور جبایی تواك نشاكات مكن كوري بترخص ان كومحدا وراحد، رسائيل اور يونس كه كا، انتها يه ب كذفت سے بچنے کے لئے وہ اپنی مسجدیں بھی اپسی بنا تے ہیں کہ با ہرسے نیر ملکی ان کو دیکھ کر کہتی نہ معلوم کرسکے

میرے فیال میں اسمئیلیوں کا بی حال تھا، ان کا بیملاد عی تیم سن میں سندہ آیا، او اسٹ کا میں مصروف ہوگیا، آس باس کوئی اسمئیلی دیا شیعہ سلطنت دہ تھی جہاں ہے برد قت ان کو فرمی مدد ل سکتی ، ملتان منصورہ ، مکران آور کر مان دفیر ہ سٹ تی ملطنتیں تھیں، چونکہ خارجی احد سادات ہمیشہ انقلابِ سلطنت کی فکر میں دہا کرتے تھے ، اس لئے ان کی حیثیت ہر طبکہ بغیو<sup>ن</sup> کی جہاں یہ خود یا ان کے لوعی دہتے ، حاکموں کی چوکئی تکا ہ ہرد قت ان بر بڑئی رہتی ہیں واسطے ان کے باس کوئی طریقہ آس کے سواز تھا کہ سندہ اور گرات میں مہند درا حاؤں کے اتحت امن سے دہیں ،

حب أكل أن كى عكومت قائم رى ، نرسى اور ملى عده يما س كے حكام كو عال را ، بيكن تبہی کے بعد مذمی عہدہ میںا ل کے ایک طاقتور ٹیس کوعطاکیا گیا ، اور یہ عہد ہ شیخے کا تھا، س شیخ کانام سوم ہ متحا، اور اس کے بعید اس کا او کا بال مواجس کے نام دروزیوں کے امام لے خط بعجاب، س فعرا ایس صدمندرم ول ب. " ملتان اور سند وستان کے موحد وں کے نام عمو مًا اور شیخ ابن سوم ہ راجہ با کئام خصو<sup>ہا</sup>، ا معزز راجد مال ؛ اسينے ظاندان كو اٹھا ، موھرين ا در د آؤد ، صغركوسيح دين ي وبیں لا، کیمسعود کے جواسے حال ہی میں قیداورغلامی سے آزاد کیا ہے ، دہ اس وجہ سے ہے کہ تو اس فرمن کو بنیام دے سکے ، جرتھ ہو کو اس کے معالمنے عبد النّٰدا در مآما ک کے تمام باشند د ل کے برخلاف ایجام دینے کے لئے مقرد کیا گیا ہے تاکہ تقدیس اور نوحید کے مانے والے جمالت عند ہما اور بناوت والى حاءت سے ممازمو عالمي، دروزی جبل <del>دروز</del> د شام ، کے رہنے دالے ہیں ،اسائیلیوں کا یہ فرقہ اکاکم اِمرائیتروفی سم د فاظمی مصر ، کے عبدسے ظاہر ہوا ، اوراب مک موجو دہے ، اس خطامیں خاندان سوم ہ الممّان وا اور مرحدی مندوستان کے بم فرمب اسماعیلیول کوجش ولاکر ایجا سانے کی کوسٹسٹس کی گئی ہے ، کہ مثان اور سندھ کی اسم میلی عکومت بھر قائم ہو جائے ، ہی سے ظاہر نو گیا کہ <del>سوم ہ ، مکتان و آ</del> اوردر وزی هم ندسب مظفی ا تحمود غزون کی فتح ملتان سے قبل ملتان میں اسماعیلیوں کی مکومت بھی، اس کے متعلق في رى مقدى لكمقا ب، مَّمَا ن وایے شیعہ ہیں ،اذان میں می علیٰ خیرالعمل کیتے ہیں ادراقامت ہیں و فعه تكبير كيت بن ، لمنان من حطبه مقرك فاطمى خليفه كا برهي الداك كم

| اس بیان سے اس قدر تومعلوم ہو گیا کہ سومری دانا دی مندونہ تھا ، ادر نہ مبند و کا فرکی ماتحتی<br>ار نرکی میں لیکن ہیں سے اور اضحاد منا میں سے زیاد کر درکی ہا در نہ سیاست کی اوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیندگر تا تھا، کین اس سے زیادہ اُضح وہ خطہ جو دروزیوں کے اہم کی طرن سے سوم ہ کے اولیے<br>کے نام آیا تھا، اس کا ایک فقرہ میجی ہے :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " ملمان ادر منددستان کے وحدول کے نام عموماً اور شیخ ابن سومرا جربل دیال کے نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| بهرآ کے بل کرکتا ہے " آگہ تقدیس دیٹرکتے) اور توحید کے ماننے والے جہالت مند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ا در سرکتی و لبغا د شده الی جاعب ست ممتاز موجائیں آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| اور نامشرک بلکهایس<br>مقریب مدان شور پرمعلوم بوگیا که سوم و نامت بیست تھے ،اور نامشرک بلکهایس<br>مقریب دادہ از میں اور ان میں اور میں میں میں میں میں میں اور نامشرک بلکھایس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| موحد منظے ، اور فالص نوجہ سنام دیا کے مذاہر بنے برخلات عرف اسلام ہیں ہے ، بجرسندہ کا ہرور<br>کومتا ہے کہ سومرہ سنے سعد نامی زمیندا۔ کی لڑکی سے شادی کی ، اگروہ مسلمان نم ہوتا تومسلمان ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ر المرابع الم |
| اسمایی شید منے اس سوم ی اسلام کے س فرقہ سے تقاق رکھتے تھے ،یدا کی معصر کی شما دت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أميةً بالكن وا منح بو عائدے كا ، در وزيوں كا ا، م سلطان محمود اورسلطان مسود كالم مورس باطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| محمود کے جب ملیان فتح کرلیا، توجلم تن شیبان کے خاندان کوغزنہ لیتا گیا ، ادروہاں کے کسی قلعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| یں تیدکردیا ،محمدہ کے مربے پرسلطان مسود سے ہیں خاندان کے لوگوں کوجوزندہ رہ گئے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| از دوکردیا ، یہ لتان وابس آئے درد دبارہ آئی عکوست فائم کرنے کی کوششش کرنے لگا ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| یں ابو الفتوح داؤد کا نواسہ عبداللّہ ریادہ سرگرم تھا،لین اساعیلیوں میں حکومت ادر مذہبی ہوا ا<br>بغیراء م کی اجازت کے کوئی خال نیس کرسکتا ،اس کے عبداللّٰہ کی پیمرگرمی اسماعیلیوں کے منشا کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ميره من بول عند ال من من المن من المن<br>خلاف من ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ك تانتي السط عبداء ل مدفوا سيد شخفة الكرام عبد سوم بدي مص ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

کے اس موجو دہیے ہونی ہونے سے اس کی شہرت نہوئی ، ے پاس موجو دہیے ہونی ہوئے سے اس کی شہرت نہوئی ، ستحفۃ اللّام میں ہے کہ گنگا نامی امائے عورت جونبی تیم میں سے تھی بجین سے غرسوم ہو<del>ک</del> ، رہی الکن کسی وجہسے اس سے نالیے ندکیا، اور وہ نی آمیم کے ایک نیجوان سے بیا ہ دی جوع سوم ہ کا مصاحب تھا ، لڑکی کے شیاب کا ہما نہ جب لبریز ہوگ تو اس کے گل حسن کی فوش ے عرسوم ہ کے مشام کا سیخی ،اب اس لنے جایا کہ اس سے اپنے شبستان حرم کومعطر کرے ہات مصاحبوں کے مشورہ سے تمیمی لوجوان پر بڑی عن بیت کرنے لگا، لوگون سے آس کاسبی ہے ا لیا، جواب ملاکی عمرسوم و کی خواش ہے کہ انی مبن سے تمہاری شا دی کرد کئے ، ان د و نون شها د نون سيمعلوم مواكه انهم ارور ، رهمن آباد اور مجكر د غرد ميشم ماد، \_\_\_\_ قییف دغیره کےمتعدد قبائل آبا دیتھے، اورانءے قبائل میں سے بعض ہماعیلہ ہوگئے تھے، لہ نی تیم کا ذکر ادیر گذرا ، کیونکہ نی تیم اگر اسماعیلیہ نہ تھے تو تم سوم ہ اپنی کان دینے کے لئے نا ، اور نه بنوتمیم اس کالفتین کرتے ،کیونکہ اسمایلی آنی اط کی کسی د ومرے کونہیں دیے ،حب کا ترج بھی کجرات اور ملتان کے علاقہ میں یہ دستو رموجو وہے، دو سری جگہ ستحفۃ الکرام میں مندرجہ تبا کے نام درج کرکے نکھا ہے کہ ان کی ،ولاواس وقت تک موجو دہے، '' آل تقیف ''آل مغیرا ، البِّهِيم، عَبَاسي، صدَّقي، فار وقي، عنَّما نن ، الْإِعارِث ، بَيْ اسد، الْ عَتْبِهِ ، الْ جَرِيمه الضَّارِي میرے نفی نفیظ کے باعر ن ان کے نام اصلیت سے دور جا بڑے ہیں ہٹملا مغیرہ کو ویوکو لیا یس ان طالات کی موج و گیمیں یعین کے ساتھ کھا جا سکتاہے کہ <del>سوم ہ</del> مندوراجی نه تقعی، بلکه ده عرب تقیم، جو <del>مبند و شا</del>ن مین آباد مو گئے تقعی، اور نشت در لیشت میاں رہ ك يح نامة ملي ص مركتها يدد المصنفين عظم كرده سك تحفة الكرام عبدس عدم و مديم بمبلي سك سفرام الم علددوم مده مصر ك تحفة الكريم علدسوم من و عدم بمبئي ،

بیان کابند دنست ہو ا ہے، اور میال سے برامر تحفے تحالف معرکو بھیجے ماتے ہیں، مقدسی کی اس شها دت سے معلوم موگیا کہ ملتان دالے اسمایی شیعہ تھے ادر سوم وال کے ر مذمهب ایس بلاشک شبهه به امر نابت بردگیا که <del>سوم</del>ره مسلما**ن اسمایی شیعه من** جن کا تعلق مقرك فالمى الامول سے تھا، روم و نوسل دی اسوم و کس نسل سے تھے ۔ یہ امرقابل عورہ ، این معلق طر مکھتا ہے ، -بر ا بر اشرے، اور س میں خوشما بازار میں ، میا ںکے باشذے وہ لوگ ہیں جن کوسا مرہ دسومرہ ، کتے ہیں، جو میاں اس دقت لیے ادران کے بزرگ بیاں آباد ہوئے ج<del>ب حجاج</del> کے زاندیں سنده فتح بواتفا، حبسا كدمونين لكفته بل. اس سے معلوم ہواکہ سومرہ اسینے کوعر فی انسل سمجتے متے ، ادر اپنی آبا دی کو حجاج بن لیگ تَقَفّی کے عمد کی طرف نسوب کرتے تھے ، اور ہس زما نہ کے مورخوں نے بھی ایساسی مکھا ہے ، او يە كونى عجيب بات نبيں ہے ، سندھ بيں بربی انسل قبائل لېمش ملکه طبی مک موج دیتھے ، حن كا ذ نارىخولىي أب ، كناهم من المح نام كامعنف دمترهم الكعتاب -. "اورحب اس كام كے لئے ميں لئے تكليف اطحا في اور" اُجھ جيسے مبارك شهرت الو دار در ، اور کمبررایا ، حبال کے نثر فارحسب نشہ عرب ، ترا مام قامنی کما ل کملة والدّر سمبیل بن على بن محدين موسى بن طائى بن ليعقوب بن طائى بن موسى بن محديث شهاب بن عمّا ل تعقى ملاق ت رونی ، میں لئے ان سے سند موکی تاریخ کلکھنے کامشورہ لیا ، ایھنون لے کما کہ عربی د مان يس ميرب زرگوں كے ايك ، ديخ ملھى ب،جود را تت بيں ايك دوسرے كوملتى على آئى ہے ، وہ له جسن التقاسيم صنيه و صفيه اليدن كه صفر نامرا بن بطوط طبد ودم ملا مقر،

وہ بھی ہی خاندون سے ہوگا ، میر تھی گسی نے ہی کوسومر د تحریبنیں کیا ، بلکہ قرامطہ یا لمحد وغیرہ قامدہ یہ ہے کہس قوم کی سلطنت مائی رہی ہے، تواطراف ملک بیستد و حوالی وی میں ریاست اور زمینداری کی شکل میں قائم ہوجاتی ہیں ، میال بھی ہیں ہوا کہ ملت ن سے حکومت ختم ہوجائے كى بدخفيف ، سوم و، سعدوغيره كى براى بنى دىدندارانه عكومين قائم بوئين، مراۃ مستو دی میں ہے کہ ملتان سلط<del>ان مح</del>بو و کے فتح کر لینے پر ویران ہو گیا ، وہاں کے زمیندا ، ورا مراد <del>سب آج</del>ھ طلے آئے ، اسی کو آبا دکر کے یا پی تخت بنایا ، اس وقت میال کا راجہ انگ کی گ تحفة الكرام من بر عان مركز كل مدت عكور شدده. ه، يا نح سويا نح رس ب. اس ص سے ان کی مکدت کی ابتد الا اس موئی ، حالانکدان کا میلا دائی میتیمن میں سندھ آیا ، اس لئے الرقحفة الكرام كى روايت محيح مان لى جائب، توتشيكم كن يوسيخا كرتم بهارى كے عدميں ير رياست مائم مونیٰ ، ادر ہیں وقت میر لوگ شی متھے ، ادر غالباً منصورہ کے انتخت ہے ہوئے میں ملیّان اور لمرا معری فلفاء کے ابخت بو گئے تھے ، ہی وقت زس فاندان نے دہیوں کی کوششش سے ہمالی ب قبول کیا ہوگا ، اور منصورہ کے فلات بن وت کرکے خود مختاری صل کی ہوگی ، اور شا اس ومطیع کرنے کے لئے ، الی منفورہ نے عضد؛ لدولہ کے ارائے والی شیرازے امداد طلاب کی تھی، یُن عَمندالدوله خودشیعه اور فاطمیوں کے زیرا تر نتما ، اس لئے اس سے امداد نه دی ، اور کیا تھے ہے ای ہے اساعیں موقع پارمفورہ پر قبضہ کرایا ہو، جس کا فاقد محمود لے کیا ، معری ائر <sup>د</sup> فاطیبین کا دستورتها که حیال ان کی حکومت منیں رہتی ، وہال بھی مرکز م<sup>یں</sup> تامُ ر کھنے کے لئے این وعی یا وولی بھیجا کرتے ،جو لفا ہر وجو دمنطل نظرا تا ، گرورحقیقت قوم کے ملی اور ك مرأة مسودى مدًا ومدا على جيب أنج لا بررى تده تفة والرام الم على ميك أسن النقائم مداري

نِدى نِرْ ادبِن كُلِي جَبِ كَي مِيحِ مِنْ لَ سِندوستِ النّ سا دات ہِي ، نفاسومرہ (۵۰) نفظ سومرہ کے متعلق میراخیال ہے کہ یہ لفظ درمل مسوم راسے ہے ،شوم کے معنی جاید اور راسے کے معنی راحبہ جس کاہم منی لفظ "جند رراسے نہے یہ اور ي مؤين راسي، درلاحبيت راسي دغيره ، گرمعرب يامفرس بوكريه لغنظ مومره : بوكما، آم لی شال عربی تاریخوں میں کمٹرت لیے گی ، خلاً و لھب را ہے کو تمام مورمنین اور سیاح این کتا ہو سعودي ك قنوج كرمتهوددا جرمعوج راست كانام " إدوره " مكورة بس جن مصنفوں نے سومرہ کوسامرہ (ممرن راسے) کاعرب باشندہ محھاجو دالی سندھ مم ساتھ سندھ میں آگر آیا دہو گئے ، قرمیرے خیال میں ان کوسخت مغالط ہوا ، سامرہ کاشر فتھ سی کاآیا د کرده ہے، اور تمیم سند موکا والی ہی وقت ہواہے ، حبب بغد او سامرہ خلا نت عبر يں سے کسی کا وجو د ون میں نہ تھا، دالی سنده تمیم کا تعلق سنی امیه سے بوجسکی جائو مسلامی مرحمی ، یه خاندان ان لوکوں میں تعاج محدتن قاسم کے ساتھ عز<del>ب آ</del>ئے تھے اور سند مقربی میں با دہو کیے تھامی طرح یہ خیال تھی مفتحا خ ے کہ سومرہ قوم میو دیوں کے فرفہ سامرہ میں سے ہے، جِشْمروں بیماڑے آگرمیاں آباد ہوگئی، غالبا ناموں کے سبتے پیدا ہوا، جوسومرہ کو تحریف **کرکے سامرہ بن**ا دیا گیا ہے ، حالا کمہ ہن و ب ہیں کے متعلق کوئی علمی دل نہیں لی ہے، مرہ والی ام تھا (<del>۷) محمد دغر او می سے سی</del>ے سوم واسی فاندان کا نام نہ تھا، بلکہ سوم وہ یا سوم را سے ایک لص كا ذا في نام إيقب بهما ، كيونكركسي تاريخ مين إس مت قبل كسي سرم ; كا ذكرنيين آيا لهيد من ا والی جس سے محمود ہے منصورہ جیمیا ، س کانام الکل سوم ویل کی طرح ہے جس سے قیاس کیا جا منسلة التواميخ بريس من ملك مرفع المزمس الموال من يدن ب اليث ديني مواد بهذ علا الكت يريج مسلمة وكالمصنف الم

لر المرام عير سي قبل سومره وفات يا حيكاتها ، ادر ال كالإكا مانشين موا ، دروزی خط کے انتاہے یہ تھی پتہ جاتا ہے کہ یہ صاحب ریاست ہونے کے علا دہ ملکی اقبدا بھی رکھتا تھا، ادر لوگ اس کوراج کہتے تھے، منہی اعتبارے عبی اس کا درج عوام سے ملند تھا ؟ مصری المُدنے تمام سنده کا مقتدا تسلیم کرکے نالیّا اس کو "شیخ بمی خطاب دیا تھا، راجر ہال کے عہد میں اسمالیلی حکومت تمام سند قدیر قائم کریانے کی بار ہا کوٹشش کی گئی، لمثان ادر سند همیں بار بار بغاوت سے ظاہر ہو تا ہے ، گر کوئی کا میا بی قال منیں ہوئی ، موم و دم | بی*س رس تا*ک به لوگ برا بر <sub>ا</sub>س معامله می گوششش کرتے رہے ، ا دھرغ نوی ملطنته غانہ جنگی سے دن بدن کمز ورموتی علی گئی ، میان اگ کہ سلطا<del>ن عبدالر</del>شد متوفی ساتا ج کے زا ندمی اسمایلی کامیاب بوگئے ، اورسومرہ نامی ایک شخص سنده کا دالی د حاکم رہنا یا گیا ،اس دن سے فا زان سوم ی کی حکومت مستقل طورسے تمام سندھ میں قائم ہوگئی ، میکن بینیں کساتا . پیشخص کو ن تھا ، آیا سومری فا ندان کا کو ٹی فرد تھا ، یا <u>راح با</u>ل کا ل**ٹر**کا ، قرمینہ سے *ایسا*علو ہوتا ہے کہ راجہ مال لاولد مرحیکا تھا، یا حکومت کے لائن ہس کی اولا دنہ تھی ، کیونکہ نتخ لے لتوار ترخ ر لف<sup>ر</sup> محمد نوسف کے حوالہ سے مولف تحفۃ الکرام لکھت*ا ہے کہ 'حب سلطان عبدالرشرین سلطا* محمو دغز نوی کی حکومت بولی تو<del>سندہ</del> کے لوگوں لئے ہیں کو کمز دریا یا <u>ہے، ہم ج</u>ے میں سوم ہ قبیلاؤالو نے " تھری مفتلع می جمع مرکز سوم و نام اکستحص کو یا دشاہ بالیا ، امنی اطراف دن<sup>د</sup>یرین سنده مهیں ایک طاقبقه زمیندار <sup>و</sup> سعد نامی متھا ، اس کی لڑگی۔ ہوم ہ بے شا دی کر لی، ہی سے ہی کا اطاکا" مجنو اگر ہے جہ دنے ایکے بعد دارث تخت ہوا ، مگن ایک دلجیب بات یہ ہے کہ موجو دہ مطبوع نسخہ میں مینیں ہے ، ملکہ مصنع بیختے الکرال لے البیط جلد اول مالا س سے محصوی قلمی ، ونتخب لتواریخ مولفه محدر سف قلمی عد

نرمى امور كالممل طوريراس كوافتيا رموتاء معری ائدے سیاسی مصالح کی بنا پرمقرسے کسی کوجیے نا مناسب خیال کرکے مقامی آدی کا انتخاب صروری مجها، غالباً سومره کا خاندان ائر استرکے نز دیک زیادہ ممتازیحا، جنامخد در دزی خط میں سوم ہ کے اجداد "ہودل ہمیلا" اور مجو تروا 'وغیرہ لوگوں کی بڑی تعربیت کی گئی ہے ،ہی مار سوم ہن می اس فاندان کا حاکم تمام سندھ اور ملتان کے اسماعیلیوں کاشیخ قراریا ، ادریہ سوم اے تحمود عزنوی کام عصرتها ، اور میرے خیال میں میں اول سومرہ ہے جس کے نام سے ہیں کا نازان مشہور موا، اور آسی لیے میں اس کو سومرہ اول کے نام سے یا وکروں گا، سومرہ کا اصلی ، م نفظ مال كيساعة بونا عاسية مكن بي كرانك بالل ادرراج سومراسي سكا خطاب بو، سومره اول اس کی حکومت کہے مٹروع ہوئی، ، ریخ میں ہس کا کوئی وکر سنیں ملت ، سکین تی س مات ہے کہ ن<del>تی ملیان</del> کے بعدہے ہیں کا نتی ہوا ہو گا، اور اس طرح ہیں کی حکومت کا زمانہ ساتھ قرار دیا جاسکنا ہے ہممو وغزیوی کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے ہیں لیے نیلا ہر سی ساسی ۔ کر بک میں حصہ نیس لیا، إدر سکون کے ساتھ خاموش زندگی بسر کردی ، سومره كاكب انتقال بوا، اورس كالإكاراح مال ك يخت نشين موا؟ سكايته ابن سوم<sup>وه</sup> کسی تاریخ سے منیں ملت، لیکن دروزی خطیں جو نکمراجه ما آپ کومخاط کیا گیاہ س لئے یہ مان بڑتاہے کہ <del>سوم ہ</del> کی جگہ ہس کا لڑکا بال ہی تخت نشین تھا ، ادر ہی خطای سلطان ہو ن مسعود اور راجه یا آل دو اون مهده بوای ، آس طرح قیاس کیا میا حووی میں مکھاہے کہ محمود مزنوی نے دو مری د نعہ کے حلی میں ملتا ن کو لوٹ کواکی تا م کردیا ، <del>اس لیے وا</del> ا مراه اورعا م خوشحال آبا وي نتقل موكر احيو على كمي، سي وقت بي احيد برا آبا دينهر مو كميا أس وقت كا را عِزّا ما شرال كى دا عدهان على اسالامسود غازى كن سرحد كرك وت يه ، يه أك الى كون عن الالام لمرب، اسى كا خطاب "سوم راسي توزيحا، يه وا تعد تقريباً ما المي على عد

| 1_1                                                                                                                                                                                                                                                                  | امتعنوت      |                                        |     |         |            | ŗi                         |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----|---------|------------|----------------------------|------|--|
| المامة                                                                                                                                                                                                                                                               | ماسال        | مجونگربن سومره                         | ۲   | •       | زائه درازک | سومره                      |      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | ه اسال       | سنكهم                                  | ۲   | مي ۾    | بولاسال    | رر<br>دو دالد ل بن کیھومگر | ۳    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | إبرسال       | عمردانارم                              | 4   | POPP    | سهرسال     | خفنيت                      | ۵    |  |
| نتايث                                                                                                                                                                                                                                                                | سرس ل        | بالمحود محتو)                          | ^   | 2006    | مهاسال     | دووا ودم                   | 4    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |     |         |            | ممنزاه ل                   |      |  |
| مبيع                                                                                                                                                                                                                                                                 | الم اسال     | ووداسوم                                | ır  | المرازأ | چنرسال     | گنرا دوم                   | 11   |  |
| ون ا                                                                                                                                                                                                                                                                 | ، رسال       | چینسر                                  | مها | ٣٠٠٩    | ەسال       | ដូរ                        | 194. |  |
| بيست م                                                                                                                                                                                                                                                               | مرسال        | خفی <u>ه:</u> وم                       | 14  | بان م   | ماسال      | مجونگرو وم                 |      |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا صوسال      | . / /                                  |     | 1 1     |            | 1 ' /                      |      |  |
| راه ع                                                                                                                                                                                                                                                                | ر عادة النال | معميرداميريارمال)<br>معميرداميريارمال) | ۲.  | منده    | اسال       | مجونرسوم                   | 19   |  |
| ه و م مع اصافه قیاسی ۱۹۳۳                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        |     |         |            |                            |      |  |
| س فرست کے غیرشفی نجش ہونے نے مختلف دجوہ ہیں ،                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |     |         |            |                            |      |  |
| (د) اس فرست مي تعبق مام ره كي إي حن كوا ك كيم عصروب يا مورؤب ن نكها كي                                                                                                                                                                                               |              |                                        |     |         |            |                            |      |  |
| ربى ان كى سلطنت سلطان عبد الرشيد متو في مناتا هير سے ليے كرمحد ش يتنت كى دفات مجم                                                                                                                                                                                    |              |                                        |     |         |            |                            |      |  |
| عن مندرم فرست في من سال موني عائد مندرم فرست في من من الما من من الما من من من المن من من من المن من م |              |                                        |     |         |            |                            |      |  |
| الع سندونات صاب لگارة سان كے خيال سے ماتم الحودث التحرير كرديا ب سے فرنته علدودم                                                                                                                                                                                     |              |                                        |     |         |            |                            |      |  |
| ولا وكلشور اسفرنامدام بالبلوط جاردوم ملك مصر سك جونكم محرم سال نوكاميدا لييند ب عس كتمروع                                                                                                                                                                            |              |                                        |     |         |            |                            |      |  |
| ين خوتنن كارتقال بواج بس كي صاب يم الصابي المناركيان،                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |     |         |            |                            |      |  |
| i                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 0          |                                        |     |         |            |                            |      |  |

بجنسه ہی واقعہ ہ<del>ں مومرہ کی ک ب</del>ت تحریر کر دیاہے جوسلطان <del>غیا ش</del>الدین تعنی کے عمد میں تھا ہی بعداس كاسلسله اس طرح ما رى كياب كرمجو مراس كالوكا دودر مون اورجو نكه دوواكا لوكا عکرانی کریے: رکا ، لاولد ہونے کے سبب ہی کے دوساً بوں نے تحری ،ور ہور تین قیم ۔ ہ کر مُوت ہیے ہاتھ میں کی ، پھر دود آنامی ایک سومرہ نے ان سے حکومت جمینین کی ، ادران سے دودانھیٹو ہود د مھبلو) نے، اس کے بعد اِس کا لڑ کا خیرا ، اور آس کا جاشین امیں ہوا، جس سے سمہ خاندان لے ہے۔ میں حکومت لے لی، اس حساہیے سوم اوں کی حکومت کل ۳۶ برس زوئی، عالانکم مصنعت لے دوم در مل مصنف کاخیال یہے کہ توم سوم و کی متعدوث فوس نے جن میں سے بعد کوہندو سمحیة ہے) سندھ کے مختلف اعتلاع مِرمُخلّف اوقات میں عکومت کی ،ان میں سے تعبین خود مختار تھے ، اور معبض دہلی یا ملتان کی مرکزی حکورت کے ذیر نگرانی ،مصنیف کا یہ بیان شماللین عوری کے بعد کے لئے صحح سیلم کیا جاسکتا ہے، لیکن سلطان عبدالسیدے نے کرش اب الدین عوٰری کے سے وقعٰہ ہے ، ہیں کے متعلق می**جے بات ہی ہے کہ** تمام <del>سندہ د</del>ا ور مایات ہنی رسمامیلیوں سے کا مادر سندھ پرتقینی طور سے سوم ہ فا زان حکم ال رہا، اور منی سے موری لے ایک ایک ہے۔ ما تام اریخول میں مذکورے، تخفة الكرام بالمعموى ك منداع ذيل فرست سوم و كي طراون كى دى ـــ و. له تحفة الكرام عبدسوم وسيس و عدوم ،

سله فرسفت عددول دراده والكشور دعيقاب، عرق كلكتم وراي ،

لاد تست و صفحه مين موني جاسعهُ ؛ اور بوقت د فات رس كي عمر كل ۱۹سال كي تقي ، يه نو حوان بلينه تها، اس سن زيري سنده كي مشرقي هديراني سلطنت جالي ، ادر نفرنور دريمن آباد كي متفسل ا اس این سلطنت کووسیع کیا مرت مکن م که اس کا معلی ام داود بوجو بگراکر دودا بن کیا مو، ،س کا اکا اولکا سنگیر ایسنگیمار د سنگره راسے،صغیرانسن تھا ، اس لئے اس کی مبن نے زام حکومت ا تقدیں لی ، تحفۃ الکرام میں اس کا نام " تاری ہے ، اور معصوفی لے ۱۴ نمبر رہے " ای " مکھا ہے ، کمرسرے ز دك در مل يد نفط إنى ب ، جرمكم كا يم معنى ب ، این اللو طرد دارور ا کے عشی لے س الفظ کو د داروں سے دطانی الکو اس کو روسمحتاب، مالانكتفة الكرام ي تقريح ب كد سكو كي بين تقى ، حبب یہجہ با بغ موا تواس نے سلطنت خود سنبھالی سلطنت سنبھالنے کے لئے لؤت كے معنے اس را مصلے جائيں نواس كے يمعنی موئے كہ اپنے باب كے مركے وقت ہى كى عمرتن برس کی تھی، ہس لئے ہس کی ولاد تست عیم عمر گی، ا دریندرہ برس ہس کی مہن' بالیٰ کی حکومت ری ، اس حساسے سن ع بی سنگھ یا سنگھ ار سنگھ را سے بخت نشین ہوا، اس لے بھی نیدرہ پر حکورت کی ،اورصافیۃ میں سرس سال کی قریا کرانتقال کرگیے ، سنے باپ کی طرح میں مجی ملبذ مبت تھا اس لے اپنی سلطنت کومغر کی جانب کمزن کے نا کب بقام کب و سعت دی ، ۔ تحفۃ الکرام یں ہے کہ سکھر کے کوئی اولاد نہ مقی ،ہیں لئے ہیں کے بعد اس کی ہوی ہمزنے ا ينه و و مواليول كي مدوس سلطنت كا انتظام كرنا شروع كيا ، ان دو يون مها كيول كا عام وس لتا ب میں منیں ہے الیکن مفتومی کی مندم الا فرست کے نمبرہ اور میں پر د د نام سلتے ہیں، ایک ضنیف، دور *راعر* دیااناری مفنیف کی مت سلطنت ۳ سال قرار دی گئے ہے جس کونسیلم م تحفة الكرام طدسوم صصى ببنى ت اليفاة

ہوتے ہیں، اور اگران اعن نوں کوش ل کرلیا جائے چوفقط فانہ پری کے لئے انداز اُنتحریر کردئے ر ہے۔ گئے ہیں ، تو ہم وہ مولتے ہیں ، رس لئے میرے اندازے کے مطابق ، 6 برس ان کی مدت حکو زیادہ موتی ہے، اس) سوم و جواس فاندان کا اول حکمواں ہے ، اس کی مت سلطنت تحرر نہیں گی گی ، اور مدت دراز کے سلطنت کی کے مکھنے سے اگر ہ اسال قیاس کئے جائیں تو بھی تنقریا جمہ برس موجاتے ہیں، اس کے مقرر کردہ مدت حکومت صحیح نظر نہیں آتی ، دیم) رسلامی حکوا نوب میں کوئی خاندان ایسا منیں گذرا کرمسلسل کئی بیشت کے ان کی ا ولا ولا نُق ا ور قابل گذری ہو ا درطویل مدت یک ہرا یکنے حکومت کی ہو ،سواسے تعلیہ خاندا کے جس میں بامرے عالمگیرتاک جمیر فکرار مسلسل لائق تخلے ،لیکن سوم ہ خاندان کے فکرانوں یہ جن کی تعدا دیو ہے ، اکثروں ہے ہم ا۔ ہ اسال سے کم حکومت بنیں کی ، جو بنطا برعقل کے خلاف معلوم ہوتا ہے ، ہس لئے یہ مدت سلطنت تطفًا مشکوک اور غیرتشفی نخش ہے ، د در سیاسره و مین کلفتی میں حبیباکه اور گذرا که سلطا <del>ن عبدالر ش</del>دغر نوی کے عدیل میکو ست مكومت ك فاندان سوم وميس سے سوم و نامى ايك شخص كو تقرى وعلى مقطوع كے مقامي ا بنا سرد اور قررکیا ، اور سعد نامی زمیند ارکی لط کی سے شا دی کی جس سے مجبو نگر میدا ہوا ، اور پھی ملکھا ے کسوم ہ کے بدس کا او کا تخت نشین ہوا جس نے داسال حکومت کر کے ساتھ میں انتقال ا، ال صورت بن اگر سوم و ال سام الم مين شا دى كى توسط الم مين عبونگر ميدا موا ا ورسام مين میں بخت نشین مور ہوگا ،کیونکہ ک*ل غرا*س کی ، اسال کی ہو نیجیں ہیں سے ۵ ایریں ہیں لئے حکو<sup>ت</sup> کی ہیں ہیںصورت <del>میں سوم</del> ہو کی مدتب حکومت صرف دوسال ہوسکتی ہے ، بعین <del>۱۳۶۷ ج</del>میر لنتقا ہوا ، مجونگرکے بیداس کا لڑکا دودا مہم سال حکومت کرکے صفیع میں مرا ، اس کا فاسے آن کی

فرى كاحمله اسلطان شاب الدين غورى ك سنصفيدس ملمآن برحمله كياة معلوم موتاب بئ والى ان رسوم وى طرف سير ربت بها احبى ك شكست كها كى اسلطال مليان مرقالمن وأ أكر بطوها، اوراجية يرحمله أورموا ، الحيكاراج دهاكم افي كمزورى محسوس كرك قلعمد دوك ، تمحيوً ري وصة كتفلعه احيوكامي مه ه كئه ريا، كرينطا مركوني كاميا في نظرنه آيي، وس د وسری تدبیر کی ، حاسوسول کے ذریعہ رانی کو مطلع کی کدا کریتی رے ذریعہ سے یہ قلعہ نتج ہوگیا ' تومی تم سے شادی کرکے ملکہ ہماں بنا ڈن گا ، اس کے علا دہ بھی طمع و لا لیے کے لیے مہرت ہے عدے کئے ، رانی ہے اس کا جواب دیا کہیں تو اس لاکن نہیں ہون ،گرمیری ایک جوان خونعبو روکی ہے ، ہیں سے تم ش دی کرسکتے ہو ، سلطان لنے خشی ہے ہیں کو تبول کراں ، مرانی کوجیا سکا یقین ہوگیا تواس لنے پندون کے اندر زہرو ہے کراس کا کام تام کردیا ،اورچ نکہ وہ راجہ برغالب تھی ہیں لئے ہیں کا اقتدار د و میروں پر بھی نتھا ، ہیں لئے اپنے عکم اُسے اٹٹا ٹی ٹیندکرادی ، اور ملعه غوری کے سیرد کردیا، سدمان سے علی کریاخ کو سندھ کا والی مقرر کیا، اور فود واپس علا گیا، کیا بیسی ہے کہ ، ریخ اپنے واقعہ کا اعادہ کرنی رہتی ہے، تقریباً ای تسم کا واقعہ فاتح سندہ محمد بن قاسم سے قبل دا جرسندھ کے ساتھ بیش آیا تھا، کہ س کی یانی نے راج کو مارکرج نامی برین جواس کا وزیریتها ،شا دی کرلی ، معلوم ہوتا ہے کہ جھے کی رانی راجہ سے خش نہ تھی ؛ اور اس کے کوئی لوکا بھی نہ تھا،جو والی اوروا رف تخت کا ہونا، ہی لئے اس سے بنی خات ہی ٹی کھی کہ پٹمنوں کر اوا مرکی دندگی مسرکے مرخيس س داه كانام نيس لكهاب اليكن اكريسليم كرايا حاسب كريد راجر انار تحاو خنع کے بعد بایستخت<del> اجیمہ</del>یں حکمواں ہوا ، اور اویر ذکر آ حکا ہے کہ سندونا م سے منا لطہیں نوفی العطقات اعرى ولاا كلكة بيكن وشتر ين وسوع عدي تحركي م كعظفر اواله ملك عليوهم لندن،

ں نطام کوئی اشکا ل نظر نہیں آتا ہیں اس کی دفات مشاہمة میں ہوئی الکین اس کے م<mark>عالی آنا</mark> دعر، کی مدت سلطنت عالیس سال کسی طرح صحیح شیں ہے ، کیونکواس صورت میں آس کی حکو مده على المان اوراجه في عاسية ، عال المرشها بلدين غوري المهاف اوراجه في قالفن وي تها، اورش تا تاك ده تمام سنده كا مالك بتما، اِیتخت ان کایا به تخت «تقری نقا، حبیها که اویر گذرا الیک<del>ن تحفهٔ</del> الکرام کے مصنعت نے لکھا ا ہنگھ دسنگھ را ہے ، کی بوی میمو سے اپنے دولوں مجائیوں کوشر طور آ در مقری میں تھیجا ، طور سے مرا د و هشهد رشیر محمدلور ٔ تونهیس موسکتا ،کیونکه محمدلور آس و قت بکته یا دیمنس مواتفا اس لئے رس شهر کومحی تورسوم و سانه ا با د کرکے اپنا یا به تخت بنا یا ،جوسا تو بین معدی میں تھا،صب که فود منت سے اس کومکہ جا ہے ایس ممکن ہے کہ طور کوئی دو سراشہ مو ،لیکن اس کا ذکر کسی تاریخ مين مليا ، محد غوری کے حلہ کے وقت تین بڑے شہر نظراتے ہیں ، سندہ کے شمال میں ملتان اور

محدوری کے حلمہ کے وقت بین بڑے شہر لطرائے ہیں، سندھ کے تمال ہیں ملتان اور انجو، اور جنوب ہیں دیال سے فردیک ، انجو ملتان سے قریبے ، اور توری دیل سے فردیک ، انجو سے فردیک احمد اور مور ایک متحام اجھی موجو دہے ، مکن ہے کہ وہ در اس احمد طور مو، بہر حال قیاس ہی ہی اور اندر کو طور در تعمل اجھی ہی جیجد یا ہو، اور آنار کو طور در تعمل اجھی ہجیجد یا ہو، اور آنار کو طور در تعمل اجھی ہجیجد یا ہو، اور خفیف کے مرکے پر مجلی اجھے تی یا پیشخت ریا ہو، کیونکر لکتان اور دیم کی فتح کے متعلق کسی راج کی ذکر منیں آ ہے ، مخلاف اجھے تی یا بیٹوت ریا ہو، کیونکر لکتان اور دیم کی فتح کے متعلق کسی راج کی ذکر منیں آ ہے ، مخلاف اجھے کے ،

 سوم ہ بیاں سے بھاک کر تھری یا دیل میں جمع ہوئے ، اور دووا ان کامیروار مقرم وانکھا یں ہے کہ "دودان می سومرہ لے جو قلعہ دہلہ کا حاکم تھا، دینے لوگوں کو جمع کرکے ہیمو کے دونو نظامیو دخنيف ادرا نارم سيسلطنت هين لي مكن ہے كو جس زمانه بي سلطان محد غورى لے اچھ برحله كما اس لے موقع كوغيمت سمجھاا در بنادت کرکے زیریں <del>سنرہ</del> یر قبصنہ کرلیا ہو ہم صن دا قعہ حریحی مو مگراس میرا تعاق ہے ک دودا ای سوم او س کا سرداد نیا ، آل کا یا په مخت آل وقت وتیل نتفا ، حسنه می شهرمنداد کا مخل <u>ے وہ میں شما للدین عوری لئے ویل رحلہ کئ</u>ے ، سمندر کے کنارے یک ہی فتوع<sup>ات</sup> کا دارُہ دسیع کروالا، ال عنیہ ت علی کر کے داس آیا، ادر آس طرح سوم بول کی جوم کری حکمت قائم مونی عقی، ده عقی جاتی رہی ، وسیل تباه مولی، ادراس کی طبر مصلحہ لے لے لی، فرشته کوالوافقنل کی تحریر سے مغالطہ ہوگیا ، ادر آل نے علطی سے دونوں کواکس محفا ديل جنوب مغرب ممندري كرجي سے مقىل دا قع تقا ، اور تفظه جنوب جانب دريا سے سندہ -نارے سمندرسے و در آل طرح آبا و تھا کہ ایک حصد دریا کے مشرقی کنارے دو ملی کے رُخ اورووسراحصه دريا كےمغرني كذرے دكران كےرخ اتفا ، بخلاف يس كے كاس كي تام إلى كي فرست مزکورهی دودا جوسالوی نظری اس کی دت سلطنت م اوس محص عروم خیال میں میج منیں ہے، آس کی ملی مدت حرف چار برس ہے ادر غایت احتیاط کی جائے تو ۲۷ یا ۱۸ برس بونی ہے، ھے۔ تحفۃ الکرام میں ہے کہ دود آکے بعد 'مھٹونے کچھ لوگوں کو تمع کرکے ہی حکی مرت ہا کھ کی اُن کے طفرالدالمورسوم صلاح فرفتہ نے بدوا قدمت می استار کی میں اس میں میں کا کا انتہا کے فالم عفيف مراج موواكاكمة هي تحفة الكرام عبدسوم على بكى ،

مى، سال كے بورا سے راجہ كى غالبات سے حبولا رانى تقى، اور يد دون بھائى جائم المكھر دسكھ راسى كى اولاد سے نہ تھے، ہل كے قدرتی طور پراسپنے سوتيلے راط كوں اور سنگھرد سنگھرا سے، كے فائدان والوں سے خوفزدہ موكر آئى نہ كى محفوظ كركے اور يتنا ندار ستقبل كے خيال كے ان كو دشمنوں سے ل جالے جمجبوركيا ہوگا،

عرض شماب لدین محدوری احجه نیخ کریے کے بعددانی اوراس کی لوگی کے ساتھ غزیزایا،
حسب وعدہ اس لاکی سے شا دی کرلی، دین اسلام رسنی مذہب، اور قرآن کی تعلیم کے لئے ایک علم مقرد کردیا ، لیکن سلطان اس کی مال کی غدارا نہ کا توا کی سے بی متنفر ہوگیا تھا، اور اس سبب سے اس کی میٹی کی طرف بھی وہ متوجہ نہ ہوا ، اس کی مال کو حب ہی کا احساس ہوا تو اس تم میں جارم گئی اس کی دوس برس زندہ دہی، اس عوصہ میں سلطان سے اس کی لوگی اس کے بعد وس برس زندہ دہی، اس عوصہ میں سلطان سے اس سے جھی المان تنگی اور نہ اس کے بعد وس برس زندہ دہی، اس عوصہ میں سلطان سے اس کے بعد وس برس زندہ دہی، اس عوصہ میں ایک دن چل سببی، سلطان فے اور نہ اس کی خرور می دیکھا ، آخر وہ غریب بھی اسی تم میں ایک د دن چل سببی، سلطان فی اس کی قرار کی طرح اس کی قرار نہ اس کی قرار کی طرح اس کی قرار نہ اس کی قرار نہ اس کی قرار نہ کی خرار اس کی زیادت کو است کو اس کی اس کی خرار اس کی نبارت کو اس کی اس کی تر ایک دلیہ کی قرار کی اس کی زیادت کو است کی اس کی دلیہ کی قرار کی اس کی زیادت کو است کی اس کی دلیہ کی قرار کی اس کی زیادت کو اس کے اس کی دلیہ کی قرار کی اس کی دلیہ کی قرار کی دان کا در اس کی دلیہ کی قرار کی اس کی زیادت کو اس کی تر ایک دلیہ کی قرار کیا در اس کی دلیہ کی قرار کی دلیہ کی قرار کی طرح اس کی زیادت کو اس کی اس کی دلیہ کی قرار کیا کہ کا دور کی سے دلیہ کی قرار کیا کہ داکھا کی کو اس کی خرار کی دلیہ کی قرار کی دیادت کو اس کی دلیہ کی قرار کی دلیہ کی قرار کی کا کھی کی کو کرکھا کی کو کی کس کی دیادت کو اس کی دیادت کو اس کی دیادت کو اس کی دیاد تو کرکھا کے دی کو کرکھا کی کی کھی کی کس کی کھی کی کو کرکھا کی کو کرکھا کی کو کرکھا کی کو کرکھا کی کھی کی کھی کی کرکھا کی کھی کی کرکھا کی کرکھا کی کھی کی کس کی کی کس کی کھی کی کرکھا کی کرکھا کی کھی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کھی کی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کھی کرکھا کی کھی کرکھا کی کرکھا کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کرکھا کی کرکھا کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کی کرکھا کرکھا کر کرکھا کرکھا کی کرکھا کرکھا کی کرکھا کرکھا کر کرکھا کر ک

ا دريم كراچيروم وري مع تحدود ك نيام جيسا كرفية اكره جلد ملااي درج كالم ظفوالوا أعارة على الدريم

یا ن سے الیمامعلوم ہوتا ہے کہ عالماً م<sup>ی</sup> لیکن ہیں کی صحت میں کلا وہے ،کمونکمہ ہیں سے لازم آ تا ہے کہ ہر حالانكه جلال الدين خُوارزم شاه كنحب تصفحه يرحمله كيام وتوس وقت خاندا مراتخف حكمران متفاءس لئے نبطا ہر تھے یمعلوم تو اے کہ اس کی مد ت سلطنہ ری مو ، درتصحیت کاتب کی مدولت y سے y اموکنا ہیں بنا **بر کا سال فات** بِ كرحب عِلا لَا لِين محد خوارزم شا وخِلْيز فان سے شكستِ ك مندهة آبا ورلوط ماركرًا موالا مورمينيا توسلطان مس الدمن المش نے ال لئے مجبوراً وہ ملیّان اور اچھ موٹا مو انتظام سے تھا،جب اس لے اپنے میں مقاملہ کی طاقت نہ و مھمارتہ مال واسباب ادر ال وعيال كوك كرا يكشتى كے ذريق بن جزره ميں جلا كيا ، سَالِم مِي خُوارزَ مِثْاه كِ عَصْمُه مِي تَقَلَ قِيام كِيا ، اور آس ماس كَ شَرو ل اوركاد لٹن ہندگاہ دیل توسلے ی مدت کھیشاہ بوجکا تھا، جلال الدین لے ہی کولوطا یے جراغ کردیا، اوروبا سکے دیول کوکراکر مسجد بنائی ، ای موصوص اس لى حرف روانه كى چولوٹ ماركر وايس *اڭئى ، جنگنرى نوج كى ، م*ركى *خرجب جلال ا*لدين كومو<sup>لئ</sup> ركي اون الدهاك را والكيوت تصويم ورسم تعي

ں اس : م کا تلفظ " یا محود لکھا ہے ،جوزیا دہ تصحیح نظراً اُ ہے ، اور جو اسی تحصیط " ' کی کُرٹ می مونی میں فظ " عور إس مندى موص مي نك لس معيت سنده میں آج بھی موجو دہے ،اوران کا شار معزز فا ندالو ل سلطان شماب الدين غوري نے نتح مليّان اور انجورك بعدسيه سالارعلى كرماخ كوسندوركا لوكرديا ، سطرے ده اابر سنده كا عاكم را ، مكن ب كه لمنان ادر اجه كے ساتھ ديل كا علاقه سي فتح کے بعداس کو دے دیا گیا ہو، مگر کہا ہوں سے کہیں اس کا بیہ شیس علیا، السامعلوم ہوتا ہے لطان وسل کواوط مارکرحیلا آیا ، اور اس کا کونی انتظام نه کیا ، چنامخه نا مراکدین قباحه دالی سند ۹ بر النائشة مي محي بن علاقه كويم آزادي د مكيتي بن ، أن ليخ اگريه تشيليم كرليا عائب ، كه تعبير ية سلاحة كاسلطنت كي ، توبغ بركوني ، شكال نظر منيس آ تا ، مر معطو د د دا من محونگر کے فاندان سے متھا، خفیف اورانار کی ء ماعث غالباً به خالدان فاموش تھا، سلطا <del>ن غور</del>ی کے حملہ <u>سے</u> حہہ نواس كوا منطفة كامو قعدل كما ٢٠٠ من حاكورت كرك سلاكتين عالياً انتقال كركما ، ، مرالدین قبام | ن<u>اصرالدین</u> قبام ، سلطان قط<u>ال آر</u>ن اسک متوفی<del>ات تا یک</del> تو دلی کے رما ، اس کے اس کی ساری توجہ م کزی حکومت کے زیراٹر رہی ،لیکن اس کے بعد وہ خود محمار ہوا سندہ کے اکٹر غیرمفتوح قلعے نتے کئے عصرہ کا علاقہ چیٹرکوس میں موجو دہ کرائی اکلیف ں سلے تبضد کرلیا ،اورجو ک<del>رسوم و</del> قوم اس ملک م لئے اس نے ان کو کمزور کرنے کی بجد کوششس کی ہیں کنے ان کی زمیندار ما حصین لیں ا ودهرت كانتمكاررسيني ان كونجود كرديا ، اس عاح برجكرس سوم وقوم كااز جاما . با مرف عقام

ناریخ فرشتہ میں ہے کہ ناصرالدین قیا ص ے غیروں کا نسصنہ ہوگا ، تومجور اُ حنوب مشرق کی طرن مٹ گئے ، اور محمد تور نامی سوم ہ ومره سردارك اين ام ايك كاوك أيا دكياجس كا م محر تور دمحد اور و ركها جس كوسندهي زبان ين تهاتم تور كتين، یہ مقام دیرک دورک کے پر گنہ میں ہے جوموجودہ پر گنہ جاج کم اور با دہن کی جگہ مفااو یہ بارگرا در دمگا یا زارکے بیج میں ہے ، سونر بوں لے اس مقام کا انتخاب کچھ تو مجبوری الرکھھ پوشیاری ہے کیا تھا ، کیو کم سندھ دریا کے مشرقی اور مغربی کنارے ارجنوبی مغربی حصہ جوہنا تھی،ان تنام منفا بات پر دہلی کے حاکمہ قالبن مو کئے تھے ،اور سواے اس جنولی مشرقی علاقہ کے و بي د و مرى جگه ايسي نيمقي حباب خو د مخياً رعكومه بيت تائم كي عانق. اس متفام كاشا لي عاد فعه ديياً سنده لی دیاب شاخ مشرق<del>ی نار و</del> کے سبب کچھ زرخیز نمفی ، یا قی سب رکستان جس کے راک حان کچ اعلاقه، الدد ومرى طرف مركا نير جبسِلم إدرجو وها و ركى معرز من تفي ، غر من محد توری می مقام کویا نیخت به که کودست کرنی شرم عکردی ۱۰ م کر بھی ہوگیا ، ہیں ہے کت کے اسلطنت کی اس کے منفاق صحیح طور پر کھو منیں مندر م الاین آل کی مدت سلطنت ۱۵ بس المعی ب، ع سنگه سوم ۱ مهاک کیا تھا ، اگر محمد توریخ آی وقت عادمت قائم کر لی ،صساکہ قوائن سے ہے، نوشیلیم کرنا یڑھے گا کہ ہی سے ہوسی ہے گا۔ سلطنت کی ، کیونکہ استانیلی ہیشہ سے ہونات ك وشد على دوم علام نولكشور كي عرب ومندك وي ام مي موجوده جغرافيدي مني ب ، صرف الله المراكز البنه ركيب تقام ب ،

سپ جے سکھر سلطنت پر فالبض رہا ،اس کے بعد کے متعلق کو فی تھیجے را سے قائم منبی کی جاسکتی ہے ، مکن ہے کہ رس فا نظی میں مرکبا ہو، یا اس نے وس جزیرہ پر فاعت کر لی ہوا درع عد کے بعد مرابو،

اساعیلیوں کا ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ ایک مرکزیتا ہ ہوا تو فور آ دو ممرا مرکزیتیا د کر لیتے ہیں' غرض مرکز کے ساتھ رہنا ان کو مہت مجد ب ہے ،جبیسا کہ مقر ،مین ،گجرات آ در خراسا ن آب بارہا ہوا ، سندھ میں بھی السیاری ہوا ،

ك فرخته عليده دم مالا ٣ مكونو كك ترجمه فرخته اردد مطبوعه حدا ما دي اي نام كو را جهي بشي مكماي ا كيكن نواب مدريا دخاك كتب في خبيب كنج مين فرشة كاا كي قلي نسخه ب سي اين نام كواس طرح مكما كر جبيبي اردجميسية و دنوس پر عد سكة بين سك ملبقات فا عرى عدام الكلكة ،

محد قور کے بعد کمنرا دکھن راسے ، دوم تخت نشین ہوا ، افلاب یہ ے کہ کھن کے (خیرا) ، س نے غالباً محوولے ویوں سلطنت کی ،حساکہ فدست مندرطہ میں چیند سال درج ہے ، اور اس کی تائید ، اریخوں سے بھی موتی ہے ، کمو کم اور اس کی تائید اسلاما <del>س الدین انمش کے دریار کا ایک امیر ماک ہعز الدین لبین بزرگ اوبوا لعزم ادریا انزر</del> تھا، وہ تخت ِ وہی برتب نہ کرنا جا ہتا تھا الکین تمام امرا رہیں گئے۔ غلاف ہو گئے اُرس کے وه ناكام را، اورعلاد الدين مسعود حت تشين موكيا ، وتمسل لدين أمس كا إذا تها، ام اے دریارنے اشک شونی کے لئے ایک بڑا علاقہ جا گریں کمبن کو دیا جس میں جم ور د مار دار من المرسنده شال تقا، احمد برعاكم لمثان ك علم كرديا ، سنده م الجمير قريب م ا در الجميرت سنده ما نے كارات، دى ب جب راسته مي الله استاس سنده دایمه اکن مار المارين برا بالمريت منا عملن ہے كه اس ليف الدر يريمي حمله كرديا وراس میں کھن راے دخیرا ، دوم مارا گیا ہو، ہس لئے اس کی سلطنت صرف جار برس رہی ، فہرست مندرج یا لا کے مطابق ہیں کے بعد <del>دووو</del>ا سوم تخت کشین ہوا ، اس کی منطلنا چ ده برس نگھی ہے، جومکن ہے کہ صحیح ہو، کیونکہ ادھومرکزی حکومت میں بڑی خانہ جی ریاہی ر جنگیزی مغل ا<del>حجه بر</del> آبواس ، اور تمام سنده لوط ارکروایس علے گئے ،ستالا هیش ترکول عت سلطان علار الدين معز و ل موا، اور نا صرالدين محمو وتحنت نشين جوابه له طبقات نامري مدم كلكته على طبقات البري صل كلكمة ، فرنسته جدا ول منه ، بدايوني علياد مده ومد اللكت ، أثر حي عبد اول من الكلية سيد عبقات ، حرى مصلا كلكته ،

ما دی ہیں کہ بشمنوں کی معدوف یا خانہ طبی سے قوری فائدہ اچھائیں ، اور السے موا تع کبھی عات بنیں دیتے ، اس کے اغلب میں ہے کہ محمد تورینے وز ایس کیت نی علاقہ میں نی ماہم انگا سم الميليوں كا | اب اساعيليوں لئے د كھاكہ مندوستان ميں ہر مگہ سے ان كى سلطنت منا دكائى ران منساد تو بعفول نے قدم روش کا میراعادہ کیا، ادر صبی طرح متیان اور منفسورہ یرقب منہ ي*ا تقا، ولي يرحبي ڤرمنه كراميا يا ، كيونگه سرسين هين حب* سلطان *شمس الدين انتمش كا انت*قال موا توخانه عنكى كےسبب نظامِ سلطنت حاتارا، سلطان كالطركا فيروز حيندا و تخت لشين دا كه ۔ رضبہ سلطانہ ترکوں کی مدد سے سلطنت پر قابض ہوگئی ، سماعیلیوں نے سیمچھ کرکہ ہیں وقت مخت پراکی سعورت ہے اور ملک میں خانہ حکی ہیا ہے خالباً انقلاب آسانی سے ہو جائے گا، میلے بورترک نای دائی دہلی آیا ، اور کا میں مصرد نٹ ٹوگیا ، ا در کچھ دیون کے بعد حب ان کی تعداد رط ه کنی توایک دن وقت مقره ایرانقلاب کرنے کا ارا دم صمح کرایا ، حیاینیه ۴ررحب بوم مبد الا بعد میں عین نماز حمید کے وقت یہ لوگ مسلح مرد کرنگھے ، ان کی تعدا داس وقت ایک ہزار تھی، رہ میں سے نصاف تومسحد میں گھس کئے ، اور ہاتی مدرسه معزبیس مینچے ، اس وقت م غاموشی کے ساتھ خطبہ سن رہے تھے ، کہ اعا کہا ان او کو ں لے قبل عا مر تمروع کرد<sub>ی</sub>ا ، کچھ لوگ <mark>ت</mark>و ا ن کی تموار و ل سے اور کچھ ہیں محمع کثیر کے میر و ل کے شیچے روند کرموت کے گھا ہے اتر ہے جہا مرو الول لے بیعوٰغا سنا تو فوراً امراہے شہرسلے ہو کراینے سیابیوں کے ساتھ بینج گئے ،اب ، طرف سے مسلح سیا ہمیوں لئے اور و دمری طرف سے عام مسلما یو ں نے بیتھروں اور امیٹول ان کی تواصع شروع کردی ، میان تک که ایک ایک ایک تخص این فتنه میں مارا کیا ،ادر این فائم کو بور ترک کے ہمراہی زیادہ ترسے ندھی اور کجرانی تھے، کھھ گنگا اور حمنا کے تھی اشد تھے، اور دلی کے اطراف میں جو لوگ رہتے تھے ، دہ بھی اس کے مثر کیا۔ بن کئے ، کریہ۔

فوح لے کر وانہ موا مغل شاہی فوج کی آمدس کر دوا مار کرکے علمد واس طلے کئے ، ر. له اندلوٰ ب خاندنگی اورمغلو ب کے حلول سے سندھ میں اُن وسکو ن نرتھا ، اور سوم ہ ، لیسے می مواقع لے منتظر رہتے تھے ، اس کئے دو وا سوم لے مسوم **یوں کو مجتبع کرکے بنی ط فت بیں ام**ن فہ کرلیا موا و اطمیدان کے ساتھ ایا عرصہ کا سلطنت کی توکوئی تعجب کی إت منیں ہے، ت مذكورة بالاحالات برعور كرك سے السامعلوم تواہ كرات ميں سندهيو ل اخ و بغاد كى تقى اس ان و د و آا د ر اس كى قوم سوم يو ك ما مقاصر و رسمقا ، اور اسى جنگ ميں غالباً دو د آ ماراكيا ، اگر ہیں کونسیلیم کرلیا جائے تو دو واکی مدتب سلطنت ۱۲سال ہوتی ہے ، ۱دراس کی موت میں تعیم تح رکردہ فیست میں اس کے بعد ت<mark>ا ت</mark>ی کا نام آ آہے ،ا در میرا خیال ہے کہ یا لفظ دراس الیٰ ہے ،ج آج مج منی ادر کجات کی اسم علی عور تو ل کے نام کے ساتھ موجو دے ، آس کی مدت سلطنتہ ١٥ رس مكمى ي جب كي تسليم كر ليني من بني مركوني امر الغ نظر نبيس أنا ، معلوم ہوتاہے کہ دوو آکے مرانے برکوئی بالغ لوگھا نہ تھا، اس کئے اس کی بوق یامبن لطنت یرِ قابض موکئی ، به وه وقت ہے کہ مرکزی سلطنت خانشگی ، بغاو توں اورمغلوں کی یوژس کی ملا میں بمہ تن مصروف ہی، ہیں۔ لئے نہ تونسی جدید کماک کا اصافہ تو آ ، اور نہ خو د اپنے صوبول سک اصلاح ياتنظيم كاموقع ياسكى ، آس ليئريرے خيال بي امن كے ساتھ بانئ كے نزلز بير السلطنت غالباً ہی خلفشارے سومریوں لئے موقع د کمچھ <del>کروی</del>ل پر قبیفنہ کرلیا ، اور مانی کئے لئے آئی طرف۔ ایک حاکم مقرر کردیا ، حکمرانون کے سلسلہ یں باتی کے مید تبیسر کا نام آتا ہے جوکنیٹ آساکا معرب، چنیسے رکنیش رہے ، بالی کا یا تووزیر مقا، یا مردار فوج طب نے بالی کے مبدسلطنت م ك نرست بطدا ول مدر، وميد،

لمان لے ملبن بزرگ کوسند مقاس کی جاگر ر رفصت کیا ، وہ آتھ آگر جنگی کا رواتی <u> 19 مجمد میں بین بزرگ بای بوگیا ، دلی سے شیرفان حاکم ملتا ن اس کے مقابلہ کے لئے </u> ن نے اچھ کا محا عمرہ کرلیا مجہ رمو کربلین بزرگ لے اُنچھ کا قلعہ شیرخاں کے حوالمرکوو <u>ت من من خود سلطان نا هرالدین ما تان آورانچه</u> کی طرف روانه مهوا ، مگر نعیف سیاسی امور کے ما د کی واپس آگیا، ہن علفتیارے فائدہ اٹھا کرسندھییوں لئے بغا دیت کردی ،اورمهبت م ۔ مومرہ کی قوم آن بیں شامل ہو،شیرغال و الی سند مدینے مہت کوششش کی کہ نفاوت رفع ہو، ں نے کچوانسیار وریا ندھاکہ شیر فال کی فرج کوشکست ہوئی، شوال مصابحیں سلطانے ا مرالدین دہی سے حل کروریا ہے بیاس کے یاس مظہرا، اورارسلان فا ن کوسندھ کا علاقہ سیرو کے والیں آیا ، اور کھ واؤل کے بعد ملک اعز الدین شینی ان کے سیر وسندھ کا علاقہ ہوا ، <u>تا ہے۔ یہ ما</u> کا کمہ مندھ نے قلعٰ خان جاگیر دار اور دہ کے سانۂ ملابن وت کی ،سلطانی لشارنے ہیں کوشکست دی ، تتلغ خاں مخبّاک کرراہ جبیت پور د غالبارا جبوّانہ یا ار دائل کے پاس علا گیا، ں سے نشار کے کرسندہ آیا ہے تھے ہیں حا کرسندہ بھی ہی سے تفق ہوگیا ، اور وونوں ہا: ہنچے، شای نشکران کے مقابلہ کے لئے بوانہ ہوا، اس درمیان میں دکمی کے بوگر ں بے ان باغیو . خطاککو کردنی طلب کها ، مرخه ما د شاه کو برگئی ، اتر ، کے ان لوگوں کو قید کرد ما ، اوربیعنوں کوان عاگیروں مرروان کرویا ، جب یہ باغی ولی کے قریب آئی توصل حقیقت سے الای مولی ، سبت گهرائے، اور آخر بھاک ک*ورٹ ہوئے ،* کا<del>ک اعز الدین ٹی</del>لیخان حاکم سندھ والیں سندھ آگیا، اور لغ فا ك لين كے ذريعه معانی الكب كرسنده كى نظامت يربر قرار را، سی سال کے آخریں ، ، ری مغل بھر اچھ اور ملتان برحلہ اور ہوسے، سلطان کو شر ہولی تو له طبقات عرى يراك ما مكسلوفان لكمام مسلاء

نیش راہے ،کوامک دات کے لئے کو زو کے دوالمہ کرنے ،لیلانے اس تی کی عالت میں ایک رات کو زوکو آنی عکه دیدی ،کوزورات بجرهبنیسر کےسا فا امیح کوچنیسرگی کموفعلی تو یه دیکی حیران بوکیا ، که کو زواس کے بستر رکنی ہے ر ، ہے : بنی مبٹی کی ناکا می وکمو کر لمندا واز ہے کہا ، کی بچیب عال کیلا کا ہے ، کہ صرف ایک معا وعنه ي حبيب شاكن شوم كوريح والاوا درخو د خبيسراس سے بے خبرہ ور د ن شوبرک بسی عورت کومنه لگاتی چنسه کوجیب کو ز د کی زمانی آب کی مفصل کیفست رگئی،ادرکونرد کی دلدی کرکے ہیں کے ساتھ رہنے لگا ، ادھرکبلاحی سبرطرے ہے ، تراپے ماں باپ کے گا دِ ں علی گئی ،ا درعرصہ کا۔ ہی عمریں کھلتی ری ، او هروز برجسکر دھے نہ ہندت ہی گا دُن میں ایک اڑ کی ہے تھی ، پیلا کے ساتھ اس دا تعد کے بیش آنے سے **لڑکی** الے ان ایب سے شا دی کرنے سے اکار کردیا ، دزیر سبت گھرایا ، لیلانے کما کہ اگر منبیسر کواں ہ وُں میں لے آؤ، تو میں ذمہ لیتی موں کہ تمہاری شا دی ہ*ں لو* کی سے صنہ درکرا دو <sup>ل</sup> کی ، وزر ر می منت ساحب سے بنیر کورس کا وُں میں لایا ، لیلا تبدیل لہاس کے ساتھ منہ پر نقا ب وال رحینیسر کی محلس میں بنی ، اور لیلاکے ساتھ بے وفا کی کرنے پر اس کوسخت ملاحث کی، او میرین کچواس طرح شیری الفاط اور نا زوانداز کے ساتھ نفتگو کی کیجینیسراس کی طرن مالی ہوگیا ،ادرکھا لیلاکا ذکر حیو دو ، تم فرو بیلاسے کیا کم مو ، تبا دُکہ تم کون مو ، کیونکہ میرا دل متماری طرف الکوکر س ك كما كر تهارب عليه بو فاك ساته كون دل لكاك كاجينيسرك عا باكه خوداله اس كانقاب الماك ، يه ديكه كركيلاً جوفو دعلى جين تلى اينا نعاب جيره سي ماكرسا مناكى بنيسر ركنيش راسى) يد د كيد كركه يه خود لياب ،اس قدر متناثر مواكه أه مرد مجركرزين يركرا

، تحفة الكرام بي ب كرهينيير برط اخ نصورت ا درخوشرو جوان متحا ، اوراس كى شا <del>دى لسلاً</del> ؟ ت سے مونی مقلی ، اور وولون میں بڑی محست مجمی تھی ، بریت کے یاس ایک راجہ شاحیں کا نام کندگاد تھا ، اور آس کی رانی کا نام "مرکفیق"، آس کی ے اطلی بڑی خورصہ رہت متھی ، ایک دن اس کی تہیلی جمینی نے طعینہ دیا کہ تو بو ایسے نخے ہے ا اُزکرتی ہے کہ کو ماچنسہ دِ کنیش راہے کی رانی بن گئی ہے ، ہی طعنہ سے ہیں کے دل میں چوٹ مگی ادی خدمشن و کرکے راہے ، طے مانی کہ وال ملی کو لے کرجس کانا م ' کوزو' تھا، دلول جا کیے ، ین پنے سو داگری کا مال لے کرا کیت ناجر کی طرح پیسب دیو آئے ہے ، ادر ایک مالن کے ذریع نیسه کے دزیر' سے سکوا" (ماے شنکر تاک رسائی عال کی ، اور اپنے آئے کی عرص وغایت، ں ، وزیرنے چنیسرے کونرو کی بڑی تعربی<sup>ن</sup> کی ، گرچنیسریے ہی **ر**کوئی توج<sub>و</sub> نہ کی ، اور کہ دیا ک ۔ لیلا کے ہوستے محفے کسی دوسری عورت کی حاجت منیں ، اب م کھن سے : وسری ترکب کی ، تام اسا ب تخارت فروخت کرده ، ۱ در ملا توسط میلائے ماس، کی ، ۱ در آنی عزیت بیا ن کر کے ملاز لى درخو،ست كى ، اس كے مال اور مبنى دونول كوملازم ركھ ليا ، امسته آمسته ك<del>و زومينيسركے كمرہ</del> کی فراشی کرنے لئی ،تجھ مدت کے تعدایی ناکا می اور دطن کی یا دینے ہیں کوئے قرار کرد ما ،اور رویژی چینیسرنے دریا فٹ کیا تو کہدیا کہ جراغ کاتیل ہتو میں ناک گیا تھا ، ا دراس سے اکھ محیلا سى سبب سے انھوں میں یا نی آگیا ، لیکن لیلا کے حب یہ دا قعد سنا تو اس کوشاک موگیا ، اور اس نے اس کو جسل حال کھنے برمجور کر دیا ، کو زویے بھی تمام حقیقت کھول کر د کھ دی ، سلا کو بقا مة آیا ، که به راجه کی او کی ہے ، کو ٹرویے نومکھا بار کا ل کر و کھایا ، لیلا اس کو د کھوکر تیجہ پروگئی ، اورزود خومش ہی کو عامل کرنے کی ہی ہے ول میں بیدا ہولی اُرکو زونے ہی شرط پر اس کو دیے کا علا

ع عدست وستوریہ ہوگیا تھا کہ صل حاکم و ماکم علیٰ ، ریبال یور دویویا ل بور ) میں رہتا ،اور اس کے ماتحت <del>لمنان ، احجوا درسیوستان کے حاکم موتے ، ات</del>حق ا درسیوستان کے حاکم عرب شمرادرقلہ میمتصرف رہتے، بانی تمام علاقہ ملکی دخصوصاً سومری ، لوکوں کے قیصنہ میں بوت<sup>ا ، ،</sup> ن عاکموں کم ْحِيْنِتْ فُوجِي قلعه دارا دررز يَّذِنْتْ (RESIDENT) كي موتي، ليكن حب <u>هواي</u>ره. خلج تخت نشین موا توارکلی فا <sub>ک</sub> خو دنخا رموگی ، سنده کا جدیدانتطام ا*ن طرح کیا کراچیو ، مجل*ر مسيوت مان برطكه اينا حاكم مقررك ، اوريه انتظام آساتی ا در نغلو ل كی روك نفام كے لئے كياكم معمومی کے خفیف کی حکومت مراسال تحریر کی ہے ، عِصحیح نظر منین آتی جب کی ج آگے آئی ہے ، اس لئے اگر صرف مسال شلیم کریں توٹ ہے لی کی وفات ہم گی ، فرست مندرج أبالا مي خفيمت كاج أشين ووداجهار م لكواب، ا درعكومت ٢٥ سال درج ہے، اور <u>میرعم</u> سوم ہ کا نام محریر کرکے اس کی حکومت جاس سال بنانی ہے ،میرسے خیال میں پکسی طرح صحیح منییں ہے ، کیونکہ حب او پرنخ رکیا گیا ہے کہسی خاندا ن کے افراد عہد قدم مں کے اور کرے طول من کا سلطت نہیں کرتے تھے ،اور بحزنا ورسال کے کونی روات تاریخ مبندمیں منیں ملتی ، رس کے علاوہ اگر مر نومہ مدت سیلیمرکس ، نویز میاخرا بی یہ یونی ہے ک انار دغراسوم ه چوعلاوالدين علي كالمجمعصرے، اس كى مدتب سلطنت مهت دورجا يژني ي، یں لئے قیاس اور تاریخی تطابق ہے۔ان کاسٹ مقرر کیا گیاہے ، اور تا وقتیکہ ان کے برخلا کوئی دلیل قطعی نال حائے، سے میحے تسلیم کرنا چاہئے لیس میرے خیال می<del>ں دو د</del>الئے ۵ برس كرك علاءهمين أنتقال كمالك دلورامے | نحفۃ الکرام کے مصنعت سے حکم الزل کے سلسلیس و توریسے نامی ایک حاکم کامن فر ان مولد زاده رکف سے اور دعم اسوم و علادالدین می کا در مقد منیس دستاس،

ور ما بن دے دی ، لیلا بھی حنح مار کراس برگری ا در بمشہ کے لئے دنیا سے رخصدت ہو گئی، وکول نے رسم ورواج کے مطابق دو نوں کو طلا دیا ، اس تقىدكورون كرميرافيال بونائ كھپنير كنيش راسى اسماعیلیوں کا کوئی فرقہ دحیات اُک مجھے معلوم ہے مروہ کو حالاً، منیں ہے ، ملکہ دفن کرتا ہے شام یہ مند و دزیر تھا ہیں لئے بالی کے زمانہ میں بڑا اقتدار عال کرلیا ، اور میرخود مختار ہوگیا ، ادرعا آی دجہ سے ہیں نے بجاسے محد نور کے <sub>ای</sub>نا پایہ تمخت دلیل دو **پول**) قرار دیا ، اس کی مَدتِ ملطز مال ملى ب، اوريه بورا زمانه سلطان عنياف لدين لمبين كاعهدب بسي مينيسرد كنيش ا كى موت ستمير من مين مولى ، سى سال سيم يعمين مغلوث كالأب يطاحله ملت ن ا درسنده يربوا ، اس وقت ال صوبو كاها كم محد فان ، سلطان غياشاً لدين كابرا الأكانتها ، حِراس حَكُّ مِن شهيد يوكُّها ، إ درا كليسال خو ملبن علی سیا ، اور اس کے بعد کیتقبا د کی منتی اور خاندنگی نے مرکزی حکومت کو ہرٹ کی ورک بومرلوں سے بچھرفائدہ اٹھا یا ، اور بھو نگراد و مر، نامی کو اپنا سرد ار بنا کرتھریٹا تنا<del>م سندہ</del> پرقسف رلیا ، مجبونگر کی مدت حکومت ۱۵ برس نکھی ہے ، ادر و اقعات کو دیکھتے ہوئے اس کی صحت کا خيال اوتاب، الله الله الله كالموت ووالهميس محبني حاسية، ہس کے بعد خفید و م مس کا خشین ہوا ، اور اس درمیان میں معز الدین کیقیاد کے مريغ يرجلال الدين علجي عُدُن على من تخت يرمبني الما ويحميس السركار الوكا اركلي فأن ملما ك عاکم مواجس کے متحت تمام سندہ متحا، ہے ہیں علارالدین طبی دلی کا بادشاہ ہوا ہمکی بلبن ل متحفة الكرام طبرسوم والم وسما وسما مبئى سلت نرست مد والداول والم 9 ،

س جكه سے بجرت كركے دوسرى جكه جلے كئے ، آخريہ شرويران موكيا ، ولورات بھى وہال سے برتمن أباد علا أيا، بهمن آباد کا اصلی نام بم من دا سے ، آج کل صلع نواب شاہ میں ایک دیران عگہ ہے ، جمنحبوط و تعلقه مین وا تعرب ، سی کورتمن آبا د کا دیران سیجتے این ، تحفة الکرام میں اس کا ، م " مهانبرا" لکھا ہے ، و الراسي كا ايك جيول مواني جس كا صلى نام امراني دام اربين انتفا ، ميكن بيار سي لوگ اس کرچیوٹا د حیولام کہتے تھے ، وہ ای کے ساتھ رمتا تھا، پوسورس سے زیا وہ ہوا کہ سند یو ہیں سنيول کي علي حکومت علي آري علي، مجر دمنصوره ، جربهمن آبادے مبت نزديك دا تع ہ، بہاں تی فاندان صاحب علم ہوشہ سے رہتے تھے ، فالباً امنی اوگوں کے فیف صحبت سے ا هرانی متنا تر موا ، ا در حیو نی عمرے ، سلام دستی مذمب، کی طرن م<sup>ا</sup>لی نشا ، حیانچه د وسرے شهر د غالباً معكر منفعوره ، جاكر ال كن توري في تعليم هال كى ، اورها فط بوكروايس آيا ، ال كالحكوالو نے شادی رمجبور کیا ، مگرس لے صاف اکار کردیا ، س کے بعض دوستوں نے طعنہ دیا ،کہیا تو ملک ِ مزب کی فلا ں اول کے سے شا دی کریں گئے ، غالباً یہ بات ہیں کے ول میں کھیے گئی ، امراتی جےکے <u>لاوطلا کید</u>اور و ہاں سنجکہ یٰ لبّا س کی اماش کی ،ایے ون کسی رکان سے اکیے عورت قرا ر<mark>ا معنے میں مشغول تقی</mark>، یہ کھوا ہوکرسننے لگا ، ہس عورت کے دریا نست کرنے پرتجویہ قرآن سکھنے ہ اشتیا تی ظاہر کیا ، اس لے کہا کہ بیں لئے بیڈ فا اعورت سے ماسل کی ہے تم اُرکھائے ہو توزانہ لبا کے اور المان مرونی ملا ایدون سے جوافیر سندھ صلا بعلوم کولی کا تالیا سے سندھی زبان کے حروث شی میں سے ایک من «الاان وواره ا بيص كالمفط مسلمان مريث شكل ت كريسكة بي، سندى، وو كر افرس يرمن بغرث المرت الم د دونیان س کے ایک کو فائفظ میں ہے اس لئے دیادہ ترزی ستس ہے جیے گروا فی کر ایا فی امرانی اور یا فی ،

و فرست مندم و بالایم منیں ہے ، اس سے صاحت طور پریا بھی تحر رمنیں کیا ہے کہ وہ کہ تھا ، یا ں وقت کے س کی حکومت رہی ، لیکن اس کے ایک جلہ سے اس کا پید علیا ہے کہ <del>ولودا</del>ے عالما سلے تھا، راجہ داورات کی حکومت شال میں ڈیرہ غازی فال اور جنوب یں موجد دہ حیداً ئے قریب کے بھی، اس کا مار شخت ار در تھا، جوّاج کل ایک معمولی فقسہ ہے ؟ السامعلوم مؤاہے کہ معبولگردوم کے آخری عہد اینفیعت دوم کے زمانیس اس لے ملک تبعنه کرنیا، شخص برا طالم تقا، ہر تاجر حواس کے ملک گذر اس کا مفسف ال لے ابتاء ہی طرح خونقبورت عورت بجي اس كے باتھ سے نرجتی ، کہتے ہیں کہ ایک تاجردیا مثنا ہزادہ بہ لبال تاجر برجج كی نیت سے وَس ملک بیں وار د ہوا ،حس کا مام سیف الملوک ادر اس کی بیوی بدیع المجال تقی، ولو نے اس کی بیوی کو بھی جیسن لینا جا ہا ، تاجر مبت پر لیشان ہوا ، احدین دن کی مدلت طلب کم زن لنے دعا د زاری کے ساتھ تدہر : زرسے حجی کام لیا ہشہدرہ **کہ ایوس ایس رکیج کمجی ا فرق الفط**ر ہ مربی کر بیٹھیاہے ،سیعٹ کملوک نے مجی ایساہی کیا ، **کرنی**رد و**لت خرح کرکے مِنسا رمز د**ور و**ں کے** ذر بیراً میں منازے میں اللہ اللہ اللہ کا موروکراتنا راستہ بنا لیاجس سے ایک شتی کل سکے م**ی**امینہ وہ تی پر سوار او کرار اگر ، نخاا اس لے علیے وقت ایک اپنی مجی بغایا جس سے دہ ندی جوار در کے پاس بی التى اس كارى در مرى الرف بوكيا، ولورات كوج بيد مناوم واتوات سيمن للوك كوكرفة ركي في يرى كوث في الم ، کامیاب دلی <del>ولوراسهٔ که نظر شه</del> تاجرون کی تر مزد دو گئی ، و هر در با کارخ بدل عالی سے ج ز اعت کو نعتصا ن مہنچا، وہ مہرے ہی تہا ہ کن متا ، کھو ہی دیو ل کے بعد سترمیں خاک ارکیے اگر و کُر له تخفة الرام مدرسوم من سلم بينا من سنه دبات سند كرن بحردي سين دردوران ورتباه موكيا هِ وهِرْی جِهِس کے بعدا ؛ دموا پیزنشٹرق میں بانے میل کے فاصلہ برتھا ، اوراب ارور کی حیثیت ایک گا وں کی ہے ،

ادرای سے منقبل برتمن آباد ہے ، اس لے کبھی کبھی برتمن آباد کا بھی اس سے متاثر ہو جا اُولی بھی جا بستان اُولی بھی بالدان از رہم کا ذکر کیا ہے ، تحفۃ الکردم میں بھی بھر دانا رہ کا ذکر کیا ہے ، تحفۃ الکردم میں بھی بھر دانا رہ کا ذکر کیا ہے ، تحفۃ الکردم میں بھی بھر دانا رہ کا ذکر کیا ہے ، تحفۃ الکردم میں بھی بھر دانا رہ کا کا معصر ہے ، سند مدکی تمام حکومت دہی کے انحت متی ، اور بڑا ہے مقامول میں شمنت و بلی کی طریف سے حاکم دہ بائی کمشنر ، دہتے ، بھر سوم و ان کے انحت متا ، ادر اس کا یا یہ تحت محمد تور ،

ارونی کا تقد اردی کا تقد اردی کا در ایرون امی ایک عورت ایک مردسے منسوب تنفی بمین اس کے والدین کسی سبہ و دسرے کے ساتھ اس کی شا دی کر دی ، دہ شخص دل میں سبب حلا، اور اس کا انتقام اس سے اس طرح لیا کہ عمر سوم و م کے پاس جا کریے کہا کہ فلا سعورت جو مجھے سے منسوب تنمی ، اس کی شا دی دوسرے سے کردی گئی ، میں تو اس سے دست بروار مو گیا ، میکن آ ب اس کو دکھیں اب بھو تو مبشاک وہ آئے محل کے لائق ہے ،

و بیات دوا بے سے سال کا دُن پر مبغید کر فوراً اس کا دُن پر مبغید کر فوراً اس کا دُن بینیا ، اس کو دیکید کر بے اختیار اس کا در کو بت ابریز ہوگیا ، اور موقع با کر اس عورت کو محل میں لے آیا مجل میں آس کے آرام دائے الی کا تمام سامان مہبا کردیا ، مگر اس عورت کے ذرا توجہ نہ کی ، اور دن رات اپنے شوہر کی یا دمیں روتی بہٹی یہی ، مگر دہ کسی طرح رامنی نہ ہوئی ، حب دیک ان رقم میں مال رہا تو مجد رہو کر اس سے اس کے سٹوہر کو طلاب کر کے عورت آس کے حوالد کو دیا ، مرا ، اور لوگوں نے میں اور مہت الذام و دیا ، مگر اس کے سٹوہر سے سورطنی سے آس کو خوب مارا ، اور لوگوں نے میں طعنہ و نیا شروع کیا ،

یہ خرصب آن کو مولی توعفہ موکر اس سے ہس تبیلہ الون در ملد کرنے کا ارادہ کیا ، مارد فی ا خرکے سنتے ہی اپنے قبیلہ والوں کونسلی دے کران رکے باس لالی اور کما کہ حظامیماری ہے بتم بیکیانہ

رِل کرمیرے سا تھ جلیو، امرانی د درمرے دن اس کے ساتھ کیا ،ادر محرر وزانہ دہا جارتعلیم عالی کر ا کے دن کوئی عورت ہی اور اس نے این اطری کے لئے حس کی نسبت قرار ماکلی مفی حلم سے سعد ونحس دریا فٹ کیا جس میں اس کر مہارت عال تھی ،عورث کے جانے پر امرانی لے معلم سے کما کہ تم دوسروں کاستارہ دمکیعتی موخود این مجی تو دکھیو، چنا نخہ اس نے دیکھو کرکما کرمیری شادی ی سندھی سے ہو گی ، اس بے پوجیا کہ کب ؟ جواب دیا کہ بہت علید، امرانی کے سوال کیا کیس ص سے ؟ اس ك رشخواج لرك كها كه تحو سے ، معلمہ نے اس کوٹا کیدکروی کہ کل سے دہ نہ ایک ، ادرمیرے باہیے جاکرمیرے ساتھ شاد کاپینام دہے، جنانچہ وہ شا دی کرکے این ہوی کے ساتھ سند مورایس آیا ، اور برتمن آبا ومین ہے لگا ا ا مرانی برط انیک بخت اور با رسامتها ، <del>د لورات کو برا برنفیهوت کرت</del>ا ،ا درنیکی کی طرف اگل کرنے میں لوئی و قبقة فرد گذاشت نرکرتا لیکن و بورات این مطینی سے باز ندآ تا، ایک د ن کسی یے امرانی کی ب<del>ری فاطمیا کے حسن کی طری تعریف کی ، دلورا</del> ہے لئے موقع م کے کرحب کر ام انی کھو میں موجود نہ تھا، فاطمہ کے دیکھنے کاارا دہ کیا ، چنا پنجہ جب وہ کیا توام انی کو بھی خرامگ کئی، دہ مجی بینچا ، اور آنی بیوی کو لے کرشمر سے باہر کل گیا ، اور اس لے اعلان کرا دیا کہ د لورا کے کی شامت اعمال سے یہ شمر دھنس جائے گا ، آخر تبییری رات کو جب کہ لوگ میٹھی منب ے ہیں۔ ہے مست تھے ، زلزلہ سے یہ شمرزمین کے اندر وصنس کرانیسا پریا ومواکہ بخرا کی چینارکے کوئی ٹیزمین بھٹے غرص عاکم ا درمحکوم سب ہی موٹ کے گھا ط اتر کئے ، ادر غالباً وتوراے کا فائم بھی ہی کے ساته موانه صلع تقريا كرمين أيب مبيادٌ كارونجورب، جوغالباكسي ز ما ندمين ٱلش فشال تقا، معال اکٹرز لزلہ ایس مبھی آ تاہے ، اس کا اٹر تبعی کبھی دور تک ہوتاہے ، سانگھو کما علاقہ ہی ضلع میں شاک له تحفة الكرام عابسوم علام بلي ك الفيا مصافيا كالمع جزانيرسنده مطار الحي الماوام ،

و بس آ کرمصاجوں کے مشورہ ہے اس کے شوہر ریر بڑی برمانی کرنے لگا ، خلاف معول جواس برمراحم خسروانہ تمروع ہوئے تواس نے نوگوں سے اس کی دھ<sub>ے د</sub>میا فٹ کی ہرصاحو<del>ل</del>ے نے کہا کہ عرد نارم کاخیال ہے کہ تھارے ساتھ این بہن کی شادی کریے ، ریک د ن محلس شراب کی گرم مولی حس میں گنگا کا شو ہر تھی شریک تھا، حب مشی آغ رمنو دار موی تو مصاحبوں لے اس سے کها کہ انا رائی مبن سے متماری شادی کرد ہے کوتیا ہے ، گرمترارے یاس میلے سے ایک ہوی موجود ہولئے کے سبب دہ متردد ہوگیا ہے، تم اپنی ہوا ق دے کرانار کے حوالہ کرد و اکہ حب سے مناسب سمجھے ہیں کی شا دی کرفیے ، او بھرانار کو لوگی عذر نہ مرکا ، س سا د ہ لوح کے گنگا کو طلاق دے دی ، اور حب انار کی خواہش کے مطابق مم باتیں ہوکئیں تورس کو ذلت کے ساتھ مصاحبوں لئے دریا رہے نکال دیا ، اورکہا کہ حب تولیعی وفا دارعورت كوبنيركسى تقىدرك محفل حب جاه كے لئے حيوار ديا ہے او محورتراكيا مجودس او ر برگز اس لاکن منیں ہے، کہ تیرے ساتھ سردار کی اوکی بیا بی جائے ، مر دسیمی حب صبح ہوش میں آیا ،ادر رات کے دا قد کا علم مواند اس سرمیٹ لیا ،ا ور فراد بن كردنى سدطان علارالدين طحى كے إس كيا، علاء الدين كے ايك فوح سالار فال سيالار کے ماتحت عمر دانارہ کی کوشالی کے لئے روانہ کردی ،سوم بول کوحب اس کی اطلاع ہوئی آلیا ال دعيال كوسنده سے مكران كے علاقہ دارالا مارہ ليج روانه كرديا ، اورخود مع تما مسوم و خيگ کے لئے آمادہ موگ ، سلطانی فوج قبضہ کرنی ہو کی محد تر تک آگئی ، توان لوگوں نے بجانوا دادشهاوت دی، گر آخرشکت کها کرکران کی طریب بھاگ تکے اوران کا سردار پسرسومو الما شای نشار معی نقاقب کرنامواان کے پیچھے چلا، لیکن کمران میں تم قوم کے سردار ابرہ (ایرانی، اليخفة الأرم علد سوم عنه الفيا من ،

د سال بحراب نے گوریں رکھو تو کون آدمی آس کی یا کدامنی کا بقین کرسکتا ہے ، انادیہ اس کا میت ا زموا، اس کے شوہر کو طلب کرکے کہ کہ مشاک، اس عورت کا میں طلبگا ریحا، مگرم کسی طرح رامنی نه مونی اور په برهی نیاب اور پاکدان ب ،اب جس طرح متحاری تسلی بوده کهوی کرنے کوئیا بعول عورت نے کہاکہ نقسورمیری جانب منسوب ہے، ہی لئے لوہا تیاکرمیرے ہاتھ پر رکھو، غرض قوم کے ما منة تشير المتحال مي عورت كامياب بوكراي شومرك ساته على كى ، عردانا رم سومره کوغالبا تعمیرات کازیا ده شوق نخفا ، بس لے محلات کےعلادہ اک حس کے سانفوا کی قلعہ بھی تھا ،اس کا نام مُرکوٹ کہا ، آج مبھی پیشمرموج دہیے ، یہ آبا دی منطح یں واقع ہے ہجرمیر توریخاص سے قریشے، بیاں کے لوگ مولیٹی کمٹرت یا لیے ہیں،اور کھی کی تحارث سے روا نفع الحفاقے ہیں ،مند وستانی نقشوں میں اس کا الما الف سے کرنے میں بعنی امر کوٹ لكفتي بن ، يه وي مقام ب جهال مندوت ك كاش منش و البرعظم بدا مواتها ، ١٥ بي سبت اس كى نگاکا نفسہ اسکنگان می ایک اولی خاندان بنی تمیم کی اندر عمرا کے ساتھ منسوب تھی بچ نکہ وہ ہمی مدیو يس يني عقى ، اس كئ اس كى صورت اناركو ناكيت دوني ، اور اسك دومرس كے ساتھ شادى نے کی اما دت دیدی ، خانجہ تیم فاندان کے ایک مردسے جرانا رکامصاصب تھا ،اس کی شادی ہوگئی، حب اس کا کل رحسا کھل کیا ، اور اس کے حسن کا شہرہ دور دور ہنچا تو انار لئے بھی اس کو دکھنے لی خوش کی ، لوگوں کے مشورہ سے شرکار کے میانے وہاں گیا ، اور یہ معلوم کرکے کہ گنگا کا شوہر لھرمیننیں ہے ،ایک کبو تراس کے گھرمیں چھوڑ ویاء ا ورمی<sub>یر</sub> تبر لینے کے حیلہ سے ہ**ں مکا**ن میں ہا کہ اس كودىكى ، دىكى بى اس كى زلىت كرەكىرى اسىرىوكى ، ك تحقة الأزم طبرة منه سع جزونية سنده منه على الم المعات الجرى وبدالي في وتحفة المرام علدسوم مسلة ،

كاكو في مو قع لملا، الرور ادر برتمن آباد کی تابهی منه سوم ه قرم کی آبادی زیاده تر جنوبی سنده اور دریا کے مغرفیا سامل برم دری تھی، کیونکم سیوستان کے پاس دریا مطابہ اسے ترینے ہی اور شاوا بی طرح کئی تھی، اس کے علاوہ شاہی فدج سے شکست کھا نے کے بعد جرلوگ کمران اور باجیت ان ملے گئے متعظ وه مي غالبة اسى طرنت آكرة با د مرركيّ ، حياني النه عير مير حب ا<del>بن بطوطه سنده آيا تو ده سوم نوين</del> ا كِي بِلْسَادَ إِن اللهِ إِن اللهِ مِنْ الْمِسْرِي لَهُ مِن إِلَا مِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الدراس وقت موم لول كام ونار دانار بإعمرا تحاأ ان د لون إنارسيوسيًا ن مين رجدًا و سي سك ساخه اليرفي هردومي دا في كمشنر، تها ، الساختركا باشده رتن نامی ایک بند وصدار کناسه ای شرع بوشیار نظامکسی امرکے توسط سے دربارشای کم رسانی بیدا کی محدشاہ تعلق ہے ہیں کی لیا تنت کو بھی کرراجہ کا خطا ہے اور سیوستان کا حاکم بنادیا راج ملک رتن حب سیوستا زمینی آن ار در فریس دی کویه بات سی شد نا کوار کردری کرا کم میزو لومسل ك يرحاكم بن كريجيها ، إس الخان دواؤل عن في كراس كوثمثل كروالا ، اورسلطان س بای بوگئے ، ان رکو ملک نیروز کا حفاسے دے کر لوگوں سانے اپنا با دشاہ بنایا ، اور شامی **خزار حیل** باره لا کو مشرفی متی ، ان لوگوں نے برٹ کراپیں میں تقلیم کرلی ، مَنَ نَ كَ عَالِمِ عَلَىٰ عَا وَالْمَلْكِ سِرْ تِبْرُ كُرْءِ بِ إِس كَى خِرْ بُونَى ، تو وہ فوج لے كراس بغاث لوفر و کرنے کے لئے بزر اُروانہ ہوا ، ملکسہ، نیروزا ای روزا ، کیونکہ ہیں کے پاس عرف اعظارہ سوسوا تعے، ہی لئے اپنے رشتہ دار و ل اور ہمرا میوں کو لئے کرا سینے قبیلہ کی طرف جلا گیا ، تب **وگوں** نے امیر تیصر کو این مروار بنایا ، حب کوعا و الملآب نے شکست کے بعد گرفتار کرکے مله ابن تطولم على ووم نداوج معر،

نای اشکرسے ل کران کے اہل وعیا ل برھفا یہ مارا ، ورپیومتعد و خباکے ببدسوم و منتشر مو کئے ا لوصیتان کے میاط و ب میں ینا وگزیں ہوئے ، اور شاہی نشکرو ایس آیا ، یا یہ بخت محد آور تبا ہ مو کیا، نٹ ہیں کی سے گئی ، ان و لوال خلول کی آ ، کا ہمیشہ خطرہ رہتا ، ہی لئے ملک غانجی مرحدی حاکم بهشه فوجی د در ه کرتارههٔ ۱٫ آن خوت <u>ست سوم</u> و قوم کی مهنت نهونی که ده میموتیم م مراع میں علاد الدین کے بعد تنقیب کی تیز سے ناتی ہے جوا ایکن اس کی میٹس بیری ارفر فلات فائده المفاكر وزر ضبروخان كجراني تنزيع وتاريخ وتتحنيف لأفاجن وكياء ا ملک نغلن غازی کوحسیه آل کی فرجو لیا او ان سنا نوچ کشی کاارا ده کها ،اس وقت آل انخت تین ما کم نتے ، مانیانی ، سنده اور سیزمستان ، آنی کے ملیالزا اور سند مور **عالم فوج نے کرمیری عدو کروالکین ملتا ن کے پیم آلجی نے ایم کر دیا ، غالباً وہ اس -**ے غازی کے سندھ کے حاکم مراعرامید کو لکھا کہ فوح کے دلمت ه حالم کونخال دو ، چنا سخے بیرا م فوج لے کرباتیان کیا ، حاکم ماتی ن یا ساگیا ،ادر مبراه کی فوج غازی فلت ے ل گئی جس سے خسرو فال کوتش کرکے دلمی مر فنبضہ کر لیا ،ادر مچر عود با دشا و ہوگیا ، ا ور مبرام سند اس خلفت را در فاندهلی سے سومرہ قوم لئے بھر فائدہ اسلیا یا حوکک ادر در منتشہ پر کئے تھے اسلم ئے شخصی پر تنبیند کرلیا ، اور بھر محد تور کو دوبارہ آبا دکیا اوشل سابق حکومت کرنے لگی ورغا لبا دیلی کی مرکزی عکومت سے بھی ہیں نے عملے کرلی ادریہ فیستورسانتی ایک کم علیٰ ان کانگرال مصنعه میں ماک غازی کا اوکو سلطان تحر تعلق تحت نشین ہوا ،اوراس کے ابتدائی عمد 

ز اب مدت رط ده گیا تھا ، کیونکہ وہ مگران پر قالفِن ہو کر شمغر بی <u>سندھ</u>یں تھیال ملکے نتھے، اور جنوب کی طرف بھی آگئے تھے ،عرمن کا بہ بن تماحی ، ملک فیر دز انار دعم ، اور علی شا ہ کو بھیکرے کر فقار کر برام بور لایا ، سیلے علی شاہ کو قبل کیا ، اور مین ون کے بعد لمک نیر وز انارکو و وسروں لئے ارڈ الا، اس کی مدت حکومت ان دجر بات ہے جب کدا در میں نے تحریر کیا ہے ، اگرہ میں ایسلیم الس توس كاسنه وفات سام موكا، س كے تبديمونگر سوم س كا عاشين بوا، اس كے رقع سے نائدہ ابھاکر کا نی ترقی کی ، دریا ہے سندہ کامشیر تی حصہ حرعلاء الدین فلجی کے متعدیں کل گیا تھا، ہیں نے بھرس رقبعند کرایا ، کیونکہ ملتان میں یاریار کی بغاوت سیفل بیدا ہو گیا تھا ، سے مغلوں کے صوب لیے بھبی ہس میں اَمن فہ کردیا ،ا دھر سلطان محمد تعنق : دوھ ، بنگال اور مالوہ كى بناوت كے علاوہ فخط و وباسے بحد بریش ن تھا ، ہن لئے سندو كى اتر فاى مالت اچھى نهيس ري . ادرسوم و قوم كورس برقبعنه كريك كاكانيم و قع ل كيا ١٠ درج نكريه مسلطان كے باجك ہوت کا قرار کرتے ہیں کئے کوئی پرسٹس ان سے نموتی ، ۔ تھونگر کی مدے عکومت بمعصومی نے دس رس مکھی ہے، س حسامے اس کی وفات على من من مولى، س مديس سوم ، قوم ك كافئ ز في كرك ايني ملك كو وسيح كرفي لا ، اوراجمه ا یک ہیں کے قبضہ دا قبداریں بھا ، حبساکہ آگے میں کرمعلوم ہوگا ، لیکن ان کا املی زوال انار وم ہ کے عددسے ٹمروع ہو گیا تھا ہما تمرتی انگلیمی ادر ا فلانی چٹیت سے یہ قوم مبت نیجے الركني حياكر آكے أمكا، مفرت مخدوم جانیا کوشتہ نے سید جلال الدین بناری مخدوم جبانیا ک کے مالات میں اجھ کے سوم و سوم و المراجع المركم متعلق ايك حكايت ملهى ب كر محذ وم جهانيال سيد علال لدين اي الكراد ك تخفة الأوم عبد سوم منه سله البي المساوم ،

من کرد الاء مل کرد الا، اب تا باتحقیق یه امرے که ا<del>ین بطبو</del>طه لے ح<del>س انا رکا ذکرکیاہے ، وہ دی آنار (عمر) ہے ج</del>و علاد الدين كالممعصريقا، يا كوني دوسراب بخفة الكرامي ہے كہ علاد الدين كلي كے افسرسالار فال كے ساتھ جنگ كركے ميں عمر سوم و كاسير سالار سير سوم و ماراكيا ، غود آناركى لنبت كچھ منيں ہے ، ے کما ن جوتا ہے کہ غالباً وہ زندہ رو کیا ،اورخسرو خال کجرانی کے فتہنے <del>سی عمر س</del>ومرہ نے نائدہ اٹھاکرد وبارہ اپنی سلطنت قائم کرلی اورغالباً میں انار دعم اسوم ہ ہے ج<u>وابن تطوط کا بمعصر</u>ے ا اس کی تائیدا کی طرحت معمومی کے با ن سے ہوئی ہے کہ اس لنے این فرست میں اناد کی للطنت وسرسال مکھی ہے، لیکن یہ مدت، اگر یم تسلیم کرلیں ، تو خاندا نیے سو مرہ کا خاتم تقریم ہے۔ میں موتا ہے ، جوکسی طرح میحے نہیں ، گراس سے اس قدر تومعلوم موا کہ ا<sup>ن</sup>ار <sup>د</sup> عمرا نے عرصهٔ راز اُے عکومت کی ،آں لئے مبت مکن ہے کہ علادالدین اور تعلق دونوں کامم جعیراکی ہی آبار دیم ، ہو ماک نیروز کا شاہی نوج سے مقابلہ نہ کرنا ادر مجاگ کراپنے قبیلہ میں ملے آنے سے معجی ہی نے ال کو تقویت ہو تی ہے ، کہ عمرا کے او فعد شاہی فوج سے شکست کھا کرا پنے ملک کی بربا دی دیکھ میکا ں لئے تی<u>صرد و</u>تی کے اثریت وہ دنیا و ت میں تثر کیک تو ہوگیا ،گرحب ہیں ہے اپنی کم وری وس کی تو ده منیس جا شاستفاکه د دباره اس کا ملک بربا دمو ، ر اسیامعلوم ہونا ہے کہ س کے دشمنوں نے اس کو عبین سے مبطنے نہ دیا ، اس کے علا دہ تمہ قوم لے ابن بطوط علد دوم ملا د ملحف، بن بطوط كاس سوم وكانام وار عد عد مكومات ، لكن عنيف مراج ك دمة والحلكة سي، س نام روالف سے دائز، مکھاہے بیرے خیال بی (نار دائز، میچے مغناہے کیونکہ نارولی میں آکر پرون ہا س ك عفيف في سن كالمفط فيح كلهام وكالم خلاف ابن مطوط كرجس في سن كا و ارمحض مضبه كياب،

ر مکھاہے ، جومنح نہیں ہے ، کیو کمہ مندی میں امیر کو باے موز سے مکھا جا یا تھا ،جیسا کہ سلطا و نوی اورسلطان شہاب آلدین عوری کے ہندی سکوں میں ورج ہے ، مرالمونين ي كاتحراف شده نفظ تونيس ب گرمران کا نفسہ ابیرار ائیل کی نب تحقة الکرام میں ایک نصب نقل کیا گیا ہے کہ ایک کو جررانی لے جو اسینے باپ کے بعد خو د حکم اس متی ، ایک تصر طلسمی طور پر تیار کیا ، ا درشہور کیا کہ جو کوئی اس میں دہل ہوا تخت رِ طبوس کریے کی حرا ت کریے گا میں سی سے شا دی کروں گی ، ہی موٹ میں مبت **اور ن**جان ا کے وان ممر دامیر ، تین مصاحبوں کے ساتوشکا وکرتے موئے رانی مول کے دعہ کے سانو ئ مصاحبوں میں ایک شخص را نام پدرہ اس کا برادستی مجی نفیا ، قصر کی تعربین سن کرسلے دن خود امیرارائیل دیکھنے کے لیے گیا، گر طلسمی آب کو دیکھ کرا کے جانے کی ممت ندیڑی ، ناکام واپس آیا ، دومرے دن ایک مصاحب کیا اور تعییرے دن دوسراکی الیکن سب ماکا میاب سے جو تھے دن دا نامیدرہ جرأت كركے تصركے اندر تخت يرما بيٹھا ، رانی مول نے اس توشرف إربالي خشا رِا ت گذار کر منبح کو دانس آیا، اور نِنصه سب توگو ب **نوسنا ۱**، امیر <del>سوم و ک</del>ے کما که اب **قرده متماری** عرکی ، مگر ذرا مجھے بھی ایک دنیہ و کھا دو ، حیٰانی دوسری رات،نیے ساتھ لے کیا ، امیرسوم **و کوی** فا**کوا** گذرا که اسی عورت اوریه یا جائے ، عزعن <del>میدره</del> کوشهری لا کرنظر مبذکرد یا ، تاہم و**ه برشب با ندفانی** يرسوارموكرران مول سے ملاا درميح والس آجانا، ا ایک دن رانی مول کسی پیشته دارسه طنع علی گئی ، را نامیدر وحسب دستوم حب گیاتو ملاقات بنه این ، بدگ ن جوکروانس آگیا اور محرز کیا ، را نی بیقرار جوکرد اندمیدره کے شہرس آئی اور رين تحفة الكرام ملدسوم عدم »

رهن ن محے مهینه میں مسجد میں معتلف منھے ، ا در مرید و ں ا ور در ولیشون کا بحوم تھا ، اچھے کا حاکم *جومور* ہ تقا، وہ آسے ملنے کے لئے آیا، غالباً کسی در دلش سے کوئی الیبی حرکت ہوئی جو اس کے عالمانے خا نے مطابق درست نہ تھی ، اس لئے اس سے مسی سے بس کو کال دیا ، سیدموصوت کوجی ہیں ک خرمونیٔ تو آینے فرمایا که سوم ه شاید دیوانه بوگیاہے ، سوم ه و اقعی دیوانه موگیا ،اورشهرس غل مح کیا ، س کی والدہ یمعلوم کرکے فوراً سیدموصو ن کے پاس حاضر مونی ، اور پڑی عاجزی سے عرمن کیا کے میری میراند سالی پر رحم فرڈا کر اس نوجو ان کو معانے کردیں ، مزمن حید تمرا کھا کے ساتھ اس كومعا ف فرمايا ، وه موش مي أكرة كي قدمول يركرا ، اوراب كا مريد موكيا أ یہ واتفہ کس سومرہ کےعہد میں ہوا ، یہ ایک غورگ بیمسئلہ ہے ،شنج رکن الدین الوافتح ملتا رادی ہیں کہ سیدمحدد م برسوانا ن کی خدرت سے فیعنیا ب ہو کر کمہ ، مدینہ ادر دیگر اسلاک ممالاک كى سياحت كو يخل ، اورسوى در من وه مند وستان والبي آك اوراجي من عقيم موكك ربيس يا واقع احت کے بدکا قربومنیں سکتا ، کیونکریٹ کے سے مدت بہلے سوم و فاران فتم موجیا تھا ، اس اللے یہ يلم كرنا يوب كاكرس تقبل كا واقعه عهد، شیخ رکن الدین کا اتبعاً ل <del>صین ش</del>میں ہوا ہیں وقت سیدموصو نٹ کی عمر ۲۸ رس کی شی کمونکہ ان كى د لادت كا عيمي بونى ب ، اورچونكه شيخ ركن الدين اين زندكى بي مي ان كاسفركزا بيا ن اگرتے ہیں ہی لئے اغلب یہ ہے کہ ۲۸ برس کی عمر تک ہیں یہ واقعہ بوامو گا، ہی لحافات بیعمد انارزی کا آخری زانه یا بجونگرسوم کا ابتدا نی مورموگا ، اسی سے بیسی معلوم بواکه اس مدرمی سومرلوی کا قبضه جَهِ تُك تَقا، اوراميركي طرف سيكوني حاكم بيال ربّ بوكا، تعونگرکے بعد سوم ہ توم کا آخری حکم اس بمر امیر امیر امیں کا الما تعفوں نے حاصلی سے له فرشت عبده وم ملام نومكشورك الفيائده المائية مرأة الامرار ولفر مرد المحرابية ،

ہے: نقلاب حکومت کے لئے داستہ معان کرویا ، <del>سوم ہ</del> قوم خراب کڑت سے استعال ک ور گزک کے لئے جمینس کا گوشت ان کو بہت لیند مفاء ایک ون کسی سوم و لے بھینس کا ایک یر و اکسی سمیر کے گھر سے جرائے کر ذیح کرا اللہ اور شراب و کہا ہے سے اپنی محل کو اراستہ کی ہم یں وقت گھرمی نہ متھا،حب دائیں آیا تو اس کی عورت لئے اس واقعہ کی اطلاع وے کرانے سٹوبر دعیرت د لاتے ہوئے کہ کہ سوم ہوں بے تویہ خوب دستور مقرر کرلیا ہے کہ حس کا مال ہُیں جراعیین نے جائیں آج پڑوا اٹھانے گئے ہی توکیا تعب کی سمہ قور کاور توں کو حا کو العام سمہ کو اس سے بڑی بغرت افیان سے کچھ اوکوں کوجیع کرکے متعد وسوم می سمواروں لوقتل کردیا ، اورمیرسب رکیستان کی جان بھاگ نکلے ،سوم بوں لئے ان کا تعاقب کرکے بت کوشش کی کدان کو گرفتا کہ کریس گھرنا کام سے، غالباً سومی سمّہ وّم کی طاقت سے رف نفٹ تھے ، اس لئے خوفرزوہ ہو کران سے صلح کر لینے کی سی بھی کی لیکن اس کا کو ٹی نتیجہ یہ نکلا ادھرستمہ نے ایک مفام پر جمع موکرمشورہ کیا ادرائر دانار، نامی ایک شخص کوسکے ل کرسردار با یا ، اس لے اپنی سنلے قوم سے غالب اجا کے سومریوں پر حلہ کریے . سومریوں کی شکستہ ا استها ایشخت محملفد اور محمله وغیره بر تبعنه کرلیا ، لیکن محد تورکوشای لشکرلے اوط تبا ہ کردیا متا ، ہیں لئے ہیں کو نموس بمجھ کرا ناسمتہ نے یا پی تخت بنا سے کے لئے ایک اورشہ آباد کیا جس کا نام مسامونی سالها، ان ربن بانبه سمد سے تقوی سے می دنوں میں شی مسلمانوں کی مدد سے امن قائم کرکے تا سندہ پر قبعنہ کرلیا، دریا ہے سندہ کے شالی مغربی حصے جو امبی کک ملک رتن کے آدمیوں کے تھے، اناریمہ نے ان سے لے لیے ، اور اس دن سے سمہ ترم کی سنقل مکومت سند مرفا کا لي تحفة الكرام وإدر معدا سله اليميّ مدام سله فرسته والدورم ووالا تو مكشور ،

ں کے عمل سے متعمل اینامحل بنایا کہ شاید کسی دقت اس پر نظر دلیے ایک ، گررا نا لے تبھی کھڑ کی نہ کھولی، جواس کو دکھھ سکے ، رانی اخرا ایس موکر دنیا سے طریسی ، را مامبدرہ کوحب اس کی طلاح ہوئی تر اس نے بھی اس کاساتھ دیا اور مان شیری جات افرس کے سیر دکی ، تحتنلت کو سلطان محمد تغلق کے عہد میں طغی " نای ایک غلام نفاجیں نے بغاوت کرکے گجرات عاصرة منه الرقيضة كرنا جاماتها ، كرسلطان محد تعلق كى فوج ك أس كوشك ن دي وى اوروه معاک کرسند مدمینجا ، سوم بول بے اس کو تقطیمیں بنا ہ دی ، حب سلطان کو ہس کی خبر مونی توہ ایک بلوی فوج بے کرتا اندول اور وہاں سے تھری گٹ آیا تھاکہ بیا رموگیا اس لے خود ما ندل دا اً يا رحب صحت موکني توميمر تقرحي واس موا ، ادرميا ل سے تعقیمه کی طرف روانه موا ، ٣ ارمج م من عند من سلطان مفتوس ١٧ كوس يرة بهني ، فوج حله كرك كے لئے إكل تمار متمی که کیا گیب سلطان علیل مرکبی، او هرسوم اول سے جویہ افت دکمیمی تواہے میں منا ملہ کی طاقت نه پاکر قلعه مبند مو کی الیکن ۱۱ رمح م مراه محمد میں حب سلطان کا انتقال موکیا ۱۱ ورامات فیر مذشا ه تعلق تمام فرج کے سانغ ولم علا توسومراوں کی عال میں جان آئی، اور امفول نے فوج کا تعاقب شروع كيا، اود وتين ون تك خوب لوط مجانى، اورغ لباسوم يول كى مرحدت كل ماك رولوگ والی اسے ، ر ہور اوں کی اس سے میلے مکھا جاچکا ہے کہ سمہ قوم ان دنوں بڑی طاقت ر بولئی سی ، کمران کے ت كا خاتمه علاوه مغرني سنده سي حنوني سندية تأسيل كي تقى ، اور كوس وقت تك عكو جیشیت رکھتی تھی ، گر ہر دقت عاکم بننے کے لئے تیار تھی، اد عرسوم بوں کی ا**فلا تی عالت می**ت خراب ہو چکی تھی ، ار مالیں سومرہ کے فلم سے معبی لوگ ننگ آگئے تھے ، کہ ہی زیانہ میں ایک قدیش کا م لي تحفة الكرام علية صداع عند فرشته ما العدادل فومكشور من تحفة الكرام عليه موم مدهم ،

ومريوں پر اسلامت پي سلطان محمو دا د ك گواني کو په خر کی که کچه کی سرعدر سوم و ق محود تجراتی کا طم کرن ہے ، اس لئے ان کی تبنیہ کے لئے دوج سوسواروں کا دستہ لے کر لمفار کراہ **ما بنیا، سوم بول کی نقدا دم د بزارسوارول کی تھی ، ان کوحیب خرم د کی تو فور آمبک کے لئے** آمادہ مو گئے ، وہ سمجھ کرشاید کل فوج بھی ہے ۔ گرصب اس حقیقت معلوم ہوئی تووہ ہم خوفزدہ ہوئے اور مناسب سمجھا کہ حباک سے برہیز کریں ،سلطان کوحیب یامعلوم ہوا تو اپنے طاجب د وزیر ، کومھیکر اپنی خدمت میں طلب کیا ، ان کے سردارجب عاصر دربار موے تو ان کے مالات ان سے دریا فت کئے ، اعوں لے جراب دیاکہ م لوگ سلمان ہیں گرتعلی دمولے نے سبب اسلام کے مسائل سے بے خرابی ادراسی سبب سے ہم فیرسلموں سے دبطو منبطر کھے ہیں ، اور ان کے ساتھ ش دی ہیا ہ مجی کرتے ہیں ، یسن کرسلطان نے ان رُحم کھایا اوران کو ای مازمت کی ترفیب دی ، امفول سے بھی قبول کرلیا، میانچ سلطان کے ساتھ وہ جونا گڑہ آئے ،سلطان لے ان کو ارامنی کاشت کے لئے اورمرکا نات رسنے کے لئے عنایت ئے اوراک معلم رکھ کرا ن کی تعلیم کا کمل مبند واسبت کیا ، غالباجو ، گڈو میں آج جو سندھی نسل کے وگ میں ، ان کی بڑی نندا واننی لوگو ں کی ہے ، جن میں سے متعد د خاندا ل زیور علم سے آراستہ لرولیے والے معدوں پر فائز موسے ، اور اب صدیاں گذریے ہر بانکل کا تھیا داری موسکے میں لیکن پیمقودے سے لوگ تھے ، ورنہ بڑی تعدا دسند مدمی یر مقیم ری ، ا اب به وگ زاد ۵ **زگانندگاری ا** درشکارمی مصروت دینتے ،سیاسی کامو<sup>ن</sup> میں صعبہ نہ لیتے ادر پرامن زندگی سبر کرتے ، لیکن نظیم حسب سابق اِنی تعنی ، <u>ر تا د وه</u>يين حکومت سنده دوحقتون بي مو<sup>ک</sup>ي تحي ، سلطان فحمو د مجارين ، اورعيسيٰ خال ترخا<sup>ن</sup> ن وشتر منه وا قدر من مركا كليوات له طفرال لدمير وفراول ليان ،

عرض من عنه بن سوم وه قوم کی حکومت تباه موکنی ، اور په لوگ عام رعایا کی طرح رہے ملکے، کوان میں حماعت کے ساتھ ایک مردار کے اتحت رہنے کی خوا خراک اتی رہی جب اکم آگے آئے گا ، گر میران میں سیاسی قوت کھی نہ آئی جسب سے یہ دویار ہ اپنی کھو ٹی بوٹی مکومت دالیں کیتے، بسمتی سے تمام دنیا سے اسلامیں اسمامیلیوں کی مرکزی حکومیں تباہ مرحکے تعین و کرینے میں آمر باحکام اللہ کے انتقال پر اسماعیلیوں میں جو میوط بڑی <mark>و بین کا عبو و دختا</mark> ر مندا در سنده ای کے زیر نگرانی تھے کہ اس مالات سے سندھ کا تعلق مصر سے جا ما رہا اور کچوہی و لوٰ ل کے ب<u>عد مصریر صلاح الدین ایونی قابض مو گیا</u> ، ا<u>و حرسندھ میں کے</u> واعیو ل کے ستھ والبسته موكيا بالاماعية مين وعلى مسيد اعلى المسل المدين بن ابرامهم ك عدي فانظى اس ورج مودي كخزانا فالى موكيا ، اورسنده صيد دور دراز صوبه كى خرگيرى ناوسكى ، ميرسيدنا داعى على تمسل لدين ابن عبدالله متوفى المعدي كاعدي المحفوظتي كسدب سي اليي شورش موليا كانام كجوات مي ا المجل مح كئي استفائد من الماكوفات ما مارى في نزارى سلطنت كومجي تباه كرديا فغاجس كے باوث سياسى طاقت يا تي ري ، ان اساب کی بناریران کوکسی مگرے سیاسی مدون ل سکی ، ملک مذہبی و لا ق جمین سے تے تھے غاباً اس سے بھی محروم مو کئے ، کیونکہ وسویں مدی میں جو داعی مجرات میں موسے ان کی یا بات بوہروں کی تاریخ میں موجو دہے کہ عرصۂ درازے سندھ کی کو بی خرنمیں سنی گئی ، ہے وہا ں کا دورہ کرنا عزوری سے۔ لے تحفہ الکرام طبسوم موام بمبئی تك اسمانيلي شديد موہروں كى ماریخ بیں بار بارسندھ اور مبند كے اتحت مو ر کا فرار آ ہے ، ہی گئے ان کا نعل مستعادیہ طیبہ سے تھا، نزاریہ دھن بن صباح کے فرقہ سے نہ تھا ، کیونل زادیوں کے سب سلے دائی سنده پیشمس الدین سنرداری هونی ششت میں آئے ہیں داسم عمیلی مشرح جنوری **میں وار** جبری )

|                                             |            |           |                              | ,    |
|---------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|------|
| كيفيت                                       | سندنات     | مدن عكورت |                              | شاد  |
| نسل سُومره يست يميرا فالدان ي               | 1000       | مهوسال    | خفیف                         | ^    |
| عمرم، سال ، شهاب الدين عورى                 | <b>?</b> . | ۰، موب    | انمار دعمرا                  | 9    |
| حبُّ کے اُنیار میں مرکبا،                   |            | •         |                              |      |
| يستومر فهى فلعه كاحاكم تفاكران وشامي        | مثقه       | ٨         | دووا (یا داؤد) دوم           |      |
| يسوم و دوم كفاندان سے                       |            | سوسو      | معطو، دودان بعوار کی ولاد سے | 11   |
| ال كازم المنفوالميطوعي للعاسي               | /          |           |                              |      |
| منف وكون نے بس كانا مُخرالكماہ،             | اعلام [    | 4         | كفن راب د كنهرا )            |      |
|                                             | سنك .      | ٣         | جِسْلُه دطبي ياجيسه)         | اسوا |
| يتوقرولسل سے بے اوراف فالا                  |            | 10        | محدثور                       | مما  |
| كابانى ب                                    |            |           |                              |      |
|                                             | اعتناء     | مم        | کھن راے دکنرا) دوم           | 10   |
| ا غالباً به لا ولد تفا ،                    | المص       | 7         | وووازياداؤد) دسوم)           | 14   |
| 6                                           | 444        | 10        | 3:                           | 16   |
| ا من بنا يكسى قلعه كاحاكم يا وزير مقاجه إلى | سم ٢٠٠٠    | 14        | کنیش راے رجنیسر              | 10   |
| كى بىدسلىلىت برقابض بوكي ،جىسے              |            |           |                              |      |
|                                             |            |           | ,                            |      |
| ع سوم و دوم يا محد تورك فالمان              | وولاء      | 10        | معبو نگرده دم                | 19   |
| سيملوم وكي أن ،                             | ائنہ       | ^         | خفیف (دوم)                   | 7.   |
|                                             |            |           |                              |      |

<u> معظمیں حکومت کرتے تھے ، اس وقت بھی سوم ہ</u> قرم ننظم تھی ،ان کا ایک بمر دارمحر سوم و نامی تعامل اتحت په لوگ کام کریتے، دنی حوارث مجبی کا نی مقی ، کیونکه آغا فانی ا مام کی طرف سے جب سیا داؤد بروكيل د داعی) بن كرسنده ائت تو يى محدسوم و تقاجب نے انھيں سنده ميں محرفے نديا اور و و مجبور موکر کچھے طبے گئے ، میر میں ان کا بچھا نہ جھوٹرا ، اور ان کے دو معانی عاص دین اوجرو كُرِفِيِّ إِنْ مِنْ قُلْ رُاداً، مذرمهُ إلا تحريك من بن سوم و حكر انون كي مت سلطنت اور فيون كي فرست ال طرح موكى، نسل سوم و کایه میلا حکمان خاندان ب سوم واول (باراجسوم النائم المسترية) عننت راجهال كلك ) يه دوسرافاندان ب، سان اس کی علیت زیرگرانی وزرا بونی کیز کمار عرب ایس معونكر 10 عدي المنظروم ال وينظروني وزراوي كي هوت ي وووادياداؤى بن جوكراول 400 ا منه الم وودا كي لا كي مقى ، الى دائى دائى الى مصاهبه الميه لاد لد تقا، بعض نوگوں نے اس کا الكويك دستكواسكي بن دودا نام دسنجرا مجى لكعاب بكين ميرس نزديك کسی طرح میری نبین ہے، ان کا ام عرفیا ابند موسکتاب، ندکدایوانی، کیولکدان کاللیمز سے ما، اران سے میں نیس بوا، ك العالم من المعلى من المعلى المالية ا

سومرلول ميرون سومرلول ميرون حالا

ا۔ سوم ہ قوم میں تعبق سیس بہت عجیب تغییں جن کا ذکر اینوں میں فاص طور درکا گیا ہے، یس مجی ناظرین کی منیا نت طبع کے درج کرتا ہوں ،

ان رسوم میں سے ایک رسم واغ کی تھی ، لینی بادشاہ د حاکم، اپنے سجائیوں اور دومری رعایا کے اوکوں کو د اغ ویتے تھے ، اور بیا علامت علامی کی تھی ، خودان کا قول بھی سی تحاکیں

سردار، اوريسب بارك غلام إلى ،

رواج سندو کے زیرین مصدی جو مار والا اور راجوتات سے تعمل ہے، بھی ماسیوج دہے، اں میں ایک رسم بیمعی مفی کہ ہاتھ اور بیر کے ناخن سلیتے اور کہنے کریم سروار وال دروم

اں یں ایات رحم یہ ہی کی دہا ہوا در پیرے ماحق سیسے اور سے کم مروار وق دروم میں ہی قدر فرق داخیاد ، کو نی ہے ، ہی طرح یہ لوگ نٹراب کے بھی سبت عادی سے بھینے

گوشت کے سائن منراب خواری ان میں آس درجہ عام ہوگئ متی کدد درسری قوم کامجی خیال نزکرتے،

على د كے فقدان اور مركزے دور مولئے كے سبت ان ير علم كاچر جائد رائقا ،اور آى باعث الله على و كار الله على الله على عوام الله على حوام الله على حدام الله على الله على حدام الله على الله على حدام الله على حدام الله على حدام الله على حدام الله على الله على حدام الله على حدام الله على الله على

عوام با م جان بوت ، ین و بی بیت بوت بات و با مدت به او است معلوم بوتا ب

المحمة الأام طوسوم مداء

| كيفيت                                  | ئن فات | متعكوت | ن م                                                | شار |  |
|----------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|-----|--|
| ,                                      | سائد   | مال    | دوداديادادو رجاع                                   | ۲۱  |  |
| يكسى ضلع كا حاكم إ بانى تعاصب          |        |        | د<br>وفوراسے                                       | 77  |  |
| تام إلان كمشرقى سندمه وتبعنه كراياتها، |        |        |                                                    |     |  |
| غالباً يعودكرودم كفا ذاك سي تقيد       | عضه ا  | 10     | امی دعمرا دوم<br>معبونگر دسوم<br>امیرزهمیرا ارائیل | ۳۴۳ |  |
|                                        | معرب   | 1•     | معبوظر وسوم                                        | 71  |  |
| سوم ه في ندان كا اخرى ، مدار المرك     | 407    | 0      | امير ديمير؛ ارائيل                                 | 10  |  |
|                                        |        |        |                                                    |     |  |
|                                        |        |        |                                                    |     |  |
|                                        |        |        |                                                    |     |  |

| براس کے قول کو صحیح بایا، اس لے اس کا تذکرہ مجی اینے دوستوں سے کیا، ایمنوں نے بھی      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.                                                                                    |
| اس کی از ایش کی اور درست باکراس ترم بدست تا مُب موسے ، آخر میرر واج اِس قوم سے مطالبیا |
|                                                                                        |
| یه وگ زنگین کورے کی برنسبت سفید کورے کوزیا دہ بسند کرتے ،غیرسوم و درمایلی)             |
| یں یہ لوگ شادی منیں کرتے ، چزنکہ علال دحرام کے متعلق دوسرے اسلامی فرقوں سے اختلا       |
|                                                                                        |
| ر کھتے ہیں، ہیں لیے ووسرے کے ساتھ برنظراحتیا وا کھا نانہیں کھاتے ، مردہ مجھلی نہیں کھ  |
|                                                                                        |
| صبیاکه عام مسل ن کھاتے ہیں بلکہ زندہ محیلی سبم اللہ کے ساتھ ان کے اعتمیں مرے تب        |
| اس کو کھا تے ہیں۔                                                                      |
|                                                                                        |
|                                                                                        |

الم تنفة الكرام ويم عبدسوم بمبئي سله سفرنائه ابن بطوطه جلدو دم مصروسة ،

-----

ام طور بران کا وقت کاشد کاری میں گرز مانتا، ایک دلیب رسم بی تقی که کیرط ایک د فعه رستها ل کرنے کے بعد <del>سوم و</del>ہ کے امیر کھیر دوبارہ ىلقى هى مقا، كرايك دفعه مجد چينغ كے بعد ميرعورت قابل ستدا له يستحجى ماتى تقى، اتّغاق سے ایک د فعہ ایک ورت حس کو اپنے شوہرسے بے انتہامحبت مقی، عا ماہو گئی' حب ولا دت کے دن قریب آئے تو اس کویڑی فکر ہوئی ، وہ ہی سوح میں تھی کہ اسے ایک نّد مرسوهی ، اس لنے ایک عا درحه ایک د فعہ استعمال میں آگی تھی ، وهو نی کو دے کر ہاکید کی *ک* ب جهی طرح د صوئے، حب و صوبی والیں لا با تو اس کو بڑی احتیاط سے رکھ حصور ا اکچھ داول ، س کامشو بغنسل سے فارغ ہوا تو دہی جا درستھال کے لئے دی، اب وہ زم اور لیلی بھی ہوگئی تھی، اس کو مہت ایسندا نی ، سنتال کرکے مہت خوش ہوا ، اس ہے دریا فت ک تی مقان کی جا درہے ہے اس لیے جواب دہا کہ یہ دمی جا درہے حس کوتم ایک و فع ل کرکے روکر مطلے مو، تم لوگ ہیں قدر ننگ ل اور کم حوصلہ موکد، بتاریتا لیا کی دی مولیانم یتے میں بات ہیں لئے ملتی مونی کمی ہیں۔ لئے ہیں کے سٹو ہرنے ہیں کو قبول کرلما ہیں غود معی اس عا دث کوترک کر دما ، ادر در ستوں سے معبی اس کا ذکر کمنا بنور کے بھی ہر تیجر ستانی اطا عورت نے دیکھا کہ تدہر تو کارگر مونی ، جنامخہ کچھ دین کے بعدعورت نے بھور کا ذا یے شوہرسے حصرا ۱۱ در اثما ہے گفتگومیں اس لئے کہا حس طرح کرا وھو لئے کے در مھی احيااور قابل ستعال رمتاہے ہي مال عورت كاب كرىبدولاد میلے ی کی طرح امھی اور قابلِ استعمال رمتی ہے ، جو نکہ اس کی مہلی بات میچے تا بت ہوتی تھی ہم ئے اس نے اس کاملی تجربہ کرنا چاہا، جانچہ و ادت کے بعد اس کوملٹی و منیں کیا ، اور زیادہ

سنده میں کونی بلندمیا الله مولے کے سبب اِش کادہ سلسلہ جود وسرے ملکوں میں ہے میاں سیس بوری سبب سے میال کی زائن مخلف سم کی کی جاسکتی ہے .

(۱) شال كا وه علاقه جوسنده كى عام سطح سے بندوا قع ہے،سنده كى زبان يس أس كو

مرو دیا بلندا کتے ہیں،چونکہ میاں یانی بشرت الماہے، اس کے مرتسم کی پیدا وار ہوتی ہے،

٧- وسطى عااقه ، يين وه زين بس ير دريا ي سند مبتاب ، جونكه بس علاقه كوي ياني

با فراط لماہے ، اس کئے یہ علاقہ مبت ہی زرخیز برگیا ہے۔

سرر رگیت نی علاقه ، جوسنده کے مشرق اور جنوب مشرق میں واقع ہے ، میال یان کی بری قلت رہی ہے، ہی سبتے اس علاقہ کی پراوار سبت کم ہے،

مر کومت نی علاقہ ، اس علاقہ میں میار اور کے سبب گرمی اور مردی سبت بڑتی ہے

اورقابل كامتت موارزمن مبت كمب،

- تشیبی علاقہ ، جس کو <del>سندہ</del> میں الرائے گئے ہیں ، یا نی مجرے رہنے کے باعث وہاں کی

آب وہدا مرطوب ہے ، گرسیرا بی کے سبے قابل کاشت زمین مبت ہے ،

ساسی اعتبارے سندم فی تقیم دوسری صدی کے آخریں اس طرح تھی کہ سندہ کے تین

<u>حصے ہو گئے تھے ، اول ملتان کا علاقہ صب کی حنوبی عدار ورسے ملتی تھی ، اعد شرقی عد نجاب سے ا</u>

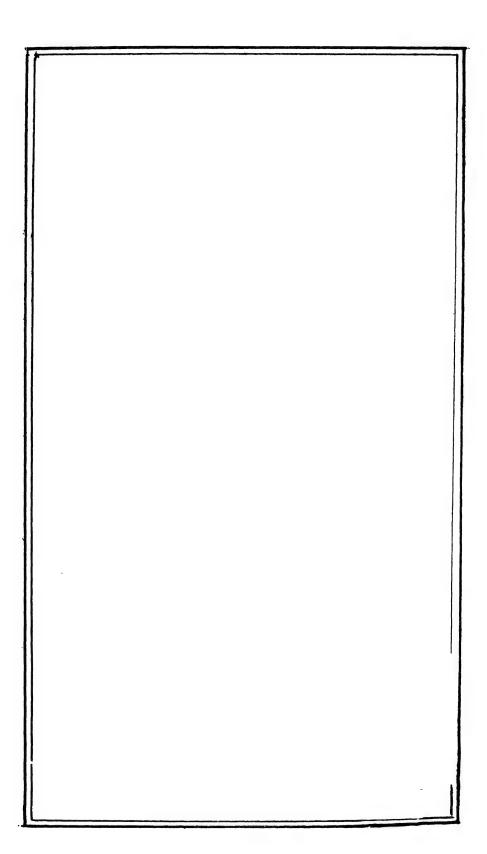

بده كاعلاقه مك سنده كا وه حصه ب جو دريا ب سنده سه شال مغرب مي متما س بن دائستام حب كوآج كل كشمور \* ديالشمر اكتين دبان تسطيمندي ، نيزو ادر مبدكي پیدا وارزوئیج تی تین کیو کمہ بہاں سے د ور ملکوں ہیں مجیجا جاتا تھا ، یہ خطہ ژرخیزے اصابی نی کے افراط کے اعث یجزی جی طرح ہوتی تھیں ، ضعوصاً قسط ہندی کی کاشت إ فراط تعی قسط ندی ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے جو دوا میں کا مآاتی ہے ۔ ہی کو کٹ کہتے ہیں منصورہ درہمن آباد) کے علاقہ میں مجوراک، ایموں، ام مبت موتے تھے ،اوربد وار لى كثرت سے مدیت ارزاں فروخت ہوتے . كہو كمہ يہ ملك برطواٹ وا ب اورز رخيز تھا، البتہ ، امرود، شفقا بو، الكورمنفدوروين نرموت تح، غالباً ال كے ليے زين مناسب يتى، يانى كااستعال كنوال اور درياد والأل سے كرتے ميں ، وے ہند جو کبھی خود مختار اور کبھی یا حگزار رہاہے ، بیال کی زمین حضوصاً معیلول کے لئے بید مفید تقی ،اور ہی سبب سے بیال تھیل اور ترمیو ہ کی بڑھی مبتات رہتی ، نرک خوب بیدا ہو اہے ، جیانچہ اکثر سیاحوں لے اس کو مکھاہے ، کنوج میں جا وال وکیپوں ہو تا تھا ، اور حیدرآباد نیجلار کی زمین ضومیت سے یاول کے لئے زیادہ مشہورہ، باغیج | گوہس ملک میں باعوں کی کثرت نہ تھی ، مجر بھی مباں حبال ذرخیر ی تھی باغیجے کبٹرت چنائية وسے مند "مي مخلف ميوول كے باغ لكائے كئے تتے البول افروٹ كے بعض باوام کے ، بعبن کیلے کے ، ہس کے علاوہ ایسے بھی باغ مقعے حبال ترمیوے جیسے نازگی ہسیب دغیرہ پراکئے جاتے ، زکل کے درختوں کا جنگل مجی تھا ، اور غالباً لوگ اپنے یا عوں کی باڑھ ہی سے ك المسالك والمالك في بن والربط ليلك من منفرام الواسا في مطوى مداليدن

لەمسلاپۇل كى حكومت تقى ، دومراعلاقه شال میں آرور (روبیری) سے شروع موکر حنوب بی منفسورہ (مربمن آبا و) پر ر موّا ، مغرب میں دریا سے سندھ اور مشرق بین بسیل<sub>ی</sub> دراجیو نامنی اس کی حدیثی، اس برکھبی سلم ور هي غرمسلم کي حکومت بوني ، تيسرا علاقه منصوره كي عدسے تمروع موكر حنوب حانب دبانة ك بمشرق ميں راجية آند ورہا بان کچھ پر ہس کی حذ*حتم مو* تی ،میر دریا<del>ے سندھ</del> کے ہس یارمغربی عائب کا کل علاقہ تعنی جنوب میں وسل سے لے کرشال میں جبکب آبا دیک اور مغرب بی<del>ر ، بادحی</del>تا ن ملکہ کران کے اس کی صد مفی، طوران ا در برود کا علاقہ مھی اکٹر منصورہ کے انحت کی سمجاما ، زراعت ان مینوں علاقوں میں زراعت کے سبب ہر عبکہ سرسبزی اور شادا بی نظر آئی ہے جیا س قدرعرب سیاح سنده اسے ہیں سب نے اس کا اعراف کیا ہے ، يوں توسنده کے مخلف اصلاع ميں مرقسم كى پيدا دار موتى تنفى، كرمندرجة ذيل منسيد لى بدادارزيادومقى، غالباسى سبت تقرية برسيار كاندكره كياب، کافور ، نیل ، بید ، کیلا ، نادیل ، فسط دکٹ ، نیزه ، کھجور ، نیشکر ، نیموں ،آم ، با دام ،اخرا زكل ، كيهون ، جا دل ، اس کی تفقیل یہ ہے کہ کا فرراورٹیل کی بیدا دار سندھ کے اطراف میں تھی، اور غالبار طب یا نہ ریخی، کیونکہ س کی برآ مدبا ہر ملکوں میں کمٹرت موتی ،چنانچہ خائے غطیم د<sup>رمانو</sup>اری سے قبل کا ر پاست خِر توریس آس کی کاشت بودی تھی ،سی طرح کا قبل میں کیلاا ور ناریل مبت موتا تھا ا ا در یہ سند ود کا آخری شہر تھا جس کے بعد سے سند وشان (کا تھیا دار دگرات) کی مرور ٹیروع ہوجا گیا كتب إليادان لابن فقيدعالا يدُن مله جزانية سندير المالية لا مورسية نزمته القارم. و ه سايان

ہتخت اک محدد درسی تنمی ،اور ملکی تاحران سے ،ال لے کرتمام ملک میں بھیملاتے تنقیے بخلان سنگ الے، جوعر بول کامغترصہ ملک متھا، اس میں ایک مرے سے لے کرووسرے کنارہے مگ برابرتجاد فی غ من سے سفر كرت رہتے ، ادراس طرح وه مدت زياده فائده المات تح ، تے رہے، اور اس کے دور استے تھے ، ایک تو قند عار مو کرخواسان ، دوسم الموسستان کمرال ايران طأ. الوزيدسيرا في لكهة الميك بندونية ان كالماك خراسان سي ملا مواسي ، اور فاخلي متواتر -نند موسے خواسان کے جاتے ہیں، اور اسی طرح خواسان سے مند وستان کا ، اوریہ وولوا بندہ کے قافل زابلت آن د قندھار، کے مرکزیر ل جاتے ہی<sup>ں ج</sup>ہاں سے خواسان ملے جا<sup>ک</sup> خشکی سے عرب ماجروں کا قافلہ واق سے کرمان موسے موسے ا تو تر کمران کی بندگا میں بہنچیا، اور دہاں سے یا یہ سخنت کیز دیجے ، حیلا عانا ، اور کیزسے فنز لور د فنجیوریانی کدر چتخص بندرگاه یا یا پیتخت نه جاناچاہے تو وہ کرلان سے کسرکمند د قصر<del>ق</del>ن . بند، اصفقه، میل نوره ، راسک ، درگ بوتے بوٹ نیج کور آجانا ، میال سے قز دار ادر بھرکز کا دقلات ، بوكرقندها رجاما ، يه مكران سے طوران كاراستن واجب كايا يتخت قروار تها ، اب جرقا فله برص کے ملک بیں مانا جائے ہے تو رہ پایتخت بدھ قندا ویل دکندا وی فروار سے جا جاتا ، قذاویل سے میں تدم سیوی ) اور دہاں سے شال دکو نظم موتے مواے قدمار میں قافلہ اگرسندھ جانا جا ہتا تو گذادی سے سیوستان ہو کرمنصورہ اور دمال سے ملتان مینحتا عجرع قافله كمران سے براه راست سنده جاناجا ہے توده تقرقند یا تیزسے یا میخت كيزد كھ امانا العالب المندواك ندمان بيرس .

دي سق، حبيباكر آج كل مجى كهيس كهيس ديكها جاتا بين بشارى في ابنارى لیان تروتارہ بکرت باع بی جومسطح زین برچھیلے موسے ہیں ..... بیاں کے ورضت لمبے لمبے موستے ہیں اور معلل اچھے ، . . . . تمام شهر اخروط اور با دام کے درختوں سے وصلا پڑاہے ، کیلااور باعزں کے لئے کنوح میں ایک مشہور مگہ بقی، کیلے کی پیداوار مبت زیا دہ تھی ادر ہی لے مہت ہی ارزاں ہوتے تھے ، سی باعث تقریباً ہرسیاح نے ہس کو محسوس کیا ہے ، سبتاری لکھتناہے کہ باغوں سے یشہر کھل واہے ، بینی شمر کے جاروں طرف باغ ہی باغ ہے .... بیباں کی مواخوشگوارہے، باغ بڑے پاکیزہ ہی، ایتخت کے امراد کرمیوں میں سی جگہ رہتے ہیں، لمنان معی این مهسایه ملکول سے سمجھے منظا، میال معی ناریل، کیلا اور کھی رہے مہت اغ تقع المجورك وختول كى كترت تواج كك موجود ب، را قم الحرد ن حب ملتان مي محاتو اس كوعيني مشايده كايار بااتفاق موا اليكن يه تحجور عرب جيسے نه نظي ان كے بيعلوں ميں رس كم تعا ش يداس زمانه ميں حب كدان درختوں كى ديكھ مجال جيمى طرح ہو تى متحى مھيل مجي اچھ آتے ہول، قزدار د قصندارم ج<del>وطوران</del> دسنده کاایک صنلع ، کایا په سخت تھا، بیا ل کی نهین انگو<del>ر</del> لئے بطای مناسب بنتی، سی سبب سے انگور کے باعزں کی گٹرٹ بنتی، انار کے باغ مبی بیا انہا ڈ مقے ، اوراس کے علاوہ ووسرے سرومیوے مجی ستے جن کی پیداوار غالباً کہ مقی ، تجدت اسنده میں تجارت کو معی برا فروع تھا، کا سٹیاد ار، گجرات، مالا بار، مدراس ، مرکال ونیرہ ين وبول كى جو تخارت مخى، دورس قدركامياب نه مخى جبن قدر سنده ين ال كوع دع عال مقاء س كا اصلى سبب يه ب كدان مالك بي عرب تاجرون كى تجارت صرف بندرگاه دور ك سغرامدب ري مقدى منا يدل ك البنة سه البية كه العن كمه ابن وقل بغدادى ملا اليدن،

یرمالک بیں آمدورفت کے لئے جس طرح مُران یں صرف ایک ہی بندرگاہ میز ، تھا، ہی طرح سند تھ کا واحد بندر کا ہ ولیل دیل بنظا، س کے علادہ جمیو کی متحبو کی متحد دیندر کا ہ تھے ، گر ے حبار دہاں منیں جا سکتے تھے ، اس زار میں بیاں کے حبار بقرہ مور بندا دیک حاتے تھے المكانعين مدائن مي والمنت من الم تجارتی مرکز منده میں تجارتی منڈیاں متعدد تھیں جہاں ملی ادر غیر کمی تاجراہیے اپنے تجارتی مال ار مع كرت ، اورجب فروخت كامو قع آيا تو بيح كر نفغ المات ، سندھ کے اندوس میں کران شال ہے سے بیلی منڈی کیز دیجے اے، اس کے تعدست ہا بندر کا و دیول ہے ،حیال ملکی اور غیر ملکی تا جر بہیشہ محتمع رہتے ،اور ٹری مقداری برآ مدکے لیے ال مجتمع ابن حقل لکھاہے کریتجارت کی مدت برطی منڈی ہے، اور میا ای تحقیقت سم کی تجارتیں ہوتی ہیں ہے ، وہ ایک خشک شہرے، میاں زراعت کر ہوتی ہے ، وہ ایک خشک شہرے، صرف اتجارتي الميت س كومال ب. رمطوتی کتاہے کہ ویل دویول اسنده کابرا ابندرا در تار فی مرر ماشرے اسمندکے یاس دریا ہے سندھ کے مغربی جانب بیشہرا با دہے ، اس یاس ناکونی زراعت ہے ، زکونی وضت ہے ، یہ ایک بخرز میں ہے ، جو صرف تجارت کے ست آباد ہے ۔ دیور منفسوره ، سنده کایه تبیرانجار فی مركز دمندی اطفاء یا پیتخت موت كے سبت اس کی سخارت رونق بر متنی است میں بشاری آیا ہے ، دہ لکھتا ہے کہ اس شرکے لوگ بوش رادر دربين بوك ين رك ير رك ير الدين الروشة ادر من مها برفوا مصدمهم علم المراج ما ما كم ك والمات النفيط المثل كل سفواد إن وقل تسام إلى عند الله عن المناطق والمناس المثل المناس المتاس الماس المتاس المتاس المتاس المتاس المتاس المتاس الماس المتاس المتاس

اور کیزسے کلوان ، راہوق ، ارمایل (ارمن بلیر) قبلی کے راستہ دیول (دیل) بندرگاہ سند مد آجاتا ، اور میال سے نیرون ، مخاپوری ، مسوایی ، مبرج ، سیوستان اور گذاوی جاتا ، ادرجو در ما وعبورکرنا ماہتے توویول سے نیروں، مخابوری ، اور بیاں دریاہے سندھ کوعبورکرکے منصورہ یا پر تخت سنده مینچة ، میرمها ل سے بلوی ، کا لای ، اثری ، ار در ، بسبد، مآمان اک طیے ماتے ، ادراس کے بیدکسی کا جی ماہم او کو کو کا بھی مار دگا آتا ، گرزیا دہ ترملتان ہی ہے واپس مو جاتے او ر گرکونی قافلہ مندوشیان ما ماجا ہتا ہے تو وہ منصورہ ہے برہن آباد ، بانیہ ، کا قبل ہسندا<del>ن م</del> بحرى استه أخشكي كي طرح سمندري مجي عرب تاجر مرحكه نظر آت مين، وه بندا وسيه الطقة اور مِین اک طِی جائے ،سنده چونکه نزدیک تر ملاب متماس لیے رس جگر آ مدر ونت زیاد و تھی، وہ بغدادیا ماک کے دوسرے معد سے بعر ویاسیراٹ آتے، وہاں سے جزیرہ فارک جو بچاش فرتخ ہ، بینج ماتے، مورمیاں سے بنی فرمغ رجزیرہ الوان، میاں سے سائ فرسنے رجزیرہ ایون بير، فرننخ پرنزیه بنین ، بیر، فریخ پرجزیره کیس دقیس امیر میرجزیره ابن گاوال ، اور بیم بر بر مرتها ،س جگرے سات ون کے فاصلہ بر وہ مقام آنانفاجس کو " نارا کہتے تھے ، بری وہ جگر متى حِسندهٔ كمران، اورفارس كى عديقى، آج كل كے نقشہ ميں يہ مكر نهيس لمبتي ، البته ٣ لاشار ًا ايك مقام ہے جوفارس اور کمران کی عدیم واقع ہے ، جال سے تصرفذ کی سرعدنظر آئے ہے، میر و تخف کمران کے بحاب برا و راست سندھ جاناجاہے تو وہ ہر مزے سید مواتیل ددیول ، بندرگاه سندهدیرجا اترتا، اوروپال سے نیرول ، میر نیرول سے ملک بده ی یامند علاجاً ما ، اور مير اكر مندوستان د بحوات وكن عا نامونا توكمنيت بجروح بسوياره موكر كل جاما، ك المالك المسالك لابن فرواز مدالا،

میکن بن و قل نکمتا ہے کہ یہ بیا بان (کے قریب) میں ہونے کے سبب سیاں غیر کئی تاجر سبت کم جائے ہیں ، زیادہ ترکار ہار ملی تاجروں کے ہاتھیں ہے ،اور جونکہ میال زیادہ ترآ بادی ہندوول كى تى س كى تاس كياما سكة ب كريان كى تارت يربورا قبعند بنى غيرسلول كاموكا-سجارتی منڈیوں میں <u>سے بُر</u> کا یا پی سخت قندا ویل دگندا دی ابھی ہے ، اس کے اس بار كاورى كاول متنا ، اور أل ملك كانيا دو ترحصه ميداني علاقه ب، ابن حوَّمل نکھتا ہے کہ وء شہرجیاں برھ لوگ تخارت کرتے ہیں اور اپنی صروریات کی چنر سخریا فروحت کرتے میں ، وہ کنداوی د قن ابل ہے ، تجارتی منطون میں قزوار د قصدار کا مجی شارہے ، اگرچ یہ کوئی ٹری منڈی نمقی مگروب کے روں کا قافلہ میا ل مبی آیا تھا ہضو صاً حب <del>طور آ</del>ن والوں سے بہتھ کے یا پیخت گندا ہی کو نتح کرلیا توں کی ہمت د ادہ موگئی ، ۔ندمی ناجردں | سندھی تا جروں کے خارجی مرکز تھی متحد دیتھے ، ہندرگا <del>ہ دیل سے ج</del>و مال مغرب کو خارجی مرکز جانا وہ یا تر لفرہ اسرات موتے موات بغداد براہ راست عانا، ورنم ویل سے برات ، میر تصره ، بعدهٔ بغدا د ، آس کے علاوہ افریقی کی سمت اگر ما نام توسند دستانی ال کی مند ع عدن بوالى ان مقا ات میں موب ناجر مندوت آن سے مال لے جا کر عن رکھتے اور وور سے مااک کے تا جران مقامات ہے ال لے کرانے اپنے مکوں میں مندوستانی مال فروخت کرتے ، برّد | عرب ، جرسند هدسته ال خوب برّا مركت تقير ، ودميا ل كمختلف تسم كه ال إمراحاكم کٹیرفائدہ امٹحاتے ،خو دہلی لوگول سے مبھی ان عرب اجروں سے نفغ انتحانے میں کوئی وقیقہ اعمانی**کوا** ك سفرا مرابن وقل فيوا بيان صويسنده لذن عله المالك السالك ابن خرواز مدا ،

منصورہ کے متعلق ایک ایرانی حبزا فیہ نونس دسٹ کیے ملکھتا ہے کہ منصورہ ایک مراشہ ب، تجرون كامركزي دم، چوستی منڈی آر ورہے حس کو الور تھی کہتے ہیں ، پر سندہ کا قدیم یا پر سخت تھا، پر یت بٹیا اور آبا وشہر منفا ، میا ل بھی سجارت کی بڑی منڈی منفی ،سندھ کے بڑے شہرو**ن پ** ساس كى سرحدىرسى أخرى بالشراقا، ان حوقل تحرر کراے کہ" سندر کے بواے شہروں میں سے ایا ارور ہے ،طول عن میں ملنا ن کے برا برہے ، ہیں کی دوشہر منا ہ مہیں، یہ ہی دریا<del>ے سند مدکے مشرقی جانب</del> آباوہے لیکن ہس کا شار منصور ہ کے عدو دمیں ہے۔ مہت ہی ار زال اور خوشی ل شہرہے اتجارت کی بھی گرم بازاری رہتی ہے ہے ده) کتان عرب تاجروں کی آخری منطعی ہے ، نشاری مقدسی لکمت ہے کہ یہ شہر منعد و سے زیا دہ آباد ہے ، اور مبت 'رزین ہے ، نتجا رنی کاروبا رمیں یہ لوگ بڑے فوٹل مها ملہ میں ، نہ تو یہ حبوث بولتے ہیں ، اور نہ ناپ و تول میں کمی کرتے ہیں ، یہ طوا آسود وشرہ اور سنا رخوشی ل به بارت کی کرم بازاری مجی خوب ہے ۔ مرار ہے۔ کنوع میچی جو کنکا کے کنارے آیا دستا، ان شہرول میں سے سے جس کو ستار کی مندلی مل گا نخره مل ہے ، یہ بڑا خوشی ل شریخا، نبشاری دھے۔، ہس کی بڑی تعربی<sup>ن</sup> کرتا ہے، کتا ہے کہ یہ بطان رخیب رشرہے ، بیال گوشت ارو نی ، شهد ، میوہ خصوبماً کیلا بڑا سے الماہے اِن اذبذ، صورتی اَجِنی ،شروسیع اور فائدہ مندمندی ہے ، ك عددوالوالم متكلون سه هابن و تل كاسفز، مروس لندن سيمه سفز، مراب مك ما المركز،

| بيداوار                                                                                                          | مقام                      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|
| گھڑ بال                                                                                                          | دیا ے ندھ                 |  |  |
|                                                                                                                  | منعتی چیزوں میں سے ذیل کی |  |  |
| تبتی شک ، دینایں یہ چوتھے نبر کا مشاک سمجاجا ، تھا <sup>،</sup>                                                  | بين                       |  |  |
| مشك ، غالبا خواسان كى طرف سے أنا بوگا،                                                                           | ىنى                       |  |  |
| سركه ، شررب ده جاول يا ناديل سے بناتے تھے)                                                                       | ہند                       |  |  |
| کیژا، شهد                                                                                                        |                           |  |  |
| وْشْ فروش ،سنده كے علاق ميں تارموتے تھے، غالباسنده كے                                                            |                           |  |  |
| بذرگاه سے بیال کا ال برآ معتاناتا ،                                                                              | <b>\</b>                  |  |  |
| جا، اعلى كه وانت، يه ودان جزول كفنبائت سينصوره                                                                   |                           |  |  |
| اُرْبَا مربوتی تقیس، ہی لیے سوئے کو کنبانی جزا کتے تھے ، بنی                                                     | :                         |  |  |
| سون ،سنده ك طلا في سك المربدت جات ، ايك وكيت الله                                                                | ,                         |  |  |
| یاجزی آنی تقیس س کے تنعلق کسی کاب سے تقریح نیولی کا                                                              | ورآمه غيرمالك عصدهين كياك |  |  |
| البتدنش ری سقدی سے کما یا ہواج اور آسے کا ذکر کیا ہے ، ای طرح نصرہ سے مجوری بھی آئی میں ،                        |                           |  |  |
| سنده میں کی والے مجی وب ہے آھے ،                                                                                 |                           |  |  |
| مندروں کے لئے عود لائے جاتے جس میں سے کامروب کاعود سے مبتر موقاتھا اور                                           |                           |  |  |
| غِر مالك میں بڑی تیمتوں پر بکتا ،ایک من کی قیمت وٹو دوسو دینا رتاک ہوئی ،                                        |                           |  |  |
| له أماب البلدان مع المع من ري ما المع تقويم البلدان الوالعذاء ما الما كما كالم المن المرطب و من المرك على المناف |                           |  |  |
| دولت مالا برس ،                                                                                                  |                           |  |  |
|                                                                                                                  |                           |  |  |

| ى بعث سے وب سیاح ان مذیوں کی نبت ملحقے ہیں کہ فائدہ مند مندی ہے۔                            |             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|--|
| اب میں ان چروں کی فرست تحریر کرا ہوں جس سے ہی ملک کی برا مرکا حال عادم موجاً                |             |  |  |  |
| پیدادار                                                                                     | مقام        |  |  |  |
| نیشکر دگن                                                                                   |             |  |  |  |
| فانیذ د سفیدشکر                                                                             |             |  |  |  |
| ان ، کھجور کے                                                                               |             |  |  |  |
| شكرسفيدرس ككبركي شكر اسكان سيمبث مبترموتي تقى-                                              | لموراك      |  |  |  |
| ا چاول ،<br>پرسسته میشد نا                                                                  | سندان       |  |  |  |
| مشوانی<br>جرای بونی د دوأیس سندسه مرادوه مقانی جسنده میشوانی<br>برا در ریر بر               | <b>بن</b> د |  |  |  |
| کا فرزنیل بک دایج شیم کی دوا) باش ، نیزه ، مید                                              | اطرات سنده  |  |  |  |
| عود سندی                                                                                    | كامروب      |  |  |  |
| ناريل ، کيلا                                                                                | كافهل       |  |  |  |
| حیوان ت میں سے مندرم ویل جا اور برآ مرکئے جاتے ،                                            |             |  |  |  |
| انجاتی اونٹ خصوصاً ووکو ہان والے ،<br>مناتی اونٹ خصوصاً ووکو ہان والے ،                     | گذمها وی    |  |  |  |
| المتعی، جسنده کے بندرگاہ سے اس مصبح جاتے،                                                   | ہند         |  |  |  |
| معبینت ورگورخر                                                                              | ما          |  |  |  |
| مرغی ا مورف                                                                                 | 4           |  |  |  |
| اله المطوى منداريون ك وبن وقل كاسفر الدراك اليرن ك بن عدى مندا ديدن كه كما البلان ابن نقيرة |             |  |  |  |
| هے زیرتہ القوق کلیع ہورب کے صطری مندا میں نے بشاری مندا مے تنبیم الاترن میں کا البان ملا    |             |  |  |  |

یں زراعت کے لیے جس قدریہ جا بزرمفید ہیں دوسرے مانوران کامقابلہ نئیں کرسکتے، دومر گاے کا و ووھ عورت کے دووھ سے مرت زیا دہ مث بہ ہونا ہے ،اس کئے اس کی بروش اور اس کی نسلی افزایش وترقی کا اس ملک کے اوکوں نے بہلشہ خیال رکھا، عرب كارنون كوي تجربه كے بحرب بنى افاديت كافين واؤيموں لے بھى كى طرف عام توم كى . اور ليسا لوم ہوتا ہے کہ عرب فاتحین لیے ابتدا میں کثرت سے ہیں کا گوشت سنتعال کیا جس کے اعت ی کی نسل کے منقطع موجانے کا امدیشہ بیدا ہوگیا ، س لئے خاص طور پر گورنسط کو ہی قسم کا لمرجاری کرنامیواکہ کو بیشخص کاے ذرمح نرکرے ، اس کی تفصیل یہ ہے کہ حب<del> حجاج</del> بن ایسف تعقیٰ مشرقی مالاک کے علیٰ حاکم کورس کا اطلاع دی گئی تواس کے فرا اس کی حالفت کا حکم ماری کیا أكه س كيسل كي حفاظت كالدرا بوراخيا ل ركها عائية ، گرات کی طرح سنده کی تعبینس مبھی مدبت احیمی موتی تنقی، اور زیا دہ سے زیا وہ و و و **ع**ودتی، ہی افریس کے اس کے متعلق معمی فاقعی کا ویش کی ، اور اس کی پروشس کا جھی طرح خیال رکھا، الملب جوع صداك سنده ك عاكم رب، ال كويه عالورمرت ليسند مقا، إس لا وه ہیں کی پر موش اورا فزایش نسل کی طرف نه عرف سند هدمیں زیا دہ متوجہ رہے بلکہ اپنے وطن عرب ربعرہ امیں بھی لے گئے مسودی ملحقاہ کہ ملب، كے فازان كے مہذہ عصمينس منگواكر بقرہ ميں ركھي منى ، حب يزير بن ملب تحل موك تو خليفه نيه يدن عبد المناك نے ان كوشا م كى سرحد ينتقل كرديا جكي شل اچ أ مودود ایک روایت یہ تھی ہے کہ ایک زماندیں <del>سند ت</del>ومیں بڑا تحط پڑا تو میاں کے عاط کرما<sup>ن او</sup> فرس بوقے موئے بھرة كا مينج كئے ، بھرمياں مقيم بوكرطا متور موكئے ، جانج فتام كى سرحد كا ك كتب المند ببيروني مئة ليان ،

نچارتی مصول <u>سند مو</u>مین مجارتی محصول کے متعلق کوئی تفصیلی بیا ن منیس دیا حاسکتا ، می<del>کن بشیاری</del> یے جور یک سرحد کا حال مکھاہے ہیں سے تیاس کیا جا سکتا ہے کہ تقریباً وی تسم کامحصول عام تجارتی ما ل يرلكاياماً الموكا، خانجه وه لكمتاب كه خبب <del>طورا</del>ن میں نجارتی مال کی برآ مدیا درآ مدمو تومقررہ قاعدہ میہ ہے کہ فی اونٹ کے بوجو یر حجه ورم (عبر) لیا مبائے گا، لیکن آنے پر نی بوجود ۱۱ درم دے رہ سے ، اور اگر مبند دست ان ست ورا مدمو تو فی بوجو بیس درم رصر را با جاناے ، البتر سنده کے مال پر محصول افسر کے اندازہ پروتوں ہے، کما سے مومے حموط ہ پر فی حموط ہ ایک درم دہم رہے ، اس طرح ملتان تک مال لے جانے ۔ سومجاس در م خرج ربولے تھے ، میوانات کی | عربوں کے <del>سندھ</del> میں حبال زراعت ، تجارت ویغیرہ کو ترقی دی ، وہاں حیوانوں کی نسلی ترقی میں بھی کا فی مصدلیا ، لیکن ان کی نظرا ن جا نوروں کے محدو درہی جو فرقیا دندگی کے لئے زیادہ حروری ستے، عرب کی طرح سندھ کی زمین مجی زیادہ تررگیتانی ہے ، ہیں لئے افریقیہ ادرعرب کے شانع یماں معی کبار آمد جا نوروں میں سے نظا ،ہ*س لئے ہس کی طرف سے نیا د*ہ توجہ مبذو ل کی گئی ہیا ۔۔۔۔ گُذها دی کے علاقد کا اونٹ انتخاب کرکے ہی کی پروپشش اور ہی سے سنل لیبنے کا کام انجام دیا گیا' محرخراسانی اوٹوں سے ملاکرا کیب خاص فسم کا اونٹ پیدا کیا گیا جس آدیخت یا نجاتی اوٹ کھتے تحقه بيمصنبوط، خونصورت اوره وكوبان والا بهوتا تجيئاه... بيه بطاقيتي مومًا، بييب برس امرارات ادیشا بان وقت ہی کوخر پر کرکے ہستعال میں لالے ، ن صروریات زند کی میں ست نیاوہ عنروری چنر کا اعدار مبل ہے ، کیو کم سندھ اور مبدوسا ك ون التقاسيم ويوم ليدن عن سغرامر وال معظم علا ت سنده وف اليدن .

ان گھوڑ وں کی افزایش نشل میمال ماے ہونی ک<del>ر سندھ سے کچھ</del> اور کا ت<u>خیب</u>ا وار تاک مینے گئی ا ادرابیا معلوم موتاہے کہ عالمگیر دگیا رموی صدی ہجری اے زمانہ ک یا گھوڑے قدر کی گاہ سے دیکھے ماتے تھے، حبیباکہ اس عهد کی تاریخی کنروں سے بتہ حلیا ہے، ادر سے پوھیو تو آج کک سندھی ادر لحيى كمورد و اوك زياده ك ندكرتي ، سندوت نی جانوروں میں سے عبیب عانور ماتھی ہے ،عرب س کی مجی و کھ تھا ل کا فی طورے کے تے تھے ،کیونکہ بیسواری کے علاوہ جنگی کا موں میں بھی مدبت کارآ مد ہوتا ، اس یتھ کھینے کا میں کا مرایا جاتا ، وس کی میٹے پر بوجبر لادکر ایک جگہے و دسری جگہ نے جاتے ، ىرندول مى توبوں كومورمرت لينديتا ، بن لئے بس كونه صرف ميا ل يالا ، **ب**لا *تواق* اور شام می لے کئے ، ادراس کی نشل کی افزایش میں کوششش کرتے رہے ، کوکہ مندوستان ج رنگ روی اور قدو قامت اس کا ندر کو، عرب ہیں کے کوشٹ کو ہرت پیند کرتے تھے، بیان کک کہ تعبق عرب حب سَندہ انبے نوحب کے <del>سند م</del>یں مقیم رہے برا برآی کا گوشت کھاتے رہے ، اور کما کرتے کہ والتٰ ع<sub>م</sub>م مجڑم ابيا لدند گوشت مثين ها ما ، مور کی طرح مرغی بھی موب مدیت بیسند کرتے تھے، جانچہ سندھی مرغیاں بکترت میال سے لے جاتے جہ ادر نعنع کے خیال سے بقین کیا جاسکتاہے کریں کی پروٹش کا خاص خیال د کھتے ہونگے، تيرات الموجودة عهدين بعف لوكون كاخيال بي كدعوبون كو تعميرات كالمطلق شوق مذها كمين سى طرح درست نبيس ہے ميچ طور ير فانفس عوبوں كى حكومت سندھيں سايت كى لينى لى ظامة التواريخ عبداول ديمامية تلى كم مسودى مبداول مك لين سعه مردع الذبب عبددوا ميا يدن كه امبار الحك امته معره كنب البلدان ابن نقيه ملاا ،

ان كان لباية الزيدكيا ، شام ين اس ملك كي جبينسين نظر آني بي وه ابني كي يا د كاريك ، کھوڈ ابھی ان جا نور ول میں سے ہے جس کی عزورت ہیں زمانہ کی زیز گی میں سخت ترین تھی، وى لا بوب ابني الك مي كهورول كى يروشس برك ابنا م كرت تها ، سواری کے علاوہ حنگ کے موقعوں پرسب سے زیا دہ گھوٹوا کارا مدموناہے، اس سب لمان با وجو د ملال ہونے کے ہی کو ذیحے منیں کرتے ، مبندوستان میں شروع ہی سے ، ھے گھوڑے نهیں ہوتے تھے ، سیت قدا ورمعمولی قسم کے شوییا ل کی قبل پریا وارہے ، اور وہی بار برداری اور رواری وغیرہ کے کام میں لائے جاتے تھے ، ساتویں اور انتظویں صدی ہجری کک کے سیاح الکتے **ہ** مندوستان میں اضیے گھوڑے نہیں ہوتے <sup>نے من</sup>یا برنی را تھویں صدی الے معی جا نوروں کی جونہت دی ہے ہیں میں کسی علیٰ قسم کے مندوستانی کھوڑوں کا ذکر نہیں ہے، اور مندوستانی کھوڑوں ر شوٰ ) کی متیت مدبت اونیٰ انگھیٰ ہے ، ہل دجہ سے تا <del>م مندوس</del>تا ن میں ان کی بط ی ما کا سے تھی ، اور بڑی بری قیمتوں پر به فروحنت کئے جاتے تھے ، ملکہ حیا ل موقع ملتہ تھا ، بیا ل کے راجہ اور رعایا غیر ملی مجرو<sup>ں</sup> د موب کے گھو دیے ہوٹ پیاکرتے تھے ، حبیباکہ راجشیم راج دگرات ، کے اس واقعہ سے ظاہر می ا مس كنسومنا تفريندرس وول ك وس بزار كوراك وط ك عظي سب اسى ففاي يهات عدرتی تھی کموب کھوڑ وں کی حفاظت اور پروسس بست ریا وہ متوج موتے ، ان حاكم عولو ل كاميلان ويكه كرسنده مي كهوو ول كي يروش اورا فزايش نسل كاخاص غيال یدا ہوگیا، جنانی اس کا اٹر آج اک سندھیوں میں موجو دہے ، کہ کھوٹرے سے فاص محبت رکھتے میں اور ال کے ارام اوست زیادہ صروری عصے میں ، له تنبيد وه وشروف عدا منه كاب المندوالسندوي بيرس سنه مديغ فرورشاي بن بيان علا مالين كالت عى سفزار اركو بولوسفر كرات اردوبه عيراجين الناس بالنيم راح كراق،

تھی، اس کے علاوہ لوآیا وی جولسانیٰ گئی ان کے مکانات بھی تعمیہ کئے گئے ، اس کے متعلق صیح طور پر کھیے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ کیسی تھی، نیکن عربوں کی سیلی صدی کی قبر خوش قسمتی سے بھی ونیا میں موجو و ہیں ، ان سے قیاس کیا حاسکتاہے کہ ان کاطرز معی ولسیا ہی موگا ، مینی لمبی لمبی دالان جن کی حقیب کثیرانتدا دستونز سیدة تم مول کی ، سی مابه جاعت کے ساتھ ہوگ نازاداکرتے ہول نے ، ہس کے بدصحن وسیع ماند رہوگا ،حس کے بیج میں دمنوکرنے کے لئے حومن اور الکوشم میں ملبند مینا رجس پرحرفره کرا ذان<sup>د</sup> ی جاتی تھی یہ مینا رہے کچھ سبت زیا دہ ملبند نہ موتے تھے، ملک ان کی ملندی متوسط درجه کی بوتی ، معن کے شال اور جنوب میں مسافر د ں کے رہنے کے لئے جرے موتے مشرقی **مانر مس**ے با ہر جانوروں کے لئے طویلے ، ان کے یا نی چینے کے دون ادر سا فروں کے عنسل کے لئے حام تیا در کئے جا ع بول نے دبیل فتح کرلے کے بعد حب نیروں پر قبضہ کیا اوس جگہ مجی ایک ما مع مسجد تیار کی، اور کها جاسکتا ہے کہ ہل کا طرز تعمیرهی غالباً دسیل می کی جامع مسجد کی طرح موگا، ہی طرح ارز اور ملتان میں بھی نیخ کے بعد ایک ایک جا مع مسجدتیار کی ، ملتان رجیہ اسم على عربون كانشلط موا تو أسمون ك سبحى اكيب جا مع مسحداتي الأك يتيار كي م المون آلرشد کے عهد میں حب نفنل بن یا مان سے نسندان میں اپنی حکومت قائم کی ، تو وما ں بھی ایک طرح ام تبارى قلى وكاب لمندموه ليدل هد نتوح البلدان مرام

مرت دارس ری ، بس کے مبدسندھ کے عربول کی حکومت متروع ہو گئی جندوں نے سال ما لینی د، اسال کاسلطنت کی ، ادران دو نول کی مجبوعی نقداد د ۱۹۷۸ بعنی سورتین سورس مونی، ا قوام عالم کے تدن روب آپ نظر کریں آوان کی تعمیرات میں جو عام چیزیں دیکھیں گے و عرابہ مقبرے امسا فرفائے ، حام ، بل ، قلع ، مارس ، شفاف نے ، عدائیں ، محلات شاہی اور عام مکان موں کے ،آج کل محکمة آ ارتديم كے بحت بھى ديا دہ ترتقيرى چزى بى نظراتى إلى ، عربول لے جوجو شہر آیا د کئے یا قدیم شہرول کو جورد نق دی، برتسمتی سے آج دوسب بریا د مو حکیمیں، س لیے ہس کا صبیح نقشہ آپ کے سامنے مبش منیں کیا حاسکتا، محکمہ نار قدیمہ نے اگرزی سلطنت کی ابتدارمین ہس طرف قوم کی تھی الکین مبت عبد اس کا خانتہ ہوگیا ،ور نہ اگران پرا سے شرول کی کھدائی ما قاعدہ ہو توعروں کے تدن کے دفیعے مبت کرت سے وستیاب ہول، عرب ایک منہی قوم تھی، ہیں گئے وہ جہاں جاتی ،خواہ فاتح بن کریا تاجر، سب سے مہیلے وہ ا بنے لئے ایک عباوت کاہ عنرور بناتی ، وہ میدانِ حبَّک میں ہوتی اورع صد تک وہاں رمنبراڈیکیا تورہ این یه یا دگار اس جگه معی حمور مانی، منصارة ادر مراهام كالمرميا كالمن متنبي الاركادها وست بيرام ورح كابندركندها برحمارك كے لا بھيجاتھا، اور كامياني كے بعد كچھ دلؤل قيام كرنا بالو وہال مجي سيسي بيلي جوعا ما درگری وه ایک مسجد تنفی ، عربوں لے جب سندھ فتح کرنا ٹمروع کیا ، توسب سے مبلے جربر اشران کے تبضہ میں آیا وه دميل تما وميل مي مجيء بول كى ست بېلىءارن ايك محد مقى ، جو محد بن قاسم فا تحسيد نے نتا دکرائی ، یہ جا مع مسجد مہنت بڑی تھی جس میں کم ان کم تحدین قاسم کی فوج تقریباً دس ہزار ہاتی

له الكائل طبد و ملا للين ،

جِنانِجِہ وہ ان سے لاٰکر کا میاب ہوگیا ، اور بڑمن اباد کا سارا علاقہ ان سے دانس لیے لیا ، ال فتوحات كي هنتي بي عمر في مناسب يحجاكه بريمن آباد سي تقل ايك دلسباسترا بادكرك جوسط میں ہونے کے باعث شال ادر حبوب دو نوں حکمہ کی گرانی کرسکے، سى خيال كو مدنظرِ ركھ كرېمن آبا د سے حيوميل مغرب جانب ايك جزير د <del>مين محرب</del>ن عمرينے ا کیب شمر کی مبنیا در کھی ، اور چونکہ وہ وشمنوں پر فتحیا ب ہوکر آیا تھا ، اس کے محض نیاب شکادن خیال سے ہی سے اس کانام منصورہ مکھا، اور مچرحنید ہی سال کے بعد بیشر ترقی کرکے ہی درج يرمينع كيا،كه سنده كايابه تخت موكيا، شرمنسوره طول وعرض مين ميل درميل تها، اس كووريات منه على ايك شاخ كلميت مقی جس سے ایک جزیرہ نا کی شکل کل آئی ، آبادی تمام ترمسل اوں کی تھی ، بڑا شا داب شہر ّ مرحكه ماغ كلك تنفى كمجور إنشكر الهيول اورة م كے درخت كبرت تنفى ، میال کی عمارتیں مکڑی ادرمٹی کی تھیں '، میال کی جا مع مسجدعا آن کی طرح سبت بڑی تھی' جویقرا درامین سے سینی مقی جس میں ساج ادرسالوان کے بڑے بڑے ستون تھے، میال کے بازار بڑے پر رونق اور آبا وستھ، تجارت کی بڑی گرم بازاری تھی، اور ای زار کے دسطین مفورہ کی عامع مسیر حقی جس کا ذکر ادیر موا، مفورہ کے عارول طرف شہریاہ ہی مقلی احسب کے باعث وشمنوں کے اعا کے حاول سے شمر والے محفوظ رہتے ، اِس شهر منا ه بیں عار در دازے رکھے گئے تھے، ایک کان مرباب لیجر "مقا، اور دوسرے کا "بإب طوران ادرتيسرے كا "باب سندان اور حوصفى كا " باب لمان " ان ور دازوں کے نام غالباً ان سمتوں کے سبیب سے رکھے لگئے تھے، بوشرکی حسمت لى با ذرى المسّال المسالك المساحل المساحري بيان سنة منذا ليران سنة جن السّاسيم مُكِّر بك كارخ لعدّ وبي علية مكنا

س لئے دہاں مجی و بول نے ایک جا مع سجد بنا دالی جو بشاری مقدی کے عمر موسط ایک تام تھی۔ شروں کی | عربوں نے سندھ میں متعدوشہر آباد کئے ،جن ہی سے ترج کو بی جی آباد ہنیں ہے ، لیکن الدينون مين ال كے نذكرے مرحكه موجود ميں اسبَ سے ميلي نوا بادي جو اول لے سند روس بسائی وه دیل د دادل اکے مقام زرایک محله یا گاؤں تھا، حیال جار ہزار عرب خاندان کے گھرا با دکئے گئے ، رفسوس ہے کہ ہیں خاص مقام کا کوئی ام ، ریخوں میں نمین ملت ہے ، گریقین نہیں آنا کہ عوبوں نے ہیں کا کوئی خاص نام ند رکھا ہو، محفوظه استحدين قاسم كے واپس جائے ليد حار حابد والميان سنده و كے تغيرے جو برنظمي سنده ميں میدا ہوگئی اس کاستے برانتیجہ یہ مواکہ ماک کا ایک حصہ ماتھ سے کُل گیا، اس لئے بقیہ مقبومنات کومحفوظ رکھنے کے لئے بڑی ضرورت ہی ہات کی محسوس موٹی کہ دریا ہے سندھ کے مشرقی مانب کوئی اسی حکمہ ایک فوقہ بادی کوفہ کی طرح لسبا فی حاشے بچوع بوں کے لئے مرکز کا کام دے ، اور بوقت صرودت وبال بياه معى سيسكيس ،سى خيالكومدنظركه كرحكم بعوانه والي سنده ف غالباً سملاہ میں دریا ہے سندھ کے جنوب مشرق ہیں ایک شرحھ نوطہ آیاد کیا ،ادراس کواس لے اس علما کا ایتحنت قرار دیا ، شهر کے ساتھ اکی العدم کی معی تعمیر تو کی ، حیانچہ اس کے تیا رموسے پر فوج بھی ر کالگ اس میں اس کا ا منصدرہ | اندرونی معاملات حبب ورست موسکئے اور والی سندھ کو اطبینان موگیا تواب ہیں لئے پرونی امور کی طرف توج کی ، آس سے اسنے اتحت افسروں میں سے عرکو جو تحدین قاسم فاتع سندھ کار کا متا، سوار وں کی فرح دے کر دریا ہے ساتھ کے شال مشرق کی عانب روانہ کیا ، کہ دو مقبوط من پروشمنوں نے قبصنہ کرایا ہے ، محیران سے جھیین کرواہیں لا سے ، له وسانتقسیمنش که با دری منام معر،

محفوظ كمتعلق سواك سبان كحب كاذكر دير مواء وركوني بات اديخيس مذكوه سنیں ہے، لیکن قیاس چاہتا ہے کہ عوبوں نے ہیں شہر کو بھی ہی طرزیر آباد کیا ہوگا،حبساکوسفو وکیا۔ بینی اس شرم فصیل بھی موگی قلیظی کا لیشان جا مع مسیر بھی بنانی کی ہوگی، ہی کے ساتھ حمام ا درمسافر فانے مول کے البتہ منصورہ یا یہ تحت مونے کے بعث ہی کو تجارتی اور سلمی جوامين مال مقى إس مع تحفوظ محوم بوكا، بیقداء ا بیمجی ایک شرمقا، حس کوعران برکی نے بوقان کے ماس صلع بود حقیہ میں آباد کیا تھا، بیمانی دریاے سند مدکے مغربی جانب تھا ، اور آح اور سیان میں دافل ہے ، اس علاقہ میں زیادہ تر ماط آبا دیتھ، جورطے سرکش تھے، سن<u>عم</u> میں حب<u>عموا</u>ن برنکی سندھ کا حاکم مواتوہ س طرحت کے حاقوں نے بڑا سروٹھا یا بھر<sup>ا</sup> ر. یه دمکیو کربری تیزی سے نوح لئے قیقان د قلات ہیں آپنجا ، اوران کوشلست دے کران قائم ر کھنے کے لئے ایک شہر رسیایا ، اور ہس بیٹ تقل حیا و بی قائم کی ، تاکہ مرو فنت وہاں فوج تیاریسے ا ور بوقت ضرورت کا م<sub>اکس</sub>ے ، انسوس ہے کہ اس شہر کے متعلق بھی مہاری معلومات مہت ، فقس ہی، بلا فری کی فتاح البلا کے سواحیں سے میں نے اوپر کا بیان لیاہے، اورکسی تاریخی کنامین س سٹہر کا عال ندکور مہنیں ہو، با ذری کے بیدس قدرسیاح سندہ سے ان کے سفر امول میں سی اس کا ذکر مٹیس ، جزافید کی كتابول مين إوجو وللأش كي بس كا كحيم سية نه علا ، السامعلوم ہوتا ہے کہ ہں کو کچھ فروغ ندموا، اس کی حیثیت صرف ایک حیاونی کی تھی، ادرغالباً بوقان بي كي آبادي من وه عذيب بولكي،

له فتوح البلدان ملاام ليدن،

میں وہ واقع ہیں،چانچہ اس کی مثال دوسرے قدیم شہروں میں ہی یا نی کا تی ہے ، جیسے مکتان کی شہر میں ہ امیں جو در واڑے ہیں ،ان میں ہس دروازہ کا نام جو لا ہو رکی طرف ہے الا موری دروازہ ہے ، اک ا طرح وبلی در دازه بهشمیری دروازه وغیره ، س سیم قیاس کرسکتے بی که باب طوران مقرب طا تها، إب سندان جنوب كي طرف، إب ملتان شالي من ير ، ا درمشرق ميں إب الجزيمة ا میا ل مسجد کے ساتھ عام اورمسا فرخانے معی ستھے ،جیساکہ سعدیں اس کاعام رواج تھا، امراء کے عالیت ان مرکابوں کے علاوہ خو دیا دشاہ کا شا ندار محل متھا، حبال وہ خو د قیام کرامتھا، قلعہ کے اندر فوجوں کے لئے بارکیں بنی مو فی تقییں ،جن میں بچاس ہزار اک فوج رستی تقی، وس ہزار گھوڑوں کے لئے غاص صطبل تھا ،اور ہتی ہاتھیوں کے لئے فیل غانہ تیار کی کیا تھا ، یہ ہتی ہتھی م جنگی متھے ، اور بہبت ممکن ہے کہ ان کے علاوہ خاص سواری کے لئے الگ مائتی مول ، منصورہ میں محکمۂ فضاۃ کے لئے عدالتیں بھی قائم کی گئیں، جہاں قامنی مبطہ کرا بعنیا ن کرتا مقا، کا غذات سرکاری در کیارڈی اور محکمہ کے علمہ کے لئے مکانات تعمیر کے کئے، بيال ابك مركاري مدرسه هي مقاء جوقامني القفناة الوقحة منصوري كي نكراني بي كامياني سے کل رہا تھا'، اور چونکہ فاضی صاحب موصوف غروبطے یا یہ کے عالم تھے ، اور آھی آھی تعال كأمير مجى ان كى تعنىيفات بي سي تقييس ، س كان كايس ايك را كنفانه مجى موكا ، منصورہ ساتویں صدی کے وسط اک موجود متنا ،اور اس صدی کے اخری فال ریمن ا کے ساتھ زلزلہ سے تباہ ہوگیا جس طرح آج سے حیٰد سال قبل رٹیش بلوجی آن کا صدر فوجی مقام كوئة ولزامت برباد موا مكن فوي امز افل كاست كورننث يدس كود وماره آباد كرابك بخلات منصورة ككرس كويرابا دمونا نصيب نرموا، ك مردرج الذم ب جلداول مديمة منه ليدن شده وسن انتقاسيم منه اليدن سك طبقات المورى فد الكلكة ،

نتے ،ایسے گا وُل کیز کا مان اور گندھا ویل کے درمیان زائد تھے، حدیشہروں کی آبادی کے علاوہ قدیم شروں کو ترقی دینے کی معی عوبوں سے بڑی کوشش کی<sup>، دی</sup>ل کی بذرگاہ گوسندھیوں کے زمانہیں بڑا شہرسمجھاما ہ تھا ایکن و پوں نے ہیں کو فتح کرکے ج تر فی دی ،اس کا امذ نہ ہ عیرف ہیں واقعہ سے ہوسکتا ہے ک*یمنٹرا* میں جوزلزلہ وہاں ہیا د ہ ہی قدر سخت تھا کہ تمام دیل تباہ ہوگیا ، ہیں کے ملبہ کے نیجے سے لوال آدمی نقط مردے کا لے گئے ،مجروح اورز ندول کاشار ان کے علاوہ ہے ، اس سے شہر کی آبادی کا آب اندازہ لگا سکتے ہیں کس فدراس کی آبادی برمو کئی تھی، میکن کچه سی برسول کے بعد عربوں نے ہی کو سیم آباد کر والل ، اور سیلے سے زیادہ اس کی آبادی موکئی ، کیو کمہ خاص شہر کے علا وہ آس اِس کا علاقہ بالکل بخرور قع تھا ، نہ کوئی زراعت ہوتی تھی' نہ کوئی درخت د باغ ہ ہتھا ، لیکن کچھ ہی ونوں کے مبدحب عراب لے اس طرف توجہ کی تواس یاس مبینا را با دی بولی ، میانی سناری سے لکھا ہے کہ دلیل ساملی شہرہے جس کے ساتھ تقریبا ا کے سوگا دُن آبا دہیں، سے معاوم کیا جاسکتا ہے کہ دسل کے اُس یاس گی کی تعدم فاکر تحا مناص مفسورہ کی سلطنت میں شہروں کے علادہ صرف گاؤں کی لقداء تین لاکھ عقی ا اس کے کھیت ، باغ اور گاؤں سب قریب قریب ادر ایک دوسرے سے معرد کے تھے، ہی طرح ملتان کی آبادی کے علاوہ وہا ل کے گاؤں کی نقداد مجی کچیے کم ناتھی، اوجود وشمنو میں سروقت کھرے مولے کے تیمی ہیں کی وسعت اس ندر تھی کہ ایک لاطوم میں کاول موجو د تھے مستودی مکھتا ہے کہ 'نہ مہت مرسبز اور شا داب ملک ہے ، ہر کِگہ شہرا در گا وُں آبادہی سى برسادے ملك كوقياس كرنا جا مئے كدعواد سے اسٹے مفتوحه مالك كوتر فى دينے اور ل كُورُ لِكِ عَلِيمُ مُثَالِيدُ لِن مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللَّهُ لِن مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

جدرور استاع س ایک ادر نیاشرنظر آن جولمان سے او امیل شال مشرق کوآباد کیا کیا گیا تھا، کیوں کہ اسے قبل دست علی است میں ایک کے با دشاہ کا یا یہ تحت ملتان ہی تھا،ال اسی ملکہ وہ رستا تھا ،لیکن جو بھی صدی کے ابتدائی سالوں میں عالباً بیشر آباد کیا گیا ، اس شهرك نام كا الما مخلف طريقه سے مكوما يا يا اجند رور ، حبندا ور ، حبندرا ور دغيره مكين حبال اک نفظ کا تعلق ہے صل میں جندر ورسعادم مؤاسے ، کیونکہ قدیم زبان میں مرور کے معنی وہی ہوتے تھے، جوزے یور کے معنی ہیں ، اور اس کی مثال سبت کثرت سے لمتی ہے ، مناک اور لدرمل منكل رور مقا، كثرت استعال من منكلور موكيا ، اس طرح بغرور ، الرور دغيره ، مندرور درحفیقت عربی اور مبندی دولفظول سے مرکب ہے ، جیسے فیروز تور کردولفظ فارسی ا ور مبندی سے بناہے، حبند کے معنی نشکر اور رورا کے معنی آباد ، بینی فوج کے سنے کھا کم يا فوحي آيادي، السامعلوم بواب كدا بتداويس يفقط فوجو سك ك لئم المان سے بابر ايس حيا ولى مبالى ئى تىخى، نىكن ئامستە ئامستەرس كى تايادى ادر رو**نق ب**طومتى كىئى ، بىيال تا**ك كەملىك كا ھاكرىمى** تىم ر حكدر سن ركا، ادر تهريه صدر مقام موكيا. . فلہرہے کہ حبال با دشاہ رہتا ہو تو اس کے لئے محل تیار کئے گئے ہوں گئے ، فوجی سیا ہو کے داسطے بارکیں بنی موں کی جنگی ہا مقیوں کے لئے فیل فانے موں کے ، کھوڑ وں کے رہنے کا معلبل میں ہوگا ، پنے وقتہ ناز کے لئے ایک یا کئی سیدیں منرورنی ہول کی مسجد وں کے ساتھ جام اورمسافرخانوں کا بونالازمی ہے، حبسا کہ آس ز انہیں وستور بھا، اس کے علاوہ مبشار کا وُل آبا و کے جن میں سے تعبیٰ خالص عولیو ل کے تھے ، اور نبض گاؤل سندھیول اور عولیو ل سے مخلوط آباد ہو الكتب لاقليم منط ليلن

بیش سازی <sub>اسندهی جوتے مبی سبت مشہور تھے ، ادران کی مااک بغداد مس سے زیادہ</sub> هی الکن دراسل بروتے کفنبارت میں تا ربوتے تھے، ادراسی کے اس کانام مسلالی اتھا ، غالبا سنده اس كى مندى تنى جان سے عرب بھیجا عا آتھا، تانبه | تانبه کا کام بھی اس ملک میں احیا ہوتا تھا ، یہ تا نبہ اجمیر کی کان سے کنال کرتا نیا وئی دکھنیات<sup>ی</sup> حاتا، اور محر بجری استه سے سندھ اور ملتان آتا، اس کے مخلف قسم کے برتن میاں تیار ہوتے تھے؛ خا<del>ص ملنان</del> میں ہ**س کا سبت بڑ**ا اور ہارو نق بازار تھا، یہ با <u>زار ملیا</u>ن شنرکے بیح میں واقع تقطارا سی کے ساتھ ماتھی کے دانت کا إزارتها، ہ تھی کے دانت کا کام بھی لما کن میں مہت،علیٰ ہوا کڑا ، نید ں سے مال ننار موکر فحر ممالکہ میں کنزت جاتا، اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہوتیں جھوٹے راسے صندہ تیجے ، ڈبیر جھری کا اور متھیار وں کے دیتے دغیرہ موتے ، س کی جو ڈیا ں میں بنائی جانمیں جن کو مند وعورتیں مکثرت رستعال میں لائیں ، حیائے لمان اور کا تھیا وار میں اس وقت بک ہی کے کارخانے موجو دہیں، دِن كِي ا دريائ سنده كم مغربي جانب قند هاركه عال قديل يون حكى كاعام رواج مقاميه حكما ل بنو وُں پر لگادیتے تھے ، اور موا کے دورسے حب او پر کا حکہ گھو ہنے لگنا، تورس کے در احد سے نیجے کے مطی کو حرکت ہونی ، اور یانی کے لئے جورتن لگا ہوتا اس میں یا فی بھر کر اور کوو ہ آجا ، اور بإنى انظ يل كريميروبس طِلا عبامًا، ونقلاب زيانه سے يون كي كا تورواج عبامار با، نگر ما يى كا تسك كلقيد طريقية آج مهي پنجاب اورسنده سي موجود عني ، صوبه سنده سي كيرس اورفرش مجى تيار موت تقى اليكن غالباً سندان كمقابله میں بیاں کے کپڑے اچپے نئیں ہوتے الکین فرش مبت ہی علیٰ تیاد ہوتے تھے يراغ مالك كويمي وأبدك مات مول،

آبا وکریے کی کوششش میں کوئی و قبیقہ انٹھا نہ رکھا تھا ، ادر ہر طرح سے ہیں کومسر وسبز وشا واب بنا ' حنت كالمؤنه كرديا تقاء سنعتی رقیاں صنعتی ترقیوں میں میں <del>سندھ بولوں کے عمامیں مندوسیان کے ووسرے صولول</del> شکرسازی اس میں سے زیادہ نمایاں شکرسازی ہے ، ان کی منٹرماں ماسکان ، قزدار ، ران اور طور آن مہائے ، ان مقا مول میں ہن کے رٹے پڑے کار خالے تھے ، مہال سے میشکر تبار موکر دوسرے ملکوں میں عاتی النامیں سے اسکان کی شکرزیا دہشہور تھی ، فالیاریادہ صاف ،سفیداور دانہ دارمونی موگی ،مکین کچھ د لوں کے بعد <del>طوران</del> سے ہیں کے مقابلہ یں زماد<sup>ہ</sup> ترقی کی ، اور اس کی شکرا ول نمبر کی شار موسے لگی ، ا<u>ور اسکا</u>ن و در مرے نمبر ریر ہوگیا ، صنده قرسانی ا دریا ہے سندھ کے شال مغرب میں دجیکے ہے آبا وی ایک مفام نشمور دیاکشما ہے؛ حبال صندوق سازی کے کار فاسے قدیم زیانہ سے جلے آرہے ہیں ،میال لکڑی اور حمرطے کا عندوق مدبن على درجه سير مونا متما ، يرحبوك ا در راسب برتسم كے بوت تھے ،ان ميں تعبق ہیں قدر بڑے ہوتے تھے کہ آٹھ آٹھ سومن منسط دایک دوا کا نام ہے ) ہی میں ساجا تا تھا بھر ہں برر وعن قار ل كراس كى ياش كرتے تھے، بلمانيه أبيلان جومحرب قاسم كمفتوه مالك بن سي آخرى شرب ، دبال تلوار برمي على دج کی تیا رہو تی تمنی ،اورکثیر تعدا دی<u>ں تا</u> جائی تھی ، ہس کا نام ہی عربیاں لئے تعمیلمانیہ 'رکھ دیا تھا ہیں میں کیا و صعف تھا، اس کے متعلق خاص بات نومعلوم نہیں ہے لیکن عام مرزی نلوار و ل کی نشبت بان كما جانا مے كه بن كى أب ادر كات دونوں چرين قالي تعرفيت بوتيس ، كمه سغ امرابن و قل طبيع لمبذن بيان سندع كم جهن التاسيم المين الشيط البيار المستقط الناف عليه العالب ماس بيروت

لی الشوارب منفعورہ کے قاصنی مرد سے ، ان کا خاندان بھی جریقی صدی کے ابتد نی ساول ربا، مبساكمستووتي كے مكھاہے، ا كيب اورعوا في صاحب علم تقے جن كى تعليم و ترميت اوريد ورش تجيين مسيمن مورد دسته یں بونی تھی، اس لیے عوبی کے ساتھ سندھی زبان پر بخو نی عبور تھا اسٹ تھ میں ارور کے راحہ نے امیر منصورہ سے اسلام کی حقیقت سمجھنے کے لئے جب ایک شخص کی استدعا کی توامیر لئے آب ہی کا اتخاب کیا ، آ یہ لے سندھی یں عقا کراساا م کونظم کرکے راج کے یاس جیحدیا ،حس س منے برت لیندکیا ، میرحسب طلب یخود اس کے دربار میں مینے ، تواس کوبا قاعدہ قرآن ا ترجمه سندهی زبان میں رطعایا ، اور اس کی فرانش <u>سے ترا</u>ن کا ترجمہ دیا تفسیر، سندھی زبان میں تحرر کیا ، اور پیسلمانوں کی ملی تصنیف سندھی زبان میں ہے، اور مبندوستان میں قرآن کا بیلا ترحمیه مجمی میں مقا ، لمان میں بھی ایک شاعررہتے تھے ان کانام ماروک بن عبداللّٰد لمانی ہے، یہ بنی اردک مو، لی میں سے تنے ، ان کے اشار تاریخی کتا بول میں مذکور میں بمعلوم مون ہے کہ ان کا فاندان ملتا ہی میں آیا و حولیا تھا ، کیونکہ ان کے نام کے ساتھ ہی ملٹ نی مشہورے ،حبیباکہ ابرولف لے اینے سفرناندیں تحریر کیا ہے، چیقی صدی کے احزیں دمھے ہے ) ایک اور خاندان الی علم کا منعبورہ میں موجو و تھا، یہ ا بو محرمت فعوری کا متنا ، خود مہت راسے عالم اور اپنے مذمب ظاہری (دا وُد فاہری) کے امام تقے، اورمتعدد کتا بول کےمصنب بھی تقے، ان کا پاییعلم میں مہت ملبند بتھا، آی کئے ے لے تعنا و کا عہدہ ان کے سیر دکر دیا گیا ہے ان کے نام کے ساتھ منصوری کے نفط سے خیال ہوا ئے ، ریخ مسرد دی بلدادل میس لیڈن کے بحب کی اسد ملا بیٹان سے بن ملسل بجالیسرالبلاد ایم دیم علی میں الشقایم اسالی

## مندك علماء

ان كارناك كندى اورصبم فربه تنفا مدينه مين ميشه قيام ربتا ، فليفه مدى عباسي جوان كابطا قدروال مقا مسالا همين بغِدا وكي اور درس حديث كاكام ال كيسيروكرويا، رمفان میں وفات یا بی *اور لبندا دیے مقبرہ کبیرمی مد*فون موسے ان کے بیدان کے اطرکے الوعیدالملک محمدین انی معشر محمی علم حدیث میں بوسے یا یہ لے عالم موٹے ، بغذا دہمی میں ان کا میمی تیا م رہا ،اپنے دالد کی کتا ہے المغازی کے را و**ی این** وتعلی موملی نے ان سے روایت کی ہے ، و ورس کی ٹریا کرشتا تھے میں وفات یا تی ، ۱ ام اوزاعی اورامام الوحنیفه لغان بن نابه ی دواوٰں کی ولاو**ت شام اورع اق**میں مونی ایکن ان کے بزرگ سندھی تھے، عا فظ الومحمر طفّ بن سالم حديث كے مشہورها فط تنظے ، غلاموں كے سلسلون لك سنده سے عراق دکوفرم لائے ، بیال حدیث کی تعلیم پاکن می در موسے ، تھر بندا و طیا ا در محلہ مُخ مرمیستقل اقام ت اختیار کرلی ، ان کے اساتیزہ میں تھی بن سعید رقل ان ا در الونغ مشهورلوگ مېن، اوران كے "لما مذه ميں عاتم، البوالقاسم لبنوي ، احمر من على آبار ا ورعثما ن دارمحا جیسے صاحب کمال صحاب کا شارہے ، امام نسائی کے ان کاروایت این کتاب روح کی ج ٣ رمعنان ساسيم مين ٩٧ سال کي عمر يا كر تنجدا و مين و فات يا تي أنّ ابونفرسدهی کا نام فتح بن عبدالندہے، آل حکم کے علاموں میں ستھ، آزادی کے بعد مدیث ، نقه اور علم کلام کی تعلیم عال کی ، حدیث کے اساتذہ <del>مین س</del>ن بن سفیا ن مشہور شخفی مِن ،ان کانقب نُفقیه ا در تشکیم نتها، شاکرد دل کامجمع مرونتت رستا، میانچه ا بک و فعدرات میں ایک بدمست عرب پر انتخا، ان کو دیکھ کراس نے کہا اسے غلام میں توزمین پر برا ہول، عة زكرة الحفاظ طهرا مراح سك خطيب بندادي مدوع علام،

لُهُ غَالِبًا ان كا وطن منصوره مي تقاء اسي لئے ان كومنصوري كماكيا ، ایک اور خاندان اہل علم کا الور دارور ہیں آیا و تھا جن کے لفوس قابسے۔ ایج ایک لوگ فیفنیاب بورہے ہیں، بیشنج مبادا آرین زکریا ملتانی کافیدیا ہے،جو دو سری هدی بھری میں سندھ آگرآ با د ہوگیا ، آپ کا قبیلہ مباری اسدی د قرنشی ، ہے ، غالبا کچھ ولوں کے بیدسکیو کے علاقہ م<del>ر محمد آ</del>را نامى تقسية ب جالساء ورمير بانخوي صدى كى انتداريس وما ك مصنتقل وكريلتا ف علا آيا، حيا ن ا من أك ال كافا مذا ل موجو د الله سندس | س جگه دمندس دانجینسیراسجی شھے،جومکا لوٰلُ قلعوں کے میا وہ یل بنا نے اور نہر م کھوم الكين ورست كرائے كاكام انجام دستے سے م اوم خسر بھی اب ان بزر کوں کے عالات تحریر کے جاتے ہی ح<del>وسند ج</del>و سے باہر عاکر شہرہُ آ فاق ہو<sup>ے</sup>، ان میں سرب سے میںلانام البِمعتشر سندعی کا ہے،ان کا نام بنجیج بن عبدالرحمان ہے ، دور مری عمدی ج میں سندھ سے حبی قبدیوں کے ساتھ حجاز لا سے کئے متعدد غاندانوں بیں بطور علام کے رہے لیک ہر عکم علمی شیمہ سے برا برسیراب موتے ہے ، اور آخر علم حدسیف ، مغازی اور فقد میں با کما ل بڑ ونیا کے سامنے ظاہر سوئے، ان کے اساتذہ میں محمد بن کعب فرطی، مہنا م بن عروہ ورنا فع وغیرہ مشہور اشخاص بین ا درّ لاندْ مي <u>سيخيم بن ابي معشر، الونعيم، وكميع، محرين عمر دا قدى ، ا ما م سفيا</u> ن توري طبيع مبندياً اشخاص كاشار بوتاب، ان كى روايت عامع ترمذى بي مجى موج دسي، مزيرمي ان كاما فظه مزور ہو گیا تھا ،سندھی ہوئے کے باعث تعَف*ی عر*نی الفاظ کا للفظ صحیح منیں کرسکتے تھے ، جن<sub>ی</sub>ا مخیہ گوت کو تعب که کرتے تھے، عوب ومند کے تعلقات مص ملے بلاؤی علام لیڈن ،

ندھی ابن علی تھا جس نے ایک کتا ہے بننیوں کے مالات میں مکھی تھی ، اس زانہ ہیں اس کانام كآب الشركة متما، يركز ب دس جزر يشتل لتي ، اسحاق کے مرفے برسندھی سے بغدا کے محلہ طاق الزبل بر وراقی کی ایک وکان کر فی تھی اورسى مېشەسىكىدرا د فاستىكرائىما، و منظرے شعرار میں ہے ایک بوصلع سندھی ہیں ،جو سندھی غلامول میں تھے ،لیکن شعر و شاعری کابرا ذوق من ،ان کی ایک تصنیف تیس ورن کی بین ندتم کے وقت اک موج و مقی ا اعفوں نے ہندوستان کی مدع میں ایات قصیدہ بھی لکھا ہے، منصور مبندی ایک اور علام تنفعی تن کوعلمی ذوق بنها ، ان کے مالک کا مام صف می تھا، ان نے بھی شعروا دب کی ایک کتا ہے تفسنیوٹ کی تھی جس کا فرکر این زم سے کیا ہے ، ان حاجب النعان لے این کا بیر ایک اور فاعنل کا ذکر کیا ہے ، حوکا تب محی تقے اورادب وشعر کامیمی ذوق رکھتے تھے ، ان کا نام سندھی بن صدقہ ہے ، ان کا ایک تقینیف بحاس ورق کی تقی جس کا ذکر تھی ہی کتاب میں مذکورہے ، تیسری صدی کے بعدا کے صماحب علم دنفنل کشاحم سندھی بن شا حاک متھے جن کی ایک کتاب ایک سو ورق کی نظم میں تقی ۱۱ ور ایک د دسری تصنیف ا دب یں بھی تقیامی ابولفر نتح بن عبدالنُّد سندهی محی مشهور معندها گذر سے بن ، جن کے باغالعن سنگی عدم وفنون کی ترقی میں سندھی عربوں نے کس قدر حصہ لیا ،اس کے متعلق کو فی تعفیلی بان بن وقت كرراقم الحروف كى نظرت نبيس كذرا ، البته تاريخ ف اورسفرامول مرحبته حسة جو واقعات مذكورين وال سيم نتجه كال سكة بن، له الفيسة مروم معرك ولين مايوا ومدمو ومذار

ادر تواس شان کے ساتھ مار اہے ؟ آپ نے جواب دیا، کہ س کاسبب یہ ہے کس نے متفارے بزرگوں کا وطیرہ افتیار کیا، اورتم میرے اپ دادوں کے طریقے پر طل سے مولمہ الوالعطاء سندهى كامام فلح بن ليهاريها ، باب بيط دونول سنده سي بنواسد كردلي نلاموں کے ذمرہ مین کوفر مینتے، ابو العطا کو اوب او شعروشا عری کا برطاذ و ق متھا، حیائیے اس نے س میں کمال بیداکیا، اس کا جدید آق عنترہ بن ساک نے اس کو آزاد کردیا الکن حب اس کی رہ شہرت مونی ٔ اور امراہے وولت کے دریار ول سے بط سے پڑے صلے ملنے ملکے ، آو آ قانے ہی کی آزادی کی قیمت عارمزاروسول کی ، افلح سندھی لے مجی با قاعدہ آزادی کے بعد اس کی ٹری سدهي ريخ كيسبب يه مهي عربي كي تعف حرف كاللفظ صحيح منيس كرائقا، حيائيه و ٥ » ز \* جمر کی غُرُوستعال کرتا ، مثلاً " بجوت کو بزوت \* کهتا، اسی سیب ہے <del>سلیما</del>ن بن مرایب امیرسے ایک علام عاصل کیا جس کا نام ہی الے عطار کھا ، ادراس کومتینی بنا کرخود كنيت الوالعظا رهى ، حيني وه اسى امست اريول ين مشهور موا ، شعرخود كته كرعطة وكون كويره كرسنة، السيه وكون كويس زماني وادى كت عيم يعظارًا وي عرصة مك زنده ربانني الميدا درعبك يدكي خبك بي ماراكيا، يه اموى شعرائي سے ہے ، نفر بن سیاد اس کا بادام نی تھا، عباسیول کے عمد میں در بارمنصور میں گیا تھا، مروشمنوں كامداح سجه كركال دياكيا الى منصوركع بدي اس ان وفات إلى ، اس کے علاوہ اور سرت سے صاحب علم سندھی مواسے میں جن کی تصنعیفات اس عيه شهورتهين مثلاً اسحاق متوني صيرة جهدعبالسيد كالمضهوم فني تقا، بس كا ايك وراق ك كتاب الانساب السمعاني المايم وجرالبلان ملبره ملا إسبين من كتاب الافانى عدد مدر

ا دېږ د کړکيا جا دېا سے که ایک منصوره کے رہنے والے عرب نے سندهی زبان میں عقائداسا کا کونظم کیا تھا، اسی طرح بارون ملتا نی بھی اپنی شجاعت اور بہا دری کے کاموں کونظم کیا کر ہتھا، ابی طرح بارون ملت مندهی دو الیے شہور شاع دل کا ذکرا و پر موجا ہے جس پرسند اور الوصلة سندهی دو الیے شہور شاع دل کا ذکرا و پر موجا ہے جس پرسند کیا طور پر فخر کرسکتا ہے ،

س سے مہند وستان کی مدے میں جو قصیدہ نکھاہے ، اس کے کچھ اشعار بطور منون کے مندرئ ذیل ہیں :-

منعا المسك داكما قودوا لعندوالذ واصناف الطيب ليستعلمن يفل المسك داكما قودوا لعندوالذ واصناف الطيب ليستعلمن يفل المسك الموزوس مشك المؤر عبر عود والمنتاب وال

میاں کانگ بلوطے مور اور کبو تر میں ، نارلی ، آبوس ایرسیاه مرم کے درخت ہیں ،

سیر ا بھی ایک عراقی کا ذکر ہو حکا ہے جس نے بجین سے سندھ میں پر ورش یا تی اور سندھی زبان پر اس کو کا فی عبور مامل تھا ، اس لئے راج الور (ارور) کی فرانش سے قرآن کی ایک تفیہ سندهی میں مکھی تھی، یہ مزدوست نی (سندھی) زبان ہیں ہلی تفسیرا درو دسری تصنیب ہے ، عقائد اس مصنعت نے ایک اورکٹاب نظم میں والی مفدرہ عمر بن عبدالندکے حکم سے ملعی متی جب میں عقا مُداسلام کوسندھی زبان میں ہی خوبی سے نظم کیا مقا کہ پڑھنے والے پر ایک خاص مشم کا اٹر ہوتا نیانچهب رینظررا<del> جرار ور</del>یخ برهی تومهب لیندگی ، اورخو و شاع کو اینے ورباری طلب کر *کے و*میر ے اس سے سنتفیض موتا رہا، میتخف سندھی ! ن کامیلا شاعرہے ، اور س کی نظم سندھی زبان کی میلی تعنییت ہے، مدیث | حدیث کاچر جانھی ہس ملک دمنصورہ ہیں دیا وہ ریا، جانچہ اکثر میاں تاصی الل مدیث ہوتے، قاصنی ابو تحدمنت موری حدمیث کے مدنت بطیہ عالم رسی حکمہ قاصنی تھے ، ادر اپنے وقت كرام سيج والتستيع ، يربت في كتابول كرمعنى في حقي حواكم مديث كا ذوق زياده تفا، اس كئے كها جا سكتا ہے كه ان كى كتابيں زيا دہ ترحدیث ہی میں مول كى ، فقيضفي داؤد فل مرى كے مذمب كے ساتھ تمام سنده ميں نقة حنفي رعمل مو ماتھا، كوني كا ول اور تقسبه السامنيس تها، حبال عنى ندسب كے مقلد ندمول، سندهمي كوئي شافعي، مالكي، صنبلی نه تنها،معتزله ادر اشاعره کے مناظروں *کامھی میا ل وجود نہ تقا جس کے سب*سے میال يمسلمان برطرح سے سكون اوراطين ن كى زندگى بسركرتے سے ، شهری ا شامری کے متعلق کو بی خاص تفقیل تر تاریخوں میں مذکور منہیں ہے ، لیکن جووا قبل تعبض تعبض منفاموں پر مذکور میں ،ان سے بتہ جاتا ہے کہ عربو ان سے دو نوں زبا نول میں شعر له عيائب الندعة ليون ته حسن التقاسم ملك ليون سك اليدا ،

.. په مدرسه نمبي ہے حسن ميں وہ خو و مجي دس دينے ہم لئه ليكن په بات كسى طرح قرینہ قباس نميں ے کہ تین سو برس کی حکومت میں تمام صوبہ سندھ ا در ملتان میں کوئی مدرسہ سرکاری ایز بر کارا قائم نه کیا گیا ہو، غالب کمان میں ہے کہ ہس زبانہ کے رواج کے مطابق مدارس زبا دہ ترمسی وں ہیں موتے ہوں گے . حبیباکہ سیاح مذکوریے منصورہ کے حال میں لکھاہے کہ وہ موال اور جار کا مرا زبان | سندھ اورملیان کی صلی زباق سب میں وہاں کے سندھی عوام بات کرتے تھے، وہ متعود تقی ، برجالیہ دمجمرہ ، سے لے كرسند م كے إلا في حصد ك توارد ، ناكرى كارداح تحاليني ں فیدھت ناگری ،کیونکہ یمختلف زباؤ ں سے مل کر ترح میل زبان بڑ کی تھی ، سی زبان میں پیا**ک**ر خط وكتابت كرتے متھ، اور كتابي تجي مكھي عاتى تقييں، جنوب سندو کے ساحلی علاقوں میں ملکاری زبان کا زیادہ رداج تھا، سی ملکاری میں مّام قسم كالكيمنا يرط معنا بمو تا متنا، ليكن منصوره ادر يرتمن آبا و (بمهنوا) ميں ايك اور زبان ليج تقی جین کو "سین دب" اسندهی اکتے تھے ا یہ ماک کے صلی باشندوں کی زبان مجنی الکین عربوں کی زبان حوعدالت اتحارت ورتعليم كے موفقول پر استمال كرتے تھے ، وہ سندھ كے مختلف حصد ل ميں مختلف ري ہے ا نىيىرى غىدى تك.ميال عريف و د زان سننعال نونى رى ،عوام بني ملكى زبان بولى او**ر** خواص عرفی اورملکی وولول سے داننگیت السفانی چوتھی صدی کے وسط میں مجے میں عال ر باکد ملتان ادر صف درہ کے لوگ ملی ادرع لی ز ا ن میں گفتگو کرتے تھے ، میکن کران میں کرانی او نیاری رائج تھی،

ه و المن التناييم مراوم ليلن سله كتاب المند البيروني مع مرايد النام مروج الذمب ملداول من التنام المن التنام المنام المنا

رى مسيني مالعناف استغنت على الميقل داده العافق اعتزيم المحفل المستنبي المحفيل المستنبي المحفيل المستنبي المحفيل المستنبي المحل المركز المركز

فع لي يوه فا الفضل الاالوج ل الاخطل الموري و في الما يكوم فا الفضل الاالوج الموادي ومرادان خربول كا الخار كرسكما سي ؟

کا ہ کا ہ کا ہ <del>مارب</del> کے شوار سجی سندھ آتے ستھے ،جنائج الجر آم کا بمعصر مشہور شاعرا بوعبا دہ ولید من عبید ابھری متو فی معرم ہے۔ ولید من عبید ابھری متو فی معرم ہے۔ جی سندھ آیا تھا، اور اس سے کچھ عرصہ ماک ملمان میں قیام کیا'

رس بروے شاعر سے شندھی بون نے کا فی فائدہ امٹیا یا ہوگا ،اور ہس کی دلیبی کے وقت للمذہ

رسکوالو داع کہنے کے اِلْجے ہے کیا ہے۔ بیج تی کس میں مثان آیا ،کچوصح طور پر نہیں معلوم ہے ،لین کہا جا سکتا ہے کہ حب کے

مفعورہ ہوری ہو گا، وہ اپی ہوری اردسیا ہی جات کیا کرتا تھا، چانچہ عراق والے اس کے بڑے مداح تھے، کسی کرتا تھا، چانچہ عراق

مثعرات بوت بھی کہی کہی سند تھ کے حاکموں کے پاس اپنے تعیدے بھیجے ادر خرادی امور کی طریف توجہ ولاکر عاجب براً ری کی درخو است کرستے ، جہانچہ فرزوق سے بھی ایک فعم سید میں میں میں کا میں میں کر سات کرستے ، جہانچہ فرزوق

تمیم آن میعتبی و الی سنده کے نام ایک عرب عورت کی سفارش کی تھی ؟ مدرس عوب کے دورِ عکومت میں مرسوں کے متعلق تاریخ میں کو بی تذکرہ نظر منیں آئی ،

صرف لبناری مقدی نے اپنے سفر امدیں ذکر کیا ہے ، کرمنصورہ میں قامنی الج محمد منصوری کا

له آراللاد قردين هذه من عليم البدان مك أسبس كه سفرن ما بن وقل ليدن مروم كه بادرى عدام معر،

ت عرادِ ب لے اپنے زانہ میں ر فا ہ ِ عام کے متعلق کیا کیا کام ای م د سے ، اس کے متعلق بعض و اتعا

، لیے مذکور میں جب سے اِس بات پر رشی مرفر تی ہے ، کہ انتخوں نے اِس کے متعلق سے کھو کا موقا ا اگرچ معمد لی بات سمجھ کرمورخوں لنے ہیں کو فلمبند منیں کیا ،مسلما ہوں کے رفاو عام کی کامول

میلی جر مساحد نظر آقی میں، جانج عرب سے تمام بلے بڑے تمرول میں عا

حبياكه ادير مذكورمدا،

سی طرح سے ہم د کیفتے ہیں کہ بوقت عزورت نمری بھی تیار کی گئیں ، جن سے عنروری

د ا ہے سندھ پرع بوں نے بل بھی بنایا تھا، تاکہ عوام کو بھی اس پا ۔ عاب نے میں اسانی ہو'

قت مزورت فری سا ان اورسیای بھی جارسے جلد دریا کے ہی بار سنے سکیں ہمالی

نام "سکوالمید" رکھا بھا، اورسکوکے ماس بھا، سکوکے نام کو دیکھتے ہوئے خیال گذر تا ہے کہ سکیم می گی خرا بی" سکیم" ندیمه ،اورا-

کے طور پر نفظ سکھ رہ گیا ،

سیاسی اور انتظامی خیال سے جیل فالے جمعی تعمیر کئے گئے ن میں سے ایک جبل فات وسیج بیان پر دبول دویل، میں تیار گیاگی، شهری محد آن قاسم کے دقت سے جو مندر دیران

ك فوح البلاان ملك ليدك سك اليناً ،

جِنقی صدی کے آخریں دیلیوں کے عودج سے سندھ پر اڑ برطا، اور فاری زبان کا دواج ٹروع ہوگیا، جہانچ سے علاقے کے قریب بش آسی حجیہ ملتان آیا ہے، توبیاں فارسی زبان رائج ہوگی تھی، اور بیاں کے باشند ہے ہیں کو سمجھنے لگے تھے، اسی عار ح کمران میں بلوچی دیا کرانی کا استمال متنا، (مکین خواص پر فارسی کا اٹر بھا) کیکن مفسورہ کی دیاست میں ہمجی کا عربی اپنا قدم جا سے بھی، تاجر سندھی اور عربی ہی کے ذریعہ اپنا کار وبار چاہے تھے،

لے نشاری ملام لیڈن،

خطامکها جا ناجوسالویں دن دونوں کو ل جا یا ، انسوں ہے کہ ہں کےمتعلق کو فی تفصیل مذکومینو ہے کہ یہ ڈاکس طرح جانی تھی، لیکن سلی صدی میں بنواسیہ نے سانڈنی اور کھوڑ و ر کی ڈاکھ معقول اُتفام کیا تھا، اعلب ہے کہیں نفام بیال بھی تائم کیا ہوگا، عباسیوں کے عمدیں اس سے زیادہ ترقی ہوئی ، اوران کامفعل حال ملتاہے، اس زا ىي ما قاعدة ككنورا ول كافراك طبعا دى ككى تقى ال ككورا ول كالطبيرار مي ليسوما، ا درمركزى مقام يس لُمُورٌ وں کی مہت نقداد نیا ررکھی عاتی، ڈاکیہ یا نخ ون کی راوا کیب دن ہی طے کڑا، ہی سے آپ تیزدفتاری کا اندازه لگا سکتین، داک بغدادسے بقرہ اوربھرہ سے ابواز، اور ابواز سے شیران میرشیرار سے سیرجان ا در میاں سے نرماشیر، میرفترح میرکسرکند، س کے بعد کران کی بندرگاہ تیز بہنچتی ، تیزے کیزد کیے ا اور وبال سے ار مایل ، بیال سے دیل ، دیل سے نیرون ، نیرون سے منفورہ ، مورمنفورہ سے الور ، ادرمیال سے لمان ، غرض بقرو سے ملیان مک کی کل مساقت تقریباً جودہ سوسے کھے زیادہ ہے ، اورادیر بان بوحیکاکه واکسه یا نخ ون کی مسانت ایک دن میں طے کرتا ، ادر یہ بھی لکھا جا چکا کہ واسط قرقی اس محکه کو دی ، ان سب با تو س کو مرتفار کھوکہ جو حساب لگا یا عامے توجہ وم ہو ؟ ہے کہ الج الج وكمورك سوارى روزانه دوسوميل طف كرتانها ، عربول كى تعدنى ترقى كا اغرازه أكيسى سلكاسكة عم انتفای استه اس و فت تاك ايك ي صوبه محياما ، رباحب تاك كه مركزي حكومت اليال ماكمة تي رہے جس مي سنده كے مشرقى اور مغربى دونوں علاقے شال

له تحفة الأرم متاامبي عدسوم ،

علاآ رائظا، ذالى سنده عنبسة منى كے سُلاءٌ مِن اس كے مينار كو گرا كر هوت ياك دمااور (مبريطيخ اس مبركار اور ديران عارت كوجيل غانه بي سرّد لي كردياً ، هيم هرشهر مي الك الك عمير حمیو لے جیلی ہے بھی موجو دیتے ، رس کے علاوہ ہر شہر میں اور دومری مسر کاری عمار تیں بھی جو قابل فرمت بھیل ہی میں این درست کرلی گئیں ، سراے دمیا فرفانے) مدارس، حام کے شعلق اور گذر دیا کہ وہ مسجدوں کے ساتھ ہی تعمر مواکرتے تھے ، اور مکن ہے کہ تمیسری اور دیجی صدی کے آخریں ان کے لئے علی وعمارتی منبی مول بلین تاریخ میں ان میں سے کسی کا ذکر نظرسے ہیں وقت مک منیس گذرا، مبي عال شفاخانه ، تيم غانه ، كتبخانه ، لنگرخانه ادرا د نامن كا بهے كه تن سورس كى مدت حكو یں ان میں سے سی چزکو ہاتھ منیں لگایا ، کیسی طرح س کا یقین منیں آ ، ایکن کیا کیا جائے کم ار یخ کی زان رس معاملہ میں ماکل فاموش ہے، ولاک اور من کے کاموں میں واک کا تھی انتظام ہے، شاہی مراسات کے لئے واکے انتظام پیک دقامد، کے ذرایے تو زمانۂ قدیم سے رائے ہے، چیائے راج کے زمانہ میں میں اس کا پتر علتا ہے ، کراکھم لوما نہ لئے راجہ جم سے خاک کرتے وقت اپنے ،مر بر کے دربیہ علیفوں سے عوبوس كى ابتدا في حكومت من واكر والمعقدل انتظام تها، عالك مشرقيه كا حاكم على <del>تجاح بن بوسف نقفی بصره اور کوف کے درسیا ن شهرواسط میں رہتا ادر فحرین قاسم کھی او</del> دارور کھی بیمن آبادیا ملتان میں ، مگردونوں کے درمیان برابرخط دکتاب رہتی ، برتمیتر عون ك ميقو في ملد ٢ مصره ليدن سنه الين من ١٩ سن حج نامر صال على ،

تدم دستور کے مطابق صوبے مطبکے روئے جاتے تھے ، بینی والی ایک فاص رقم سالانہ خلینے کواوا كرة رب، چنانچ سنده وركران إنتي يانج لاكد درم برسال عاكمول كودك كي الهاسك علاوہ اور باقی آمدنی ما کم صوب اپنے تمیز اختیا ری سے خرج میں لآیا، صوبہ کے اخراجات کے علاقہ خووما کم اوراس کے متعلقین کے ذاتی معارف می سی میں شالیں، تمانك / الدنى كے ذرائع مندرمة ول تھا-لموںسے زکواۃ دم) درآ مر ا دا، زمین کی الکزاری ۲۱ غیرسلموں سے جزیہ ۲۷)مس ادر برآ مركامحمول ده عجاك بي اوط كامال ، حب سنهی وبوں نے فود مختاری عامل کی توان کے انتظام میں کو کی فرق ملیں آیا، البته ان کا در بارعر بی اور مندی مخلوط قسم کا موسلے لگا، شاہی دریار میں ایک دربر ہوتا ، اور وسل اميرالامرادكم مرتبديه فائز موّا، سواری کے لئے گھوڑے کے علاوہ یا دشاہ با تنمیوں یہ چی سوار ہوتا، اور علوس کے ساتھ ما مريخاتا ، كبهي رئة يرمهي سوار مرة ما جب كومانتي كلفينجية ، كا يؤ ب مين مندو وُس كي طرح بالحواليَّا كلي يقيمي إرموم المرس لي لي إل موت اسدهي سكوماراح كية ، خزانجی کا مجی ایک عدد تھا، لیکن اس عہدیہ فالعس سندھی نسل کے بوگ رکھے حاتے، كيونكر حس خوبي سے آس كوية امنجام ديتے تھے، درسرے آس سے عاجز رہتے، صرا في كے معالمه میں ان کی یہ خوبی میں قدرمشہورتھی کہ تعبرہ، کوفہ، بغداد، سیرات وغیرہ میں بھی ان کی ماگ تھی، جنایخدان مقامول کے بڑے تاجرول ادرامبرول کے خزیجی نیادہ سندھی وستے مقے، غیرسلمرام کی ریاست میں جومسلمان آباد موجاتے بن کے مقدمات کا فیصلہ کو فی غیرمسل لم المسائل فالمالك لابن فودان أماه لين من مسود قد المدامل ميس ميدن ،

رہ اور کہ کا نا کا علاقہ کبھی ہراہ راست گورنمنہ طے سنہ عوکے یا تھویں رہا ،اور بھی پخت رہا بیال کا حاکم بھن آبا دا درمنصورہ میں رہا، حاکم کے اتحت فوجی ادرانتظامی دونو ب ملاقتیں ہوتیں ، انتظامی امورکے تھی وو<u>حص</u>ے تھے ، مالی اور عدالتی ، مال کے متعلق ایک خاص محکم بھا، اس کے انسرکو دیوان کہتے تھے، ہر قسم کے تما لمات ہی دیوان سے تعلق ر کھتے تھے، کے اگزاری ،جزیہ ،خراح جنگی قیدی ، لوٹ کے مال کا صباب دکتاب سب ہی کے انتحت ہوتا ، عدالتی امور قامنی کے متحست ہوتے ، وار العد الت کےعلا دہ لیمی محکمہ کامھی نگرا ں قامنی ہی ہوناتھا، یا پر تخت کا قامنی بغدا وسے آتا، س کی نامز د کی غلیبفہ کی طرف سے ہونی کھے تھی صدی کے وسط آکم بی رہا، ہی کے بعد غالباً یہ رسم جاتی رہی ،لیکن ارور کا قاعنی نسلاً بعد نسل محدین قاسم کے وقت سے علاآ یا تھا، جبلبن کے عمد تک متھا، والی کے ایخت متعد دھکام ہوتے، ضلع کے مرکز میں رہتے ، وہل ، بغرون ،سپوت آن ہسیوی، گینر کا ن ، قزدار، منعہ والي سنده كي التيب كام انجام ويتي ، ان كوعال كيت تقي ، سنده مي إس وقت بجي عالمل ا فا ندا ن موجو دہے، جو خوشخال اور تعلیم یا فتہ ہے، اور زیا دہ ترغیر سلم ہے، "اریخ میں کوئی وا نعمہ نظرسے الیا منیں گذراحس سے یہ معلوم مو کہ الیس کامجی کوئی معلو انتظام تنا، مکن خفیہ پلیس اپر چہ نویس مرکزی حکومت کی طرف سے مقرر موتی، اور مرقتم کے لمكى حالات كى ربور ط مجيجكرا ينے فرائض انجام دي ا . کمران ۱ ورسنده کے عاکم بھی مقامی عاسوس مقرر کرتے ، اور یہ زیا دہ تربر دہ فروش تجرو سے کا م لیتے ، اور ہی لئے آ تروں کے داسطے یہ حکام زیا وہ اسانیاں اندرون الک بی مہم پنجاتے ل يعقوني مددوم منه عله ألكا ل منه العباض مدين سعي ، مر مداقلي عنه ، ريخ الخلفارسيولي منها كلكة ،

طاطری مختلف وزن کا موتا ، کبھی تے ا درہم کے برابر اور کبھی لی ا درہم عراقی کے مسا دی ہوتا قندهاری دگندهاری ،عراقیوں کے بانچ وریم کے مساوی شارکیا جاتا جو مفی معدی کے آخریں ما ببلیوں کا قبضہ <del>آن ر</del>بوگیا ، تودیاں ایک اور سکہ دا مج مواحس کو قاہر ہے <del>' کے تقا</del> ۔ عرکے فالمی ائمہ کے نام سے قاہرہ میں بنا یا ما تا تھا، یو آق کے پانچ درہم کے برابر ہو کا جمولے كسكه كودين ركية ، يه فالفس سوك كابواتها بهندوسان كيتين دينا ركيمسا وي محما ما ا جوابرات توليه كامن عام من سے مخلف بواتها، بدايك من ه يا في ه سير كرار روايا عربي شقال إم اشركاء ادراير اني ما ري اشد كاشقال استعال كرتے تھ، غله كامن منصوره ، ملتان ، قدرهار اورطوران مي جورا مج متفا، ده كيمن كرمسادي متما، میکن جس بیمانہ سے نیا ما تا ہس کو کیجی کہتے ، رس میں عالمیس من گیبوں ساعاتیا ، اس کارواج زیادہ کیج د کمران) اور طوران میں متھا ، ملتان میں ایک د دسرا پیانہ تھا جس کا ٹام مطل بھی ،ہن یا کمن بول سندهدا درمندوت ن ميرس نت كي بيايش كو قديم زمانه سي كوس كے نفط سے تبيركر أ تھے ،عربی میں میل کے ذریعہ ، اور ایران میں فرننگ کے ساتھ،عربوں نے ہی فرنناگ کومعرب کے وسنح کرویاہے ،جوتین میں وبی کے برا برہے ، کین سندھی فرشنے بڑا ہو اتھا بعنی مسل کا ب سندهی فرسنع بوتا ، یه تفاوت ای مهندی کوس کے سبت بدا جونی میل سے سبت برابرتا تھا، ل چزی ووں کے حریف کے اِس مجی تھیں، بلکہ جنگی و مقیوں کے سبت اک گو: ان وزیادہ اطبیا ن سفا،لیکن مرز اندیں کوئی قوم دوسری قوم برفقا اپنی بهادری می سے فتح ك السافك المالك المسطوى متري اليون وسغ المرابي وقل ميرا ليون عنه البدرك درالدز والسند والمدر والمسترابير تد ذرشت ك واشى ما المدسوم مدر آباد الله جسن النفاسيم الله والم

نبين كرتا ، ملكه مسلما نون مي سي ايكشخص كويتهده داجرعناميت كرتا ، ادراس عهده كانام معمنر منذ التما ، یه مینرمند راجه کے ماتحت موما ،لیکن خود راج حتی الامکان آس کے فیصلول میں کونی را فلت نہیں کرا، حبساکہ وہے مندا در تنوح کے حالات میں ساوں لے لکھا ہے ، منعبوره والے لباس تو ایک عراقیوں کی طرح سینتے، لیکن با دشاہ کا لباس سندورا جاؤں كے شل كرته اورا زارمزتا ، باقی عصدُه ملک میں سندوا درمسلما ك ایک ہی لباس ہستعال كرتے ہمين تجركرته اودلنگى ييننة ، جبيهاكه تمام فارس اورايدان مين دائج نها ، زلفين لوك عام طور بر ركھتے ، اس زانه كادستور متماكه بركا و ك ميسا فركواكب ون را شد كا كها نا ديني اوراكر بارمو توتین دن تین رائے قیام وطعام کے علاوہ ہی کی خدرت می کرتے ، وریا کنارے کے باشندے دریاکی یا تی ہے ، مکین دریا سے دوریا بڑے الیے شمرکے او کنوول کا یا نی مستنمال میں لاتے بعفِن عَلَمة مالاب ، برسات کا جمع موا یا تی، اور پیٹے موئے حوضر<sup>ل</sup> اکا یانی بھی کا مرمیں لاتے تھے، منعبورہ اوراس کے حنوب کی زمین میں گری بست بڑتی تھی، اور ساتھ ب محیروں کا برطار در عقاءا وربشمتی سے آج بھی ان مقاموں کا بین حال ہے ،خصوصاً برسات کے موسم میں س جگرمینا وشواد موجاً اہے، نشیب مولے کے باعث میا ل کی زمین بڑی مرطوب ہے، ہی کے مجمع اور ا سنرمه میں اپنا سکہ تھا، جوسونے ادرعا مذی دونوں سے ڈھالاعا تا، گرکندھاری ادر ورسانت العامري سكه من سيال رائج مقاء جوزيا ده تر سجارتي كار دبار مين كام آيا، بير طاطري له بناری مقدی کا سفرا مر مرا ایران سے ع ار علی صدا ،

كُ لكًا دية ، شفط محرطك الحظة ، ادر علاكر فاك سيا ه كردية ، حا ندار زخمي بوكراورسورش زخم سے گھراکر بھاگ تنگتے ہمحدت قاسم نے داہر کی حالی ماتھیون کی فوج کواسی سے شکست ڈی تھی، لے سندھ پر نتبھند کرلئے کے بعد بنی نوج میں بنی ہاتھ بول کا بھی امنا فرکروہا ،ان کے اِس بیک و قت بڑی نتدا وہیں ہاتھی مولتے ، ان کی سونط ول پر ایک قسم کی خدار ملواریں بندھی مونین حس او کریل کھتے متھے ،اورسارے جسم پرزرہ بڑی ہوتی ،اس کے لوائنیزہ اور تیر کا اثر جسم مبنت کم بوّنا، اور ده سونڈ کے کرّنل سے گھوڑ ول اورسواروں کو زخمی کرڈ ا**لیّا، می**ر ہائمتی کے <del>جیا</del> الم المراعثي كسائة يافخ سويا دسم وسة ، وعقى صدى كى ابتدادي منصوره كيادشاه کے یا س اس قسم کے انثی ہاتھی ستھے جن میں سے دو السے 'نامور ستھے جن کا جواب ہمندوشا کن بیٹ پتھا نوجی نظام یا تنها که پیاره ملیشن الگ بوتی حب برا مکیا فسیر مقرر موما، ا در سوار و ل کارساله جدا موماً، شترسوار علی مقرر کے جاتے، اور مانغیو ل کے کُروہ پر حدا کا نہ افسر ہوما، خاک کے وفت سے آگے انتھی کی فوج ہوتی ، اس کے پیچے بیادہ ، اس کے بعید سوار، فرج کی ترتیب ہں طرح ہوتی ، کہ فوح کے مختلف حصے علیاد ہ علیٰد ہسمت میں مقرر کئے ماتے بعنی بیج میں سیدسالار فوج ہوتا ، اس توقلب کہتے ، اس کے دائیں طرف کے حصہ کو میمنہ اور پائیں مره \* اوراك كومقدمه، اورال سے آكے كوسا فيه اور يحيے كو محفوظه، ، تش باز دنفنت انداز ، حرامیٹ کے ملی انتیول کے مقابل ، ادر خبنی انداز بیاد ہ اور سوارول کے درمیان موسلة، عرب فوجوں کا دستور تھا کہ جہاں ڈیرہ ڈالتین ہیںکے جاروں طرن حفاظت کے لئے لم يح ن مقلى شك مل مروح الذج سبط داول موس ليون ساع داران في مساى عدر ك فوج نفام ادر آلات و ب بدائيستقل كمآ بْرِيرْمَيْتِ وعِنقريتْ بعُ بوكى عند مرم الذجليان الميلامية ن هي يقو في عليه الميلامية

ننیں باتی حبت کا کے علم اور آلات حباک میں اپنے حریف سے برامد کرنہ مو، مو بول کا بھی میں حال تقا، عرب اپنے حریف سے متعد وچیزوں میں فوقیت رکھتے تقے ، مثلاً ان کے کھوڑے زیادہ قدا وظ ست زیا دوحست ادران اول کی طرح وہ جی خاک، زمودہ تنے ، گرسندھیوں کے پاس وسیے واس نہ شعے ، اور جم مجی عربوں کے جیسے کھوڑے دنیا میں نہیں ہوتے ، عربوں میں فتومات کا ایک فاص ذو ق تھا ،اس لیے بگی تدہروں سے وہ سبت زیادہ کام لیتے، لیکن سندھیوں میں یہ جذبہ موج و مذمغا، ہس لیے حامہ یا مدا مغنت کے وقت این کثرت کے بروسه رِحْلِي تدبرون کي ير واه نه کريتے ، ۔ آلات حرب میں عرب کے ماس ایک چیزالیبی متی جس سے سندمعی بالکل ، وافقت تنفے ، منجنیق ہے <sup>انچ</sup> و رحقیقت گو بھن کی ترفی یا فتہ شکل تنفی، ہ*س کے ذریعہ سے راے راے ب*طے نفوی شریناه کی دیوارول کو توط<sup>و</sup> التے ، ہاتنی ہیوار اور جا بذروں کو زخمی کرفوالتے ،جنگ<del>ے داہر می محمد ب</del>ن قاسم كے باس منجنيفيس تفين جن يريانني يان سوآوى كام كرتے تھے، ایک دوسری چیزعر بوں کے پاس و آبابہ " متھا ، اس کو قدیم زیا نہ کا چنگی سمجھو ، اس سے وہیا ہ م لیتے تنے جو کا م آج کل ٹنگی سے لیا جا آہے ، یہ گاؤی نمآےٹ شکاوں کی بنا ٹی ُ جا تی ، کو بی اوز ط ہوئی محظر ، نوٹی ُسا وہ مکان کے طرز کی ہوتی ، اس بین مسلّع آدمی مبیطہ جاتے ،اورسورا خوں ہے پیرامٰاز كرتے واتے ، اور كا وى مجى قلىد كى ويواركے إس أبسته أبسته بننچ واتى ،حب ويوارسے شفعل ا و جاتی و دیوارمیں رضنہ کرکے اندر گھس جانے ، عربوں کے ہاس اتش ہازی کامجی سامان تھا ،حس بیں زیادہ حنطرناک 'روغن نفائٹ تھا یہ روغن محیکاریوں کے ذریعہ کھوڑوں ،سواروں ، ہاتھی کے عماری اور ہاتھی پرڈا لتے، اور مورم لے بادری ملام مس فوح البلدان مکام معر،

نوم، فاقت \ عربول کی نومی طاقت کامیح ا ندازہ شکل ہے ،محدین قاسم کے پاس ہم خرو قت میں بچاس ہزار فوج تھی ،جبنید کے باس نا لبا اس سے بھی زیادہ فوج تھی، کیونلہ سندھ میں اس رکھنے۔ ں ندر فوج مطلوب بنتی ، آں کے علاوہ ، آں قدر کا نی نوج منتی ، کہ سندھ سے براہشکی کجرات او الوقائك كى زين تين نوندڙ الى ،ميرحب سندھ كےمتعارة كاطيب بوكئے ، ادر برحصہ بيالک الك كا بواء تو فوجيس مي سب كي عاليده بوكيس، چمقی صدی کی ابتدار میں منصورہ کی جور است مقی، اس کے یاس جانس ہزاریا وے، انح مزار سوار ، اور ننی بامقی نقط، اسی طرح ملیّا ن ، طوران ، کران ، لو د صیبه وغیره کی رماستو ی نومبیں میں مول گی ،جن کی تفصیل اگرچہ "ماریخوں میں منیں ملتی ہے، کیکن بعبض حا لات کی ہنار می ا خدازہ لگایا جاسکتا ہے ، کہ تخدہ فوج س کی تقراد ایک لاکھ سے کمیس زیا دہ ہوگی ، سندهیوں کے نتا عرب س دانسے خرب وا تعث متے کہ مکی لوگوں کومیں قدر زما وہ خومشس عربوں کا برتائو | رکھا مائے گا، ہی قدران کی سلطنت کی جرا مصنبہ طور گی، ہی لئے ہھول ہے۔ لئے سندھیوں کوہر طرح رکھا ، چنانچہ ابتدائی سے عوابوں لئے ان مریم دسہ کرکے بڑے واپسائل ان کے سیروکئے ، راجہ داہر کے وزیر ،سی ساکر کو وزار ن کے عہدہ پر بر قرار رکھ ، نوب بن ہارل کو وہلیلم کی . العداري عطائي، کسرکانا مي کو حرراه کے فاندان سے امک لائن شخص متا، وزیر ال بنا کر مبال شی كا خطاب ديا، برمن آباد في مولئ ك بعد جا رمعزز سندهيول كى ايكيلى بناكر شهركى ديوانى عدالت ان کے سپر دکی گئی ، اور قلعہ کی حفاظ مت کے لئے چا رہم منتخب ہوئے ، جوانے ا سندهی سیا مهول کے سائف ایک ایک در دازے بر امور موے ، آسی طرح ارور کا حاکم نو بین دا اله مسعو دى طداول مناسم ليون ،

فندق كھود والتيس ماكه وتمن اجانك ندايرے ، اس تدبرے انتفول لا برگله فائدہ انتقاياً ، ختکی کی باربرد اری کے لئے زیادہ نرادنٹ کامیں لاتے، ادرتری میکشتیوں ادرجاند سے کام لیتے تھے، دبانچ اشی مبازول پر محمد بن قائم کاسامان والگ بقرہ سے داول آیا مقا، خشکی کے علاوہ بجری حبا کا بھی ان کے پاس سامان ہوتا بھا، اس کے العظیو فی طھیونی شتیوں سے لے کر بڑے بڑے جا زھجی ان کے پاس موج دیتے جنید نے رمنی کشتیوں رمبھ کم ار ورکے راج سے جنگ کی تھی اور اپنی بردے براے جاندوں پرسوا رموکرو الی سندھ لئے كجرات يرحله كيا تقاً، باسوسی [ حاسوسو ل كاتبهی بندولست تقام "اكرحراهیف كی تدبرون اورنقل وحركت كی اطلاع لمتی رہے ، محد من بارون والی مکرا<del>ن ، محد</del> بن قسم نقنی ، ا<del>درجنی</del>د والی سنده سے اس کا برامکل انتظام كياتها، فری بحرنی میں عربوں سے کوئی تقریق نہیں کی ، شروع میں تو محدین قاسم کے ساتھ فاص ب تھے،لیکن محد بن قاسم ہی کے دانہ میں جالواں کی مجرتی نفروع موگئی، جانجے سدوسا ل دستوں ہ جار سزار جا طب مجرتی ہدکر عربی نشکر کے ساتھ میدان خبک میں عربوں کے دوس بدوش راج اہم تے رہے ، حبید نے بھی نہ عرب سدھی فرج قائم رکھی ، بلکہ ہس کومتر فی دی ، سندی پانیو سے خباک کے وقت ال فوجول سے بڑا کام لیتا ، کیرج کی فتح انہی کی برولت ماس مولی،آی طرح نفنل بن ماہان کی نوجوں میں بھی دسی فوج شا ل تھی، چنانچہ اس کی وفات کے بعجب س کے دونوں اول کو سیس فانظی شروع ہوئی ، تو سی دلیے فوج کے ذریعہ ایک معیا فی لئے دوسرے برغلبہ عال کیا،

له بدزرى مناسمر سع ، بين سعه دلين منا كه دلين ملاا عدم عج الرقلي من سله بدزى ملا معر،

ربنا، نیرون کی عکومت بر عبدرکن د بودهی کوی مشقل طور برر کها ، عرب ابنے مکی انتظام میں سندھیول سے برا برمشورہ لے کراس بول کرتے ، اوران برکا فی بعردسه كرتے، منامخ مور بن لبایا ، وزیرس ساكر اورمبادك فير كمشور ول سے عرف ن تح نے مِوْا فَالدُه الْحُمْلِ الْعُرْفِ لِي الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ سِنْدَ هِيونِ فِي كَ سير دريا ، نومی عمدے بھی ان کوسلتے ، ہے ، خباک داہرا در ملتان میں دسی فوجوں کی افسیری ساھیو کے سپرد مقی، حبنید کے زانہ میں بھی دلیی فوج ل کا افسرایک سندھی" امٹ ندرا بیڈ نامی شخص تھا مبرا راجه كا فطاب دے دكھا تھا، كلس ا اريوں كے مطالعد سے جہال كر معلوم موسكا ، يد ب كركس عرف بين تسم كے سقے، زمین کا مکس اجگی مکس زجزیر انتی اس، او دست عنوو ست عجروس کوسر کارسے الی اداد محی دى جانى عقى ، تاكه ايناكار وبار مالاسكيس، تجارتى تكس مديت ملكاتفا ، اور مالكذارى وي ليحالى جوراص كيعيدس كفي، کاشدگاری کی مالگزاری وصول کرنے کے لئے سندھی مقرر شھے، اوران کی لمازمت مورف عقى، كا دُن كى مالكذاري كاتحصيلدار كاول بي كالميميا دجود مرى برتاتها، غربی آزادی من ادا دی بھی عام طور برسب کے لئے کیساں تی ،سندھ کی عام دعایا کائرب بده مقا، ان کے دما رز فالقاہ) مرحکہ قائم شقے ، ان قائم ج عانے کے بعد مسلما اول لے وس ای کو تی' مداخلت نہیں کی ، بریمبنوں کے ساٹھار کو ی غیر معمولی رعامیت عرب عاکموں سے کی ، بریمن آباد کا مندران کو دابس کردیاگیا ، اور سرکاری طور پران کو و ظیفے دیے گئے ، مالگذاری کی رقم س تين فيصدى الناريمنول كودما مإلا، مَنْ كَ عَندوم كارى كُوانى مِن ركھے كئے تاكة مدنى اور خرچ كاحساب كمل رہے، اس

ن بعد کورام قورج کی کمزوری سے فائدہ اعظاکر خود مخار بوگیا، د ۲) بیرونی لنے مکھا ہے کہ ہے یا آل کا بریمن طا ندان <del>شاہ کا ب</del>ل د ترک م کا وزیر مقاجس لنے موقع إكر تخت عامل كيا، لكن كابل عهود الركب مندوستان آيا، بس كى كونى أريخ ميج طورينظر سے منیں گذری ، الیامعلوم ہوتا ہے کہ بایخویں صدی عیسوی میں سب منون اور گوجرون لے کا بل یہ قبضه کیا، تو یہ لوگ سند مفر مندوستان سیا آئے۔ اور اس آندھی کے فرو موسلے پرینیا سے ا ر مرکا بن کاب قابض ہوگئے ، میکن ایک عرصہ کے بدو ب کوج قنوج پر قابض ہوئے انتخاب مجى رخ كيا، اورغالباً مغلوب بوكره الله على الله عن الله عن أبول كرلى، د، ، خو دہے مال کے ہلخت دو تو ی راجہ تھے ، جو نسلاً بعد لسل تحت نشین ہو کرمہ جد كى صافلت كرتے تھے، ہى ميں سے ايك مجمره كاراج اور دوسرا دے مند كا تھا، دم، اس كتاب ست يه سجى معادم مو"اب كراس و فنت ماك دستان موز فرى او خرسلطنة نے عالم اسلام میں کو بی ایمیٹ عال نہیں کی تقی، اور خو دغز ند مجنی اس عهد میں کو بی مشہورشہر تھا یا کم از کم ان کی کونی کو تعدیت آن زمانی بین نیمتی ، سی لیے مصنعت نے کسی ماکمہ نہ <del>آرغز مذ</del> کا ذکا کیاہے، :سبکتگین کا، مرت دہی سے ہم بات ید معلوم ہوتی ہے کہ علیہ عبد کہ ملاق میں سامہ بن لوی کا فالدا ن برتا کھ تقا، اور انقلاب سلطنت ال كے بعد موا، ال<u> لئے جلم بن</u> شیبان كى عكومت الم الله كا ليك لینی جا ہے ،



کچھ عرصه مواکہ طران آ ایران سے ایک کتاب بخرافیہ کی شار کے بوئی ہے جس کا نام میر کتاب محدود العالم من المشرق الی المغرب سے ، اس تصنیع عند سائے ہوگی ہے ، اور جونسخہ روس کے کتبی نظر میں دریا ونص ہوا ، آس کا سب نہ کتا ہت ساتھ کے ہم سے ، اسی کوا پایٹ روسی مستشرق باز ملا سے لینس کی ایک کیا ہے ۔ اس میں دریا وقت ہوا ، آس کا سے نہ کتا ہت کا ہت کا ہت کے اس میں دریا وقت ہوں شار کئے کیا ہے ،

نظرین کی منیا فت طبع کے خیال سے ہی کا ضروری خلا عدد درج کیا جاتا ہے الکین اس کا

سے جندا ہم تاریخی معلومات جو عال ہوسئے ،ان کا تدکرہ مبھی میں صروری سمحق ہول ، سے جندا ہم تاریخی

دار اس کیا ب سے قبل جس فدر عبزانیے ، سفرنا ہے اور زار تریخ پر کتا ہیں ملتی ہیں کسی میں لاہور مرمنیس ہے، یسب سے بیلی کتاب ہے جس میں لاہور آ درجا کندعو کا ذکر ماتا ہے،

دی ہوئی ہوئی معلوم ہوتا ہے کہ ملیان کی اسلامی ریاست کی طاقت جیسے دی است ۲۶/ اس کتاب سے میجی معلوم ہوتا ہے کہ ملیان کی اسلامی ریاست کی طاقت جیسے دی است

کے زمانہ سے برمبرعروج ہوئی ، نؤ وہ مطابع شہ کا قائم یہ ، حیافیہ مثنان سے لے کرعالند مقر کا ملک میں کے دیگیس رہا ، اور کو لا ہور کا شہر اسلامی سلطنت میں شال تھا، کراس کی کوئی زیادہ ، ہمیت نامتی ، بلیہ میں سے زیادہ ہمیت سرعدی شہر ہولئے کے سبب جالند عمر کوع اس تنفی ،

دس، اسی کتاب سے بہتہ طبہا ہے کہ راجہ قوجے ، راجہ جا اللہ اور امیر ملنا ن کی سرحدین جالنہ حرکے عدد دریختم ہوئی مقیس ، خو ح جالنہ حرراجہ قنوج کے الحت متھا،

رم، راج قنوع کا ملک کابل کی سرعد تک محقاجب میں کمنیان اور وسے بہند شال سطے،

اه، راج جيال جو بخاب الا مرعد كا حاكم تقا، وه در اصل راج تنوج كے الحت عقا،

س سندل، دام كامروب كى الخت اكم جمول شريع، جبال سے عود مبت كلان كا ادرال لوعو ومندلی کیتے ہیں ،آدریہ دولؤل شہروریا (بریمیتر) کے کنارے ورتع میں ، م- فنفور - یه ایک براشره، در حادث کی مندی ب ایال کا وز کی بداش میت بذرگاہ مجی ہے ، ال شہر کے بادشاہ کوا سطوبا کمتے ہیں ، اس کی علودہ ایک سلطنت ہے ، اور رس کے اکثت دس راسے ہیں ،ان سب کے مجوند کو ممکست فصور کیتے ہیں ، ٥ - منجيره - يراكيد لياشر يحس كاباذارتين سل كاب اسطوباك الختية آباد ا ور مالدار شمرے ، الا تار - ایک براشرے میال کے بادشاہ مندوستان کے تام بادشامول میں سے ریا دہ عادل ہوتے ہیں، تنام ہندوستان میں زن طلال ہے ، گریں مک میں حرام ، میان کے بادشا ہاتھی کے دانتوں اورعود قاری کی بخشش کرتے ہیں، منیاس، سرکند، ادرشین سمند، اندس، وریا کنارے یہ یا نجے بڑے شرایں ،میا ل کے با دشاہ کو" دھم کیتے ایں ، اوریہ اپنے کوسب سے برط اسمجتنا ہے ، اور لوگ کہتے ہیں کہ آل کے یا س تین لاکھ نشکرہے ، و درتمام مبند وستان میکام و ج ا در قبار سے براھ کرعو د نہیں پیدا ہوتا، بیا ل، و فراعجی جھی پیدا ہوتی ہے ، اس کا برا اور حنت ہوتا ہے ، اور سالها سال اس سے رونی والل ہونی ہے ، ، ۔ ال ۔ اس ملک میں سبید مرد مرت ہوا ہے ، اس کو بوق کی طرح بواتے ہیں اوا نام دسکو سے ، اس ماکسیں ماحقی تھی بہت ہو تے ہیں ، ۸ - طوسول مین سے داہر را کی برا اضطرب، ان دونوں کے درمیان ایک میار فاصل ك شاية بده رام الا نعتب تقاجب كوستوه المنت تق مبنى سافرواك تداك الله الكافركا وكه شديم ادى بر صِياكِسنيان بعرى دنيروك كمام، يمشرقى بركال كاعلاقه، وسمندر ي فكرسر مرصبي ك سقا،

## معرسان أركم وكارات مندسان أركم مركارين

صدرداربعبرا مشرق بین چین ادرشت ، حنوب بین بحراغطم د مجرمند ، مغرب بین دریا به این استان ا

شكتان وكم فان وتركتان اورتبت كالجي حصه ب،

مالات اپر ملک برا اسرسبزا در آبا دہے ہیں ہیں بیٹیار اج دکھرال ہیں، آس ملک ہیں بیٹیا شہری

مپار ، بها بان ، دریا اور رنگیتان بین ، میال قسم قسم کی خوشبو سپدا بونی ہے ، مثلاً مشک عنبر ، عود ، رین نظر میں میں میں میں تاریخ میں تاریخ کا میں میٹ کفتہ میں میٹر کا تاریخ کا میں میٹر کا میں میں میں میں میں م

کا فوروغیرہ ، ہی طرح مختلف افتسام کے بیش قیم سے پھر کیلتے ہیں ہٹلایا قوسف الماس ، مرحان ، موتی دغیرہ ، دوائیں بھی بکٹرسٹ ہوتی ہیں ،اورعجیب عجیب تسم کے کپڑے بیاں بنے جائے ہیں،

جگل دبیا با ن میں مختلف قسم کے جالز رہی سبت ہیں، جلیے ہاتھی ،کرگ د گینٹا) طوطا ،مور ، کرکری ،شارک دغیرہ ، شالی ہند کا حصہ مبند وستان کے آبا د ترین کمکو ل ہیں سے ہے ،تمام مبند ستا

مرون العادات يوم المان مدون عليه مدون الموال من المان الم مين بنيذ كوحوام اور زناكو جا كر تصحيفة بين اليال سب بت برست إي ،

ا۔ تامرون د کامروب) ایک ایسا طاک ہے، جو مندوستان کے مشرق میں واقع ہے ا

میاں کے باوشاہ کو قام دن رراجہ کامرد ب، کیتے ہیں، یمال کینڈامبت ہوتا ہے ،سولے کی گا معی ہے ، ترعود اور اسلحہ تیز کرمے کامیتر سبت ہی علیٰ ہوتا ہے ،

ہے۔ ۷۔ صنعف ، ایک برارشرہے ،جرراج کامروب کے انحت ہے ،میال سے عود إ برقال

حب كوعودسفى كيتي،

اید - فرشحال شرائ ، مبال کا إ دشاه مسلمان ب، عمر من عبدالعز زحس لين ارك مفوره ديايه سخت سنده م يرتب غنه كرايات ، سى شهر كاريخ ، الاسك، قد مار مبت باشرم من من من ادر سون کے مشارب من مرمنوں اور سیع خطه زمین کاس میں شام ہے، اور دسیع خطه زمین کاس میں شام ہے، بلهاری - بهت برا اور آیا وشهرے ، اور تجارتی مندی ہے ، مندوستان ، خواسان اور مان کے تاجروں کی مہیشہ آمد ورفت رسی ہے، یہال شک کی تجارت خوب بولی ہے، ا دریہ و و نوں شہر و لھ ب راسے کی حکومت میں واخل ہیں، اور ہیں یا دشا و کے بیاتینوے کے اوشا نمه به ایک حیوثاشرے ،جهال وتیوں کی درآ مدخوب وی ہے ، فالهين ـ حيومًا كُرة با دشهريه مجنل منقش يُرطى ، زمين سار عى اور دواؤل كي خار فوق قنوج - يه بطاشمر داجه متنوج كايايتخن ب، مندوشان كاكثراج سكى الاعت ہزار اربے ہیں ،خو دراجہ اپنے کوسیے بڑا جانتا ہے ، اوک کہتے ہیں کہ ہس کے ماس ایک لاکھ کا ک سوارى ، ا درامطسودى المقى ركفتاب جن يسوار بوكرميدان حبك ي كلتاب، بری، کاری ، فری ، رور ، یه عارون شهرسنده همیں شال ہیں ،لیکن دریا ہے سندھوں دوسرے یارہے ، یہ یور و نق شروں ، مبذ<del>وت ان کے حیا زمیال ک</del>ھرتے ہیں ،گرھا کم نشین جائنیں البنة رورتين دو بري معنبو طافعيلين بير، ورزمين ميال كي مناك ب بسدد حيول أرردون شهر منددسان كاب، لمان - مندوستان كے بڑے شرون من اس كاشار ب، بيان ايك را بت بے حبى لے یشر ور من انسے سندیں ویل ہے کے معفی سندھ اور معفوں اے ہندوستان میں ہو کا شار کیا ہے

من دماکے وک ابادیں، جورہ فی کے کیوے سینتے ہیں، ور موسد رايب خطه سے جومين اور طوسول سي الاواب ، اس مي مضبوط فلع اورابند مکان سے بی ، میال سے مشک مبرت کلتا ہے ، ١٠- ١٠ك ، حبين ا ورموسه سيمتصل به ملك وا فع ب، ان تمينول مكول سي حيني جنگ کرتے رہے ہیں ، ۱۱۔ نوبین ۔ملکت وظم در تھی ، کی سرحدہے ، سراندیہ بیں غایہ زیا وہ ترہی جگہ سے جا ہی ا ۱۷- ا در شفین ، یه ایک جزیره نماشهر سے، حہال کی آب و بوا آھی نہیں ہے ، حب قریبا نارے پیشترآیا دہے، ہی اولوگ مجرالامن ب کھتے ہیں، اور میال کی ملکہ کو ادر اتیہ کہتے ہیں، جوان پر حکمراں ہے ، اور میمال اس قدر طاقتور ما مقی موستے ہیں کہ مندوستان میں ال کا کوئی نیلے منہیں، میاں ملبل ا در نیزے بھی ہوئے ہیں، سوالى داس، م ك درياكنارى جارشىرى، جو ولبورات كى حكومتى داخلى، ي لبل اورنيزه خوب بوما ب ، جيدر اسندان اسوياره اكنبهائك به جارون شرسمندرك كنارسود قع بن ان مي رومسلمان دو بون رہتے ہیں، میاں جا مع تسجد اور مندر دونوں ہیں،میاں کے بوگ بال ر کھتے ہیں ، اور سروقت ازار سینتے ہیں، بیا ل کی ہواگرم ہے ، اور ولیج راسے کی سلطنت میں ا مشهر داخل ہیں ، امنی کے نہ دیا۔ بیا او ہیں، حیال مید، نیزہ، لببل،جود مبندی د ناریل ہمت لے ہیں، کنبھائت سے جوتے سادے حیال تا مرکئے جاتے ہیں، کانهل ۔ آباد اور پررونق شهرولهب رائے کی عکومت میں ہے ، له به سب کجان میں واقع ہیں ،

ت سےمنددیں، ادرمیال کے عالمول کو ترمن کتے ہیں، شکر ،معری ،شمدر ،ارلی، گاہے، برى اورادنط بست كرت بيال بوسة إن. مرهمیون مسافرفان کے طرز کایہ ایک شهرہ اسال میں جارون بازاد تیز موجا تاہے ہیا ے قنوج نزدیکتے ، اور واسے قنوح کے مدود میں دافل ہے ، بیال تین سومندر ہیں ، بیال ایک مذا بھی ہے ، کہتے ہیں کہ جو کوئی ہیں ہیں ایک، فعضل کرنے تو کوئی آ فت ہی کون بنیے، میال کاید مجی وسنورے کرج کوئی ماکم یا امرمرجا آہے اوس کے با ڈی کار طوم انفا) کے ہوگے جمبی اس کے ساتھ ہنی جان دیتے ہیں ،میاں کا حاکم تخت پر بچیٹا ہے ، اور حبال کمیں جا آتیا ہے، لوگ ہی کوکند سے پر رکھ کر اسٹھا لے جائے ایل ، ہی شمرا ورتبت کے درمیان ہ روز کا فاملہ کا حیتال - ملکت قرح سے تنصل ایک حیوال ماک ہے جس کے درمیان ایک برا ایمارا ہے، میا ل کے بوگ زیا وہ تر جلگی موتے ہیں ، اور حکومت اطراف کے بادش بول کی ہے، راے ---قنوج سے اس کی سخت وشمنی ہے ، طینال۔ متال ہے تقل کے ماسے ،ان کے درمیان اک اُداد گذار میا السے میا كروك، يني اين بوجوں كو پيلو ير لادكراس ميا وكو في كرتے ميں ، فيرش واب مگر اب ، بیال میثال سے لی و فی ایک منڈی ہے ، بیاں تام دنیا کے اجر عبع موستے ہیں ا در کزت میاں سے مشک با ہر لیجائے ہیں ، دہس کے بعد شال مغرب کے غیر معرد ف الکوٹ نام اور مختصر حالات تحرير موسي بي جن كوغير خردى سجه كرنظر اندازكرو ياكيان لعدید زمید منان مرخلف طرز بدائع ب، درسب کانم الک الک ب، شاعورتوں کے البوچ مستعل ب سکا ولول ادر محافر کھتے ہیں، مردوں کے لئے پاکلی، نکل، ارد دری، تام عبام تملعت اقتام کے بوتے بین جن کودوست سے کو والفراك ملاقين المحادد في والعناص كري بنيه كرتين ودوان كو كوارك مارك مارك

یاتراکے لئے تمام سندوستان سے لوگ آتے ہیں ، اور اس مبشکانام "مولتان سے ، یمصنبوطاد ک ركيسًا في جكر هي ميال كابا دشاه قريش فاندان سيصام قبيله كاسب، وه اين لشكر كاه مي رت ہے، جو ملان سے امیل روا قع ہے،خطب المغر التكا يمال را معا مات ، حندرو ذ - ایک سبت می حمواشر، متان کے باس دا تع ہے ، المورد ایک براشرے جس کے متعلق ایک وسیع خطرسے ، اس کا با دشاہ دھا کم) امیر مکتان کے انتخت ہے ، اس کے اندر بازار اور تبخا لے ہیں ، حلیفوزہ ، باوام ، ناریل کے فرت بے شار ہیں، میاں کے باشد سے بت برست ہیں ، ادر میا ل کولی مسلمان نیس ہے ، رامیاں - ایک ٹیلے پریہ شمرآ با دہے ،میاں تقوائے مسلمان مفی رہتے ہیں جن کا لوگ سالهاری کیتے ہیں، باقی مند دہیں ، بیا ں تجارتی کشتیا ں کِثرت ہی ہیں ، بیا ل کا باشا ر حاکم ، امیر ملتان کے انخت ہے ، شہر کے دروازہ یرایک مندرے جب میں سونے کا ہ بت بنا مواہبے جب کی شہروا لے بڑی عزت کرتے ہیں ، تمیں عورتیں فاص اس کام کے لئے مقربین کہ بت کے کرد وصول اورساز کے ساتھ ناجیں، اور کا کی بجائیں، جالندهر ۔ میاط پریشمرا باد ہے ،حبال کی آب د مواسرد ہے ، میال محل ادرد وسرے شم کے سادہ ادر منقش کیڑے سبت سنے عالے ہیں، رامیاں ادر <del>عالیٰ و آ</del>کے درمیان یا نج ون کی راہ ہے ، تمام راستوں پر ہملیہ ' بلیار اور آ ملہ اور و دسری و واو س کے در حست سکے موے ہیں ، جو بیال سے ساری دیا میں جائے ہیں ، اور پیشرر اسے تنوج کے عدووی داخل سلالور ۔ یہ برا اشر تجارتی منڈی ہے جس میں راسے راس بازار ہی میا ل کاما راے تنوج ہے ،راے تنوح کے سے مختلف قسم کے ہیں جن سے لین دین موقع ہیں ا شلاً باراده ، نا خوار ، سنب ني ، كمجموره ، كوره ون من سيم الكيك وزن عدا عدام، ميا ل

یگرم مائے جس میں بایان زیادہ اور میاٹ کم ہیں، میاں کے باشندے گذمی رناکے ہیں، وبلے اور تیز دورطنے والے ، حیراہ ، جیتے ، خرما اورمصری کی برآ مدخوب ہوتی ہے ، منصورہ ۔مثل جزیرہ کے سندھ دریا کے اندراکی بطاشمردا تع ہے ،جو ف آبادے اور ماجروں سے بھراموا، آیا دی مسلم اور کی ہے ، اور بیاں کا با دشاہ قریشی فا ندان سے ہو، منابری درسدوسان ، یه دونون آبادشر دریا ی سنده کے کنارے بین ، نوروز مسوایی ۔ یه دو نون مجلی سنده کےشمرو ن میں سے ہیں ، دریانی امرون کا مركزی المرخوشي لي كم ہے، دبول، دول سمندر کے ان رہے سندھ کی ایک بڑی بندرگاہ ازرتجارتی مناطع ہے، جها ن شکی اور تری د مند وغیر مالک، کے اسباب دسامان آ تے ایں ، سے قبلی، ار مایل ۔ کمران کی سرحدید دوشہر سمندرسے نز داستہی جس کے دوسمرے کنار رباان سے، تیزد سنده کے شهروں میں سے سملاشرہ ، جوسمندر کے کنارے یووا تع ہے، اور کیز، کوشک قند، بر، بند، درک، اسکت - برسب مدد و کران کے اندر داخل بن ادر ماری دیناییں جومصری نیا شکر، جانی ہے، ان کا برط احصہ منی مقامات سے برآمد موتاہے، کمران ا، شاه کیج دکیزای رستام، راسک۔ خروج کے ماک کا صدرمقام ہے ہیاں کی آبادی سبت ہے، اور نجاتی شری مجل مشكى - بابان ين ايك حيوا ساشرك، منج بإر منده كامبت باشرب، جوديا عسندوك إسطوف واقعب،

فروزه - دبیروزه ) حدود ملیان کے اندروا قع ہے ، ہندوت ان کے تمام تجارتی جمازات بہا ر مفرتے ہیں، میال مندر بھی متعدوی*ن*، لمغان مه دریا کے کنارے بی راہ د جونز نه کی طرف جائی ہے میں ایک شرہے، ج بندوسنان كى مرمدروا قعب، يا تجارت كى منازى ب، ميال مى مندرمتعدوين، دینور ۔ اسی کے برابر ایک شرور یا کنارے وا تع ہے ، بجارتی منٹری بھی ہے ، در گانان ہے آگے ہیں ،مندر تھی ہرہ ہیں، اوران وو لؤل شہروں بیں مبت سے مسلمان تا جرمنفیم ہیں؛ خوشخال اورآبا د شمرے، وے مند - وے مند براشرے، میال کا حاکم راج جے یال ہے، اور خود جے پال راج فنو ہ انتخت ہے، میال مسلمان مقور اے رہے ہیں، اور مندوشان کے جسا زریا وہ تر ای مگر ر مظمر سے بیں ،مشک ،موتی ، اور فیمتی کیڑوں کی تجارت ہوتی ہے ، قشمير- يه ركب براخوشخال شرب، حمال نجار كمترن رسية بي بهيال كي عكومت را ہے ہیں۔ قنوع کے اینے میں ہے، ہیا ں مبرٹ سے مندر ہیں جن کی زیارت کے لئے مندو دور دورے آگے ندھ \ سندھ کے متعلق مصنف کا خیال ہے کہ دہ دریا ہے سندھ کے یار کے علا قد کانا م ی سبب سے اس نے رور کو مند کے سلسلمی لکھا ہے ، اور سند ند کا حدو دار بعہ سطرے تحرکز اس الکے مشرق میں دریا ہے سندھ اور جنوب میں دریا سے عظم دیجرعرب مغرب میں ران، ادرشال میں دہ با بان ہے، جو فراسان سے متعل ہے، لم قشمر عراد وه كشمر تنسي بوسكة جواس وقت بنجاب كے اوپر ايك رياست كى مورت بي سيخ حس كايابي تخت مرى أكري، بكري سعم روكشور ياكشر سي حرة كبل ضلع جكيب آبادي واقع سي، الر قديم زاندن رياست وسيهند سيمتصل تظاء

## مرست ماخذ دن ساس کتاب ین مدد لی کی ،

دعر بي)

١٤ تفويم البلدان ابوالفدار ٨١ مجم البلدان يا قوت حوى 19 المالك والمالك لابن خردازب ٣ عائب الند ٢١ الاعلاق النفييد، ۲۲ نزمتدالانکار (قلی) ٧٣ سفرنا مدًا بن بطوطه سفرنا مدًا بواسحا ق اصطخرى ۲۵ سفرنا مدًابن حوقل بغدادى ۲۷ احس اتقاسیم بشاری مقدسی ٧٠ مجم الا كمنه لنزمة الخاطر مع مراصدالاطلاع اجددوم، ٢٥ سميّاب الفرست لابن نديم، ۵۰۰ كتاب الندابُدريان بروني اس كتاب لندولمين دقلي دارمنين) ٣٢٠ اغاني طدما سس عقدالفريد طبدا دل،

ابن ماجہ كآب الخراج طبقات الن سعد جلد مفتم قسم دوم تهذیب التهذیب جلد سوم اخبارا ککما قفطی ، عيون الانبار في طبقات الاطبار لابن الىاصيب، الكال لابن اثير، مروبج الذمب مسحودي، باريخ ميقوبي لابن واضح ابن خلدون جدسوم "ارتخ انحلفارسيوطي ظفرالوالهطددوم فدّح البداك بلأذرى مه الريخ يميني للعبني، ۱۵ اعلام بهت النّدا كرام
 ۱۹ سلسلة التواديخ مطبوط يرس

بعليوره - خروج كمتعلق اكي شرب ، جبال فرشحالي كمب، عالی،مندان ،کیج کان ن دکیزکان ن یاقیقان ۱ درسوره ، مل طوران کے فوشال شر میں، میاں جا بزوں کی بڑی کثرت ہے، میال آبادی میں سلمانوں کا مجی مصد ہے، ایکا مجى سبت بي، إدشاه كاياية تخت كيزكان نسب، الل - علاقه بده کا ایک شهر سے ، جومبت می سمر میزوشا داب اور خشحال ہے میں مسلمان رست بي ، قندایل - دگنداوی اسبت بداآبادادرخشال شهرید،جربایان ین داقع ب، بهاں سے خرا مبت براً مربواہے،

| (فارسی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| تحفة الكرام جلدسوم المه مراة مسعودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , NA      |
| طبقات اکبری ۲۲ آئین اکبری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40        |
| مَا تُرَوهِي ٢٥ زين الاخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>44</b> |
| مرأة الاسراد بع نامه رقلي دارامنفن)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲         |
| طبقات نا حری استرالبلا د اقلیم دوم (قلی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۸        |
| معصومی سبعة الآقالیم (قلمی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۽ ۾       |
| فرشة جلدادل، ٢٥ مخز ك الأدويي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠٠,       |
| تاریخ فروزشایی عفیف سراج ۱۵ دیوان فرخی،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱ ۲       |
| منتخب التواديخ برايوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 74        |
| (انگریزی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
| ارتخ مندم صنفه اليك صاحب ٥٥ المطين اميا رَمص فه منظر صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01        |
| عضدار كر كامضمون مبى يونيرسنى، ١٥٥ - ارتخ الفنتن حقد بخم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OY        |
| سائيس کي کتب پيشيا پر دوراه ده انسائيکو پيڙيا مليه ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۵۳        |
| سلطان محودي لا نف مؤ تفرير و في الأرام منا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٥٢        |
| (اردو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
| جزا فيهُ سنده ٢٦ جزا فيه فلا فتِ مشرقي درّ جبر،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۸۵        |
| "ما ريخ جزياً گداه سور تلف اسلام الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٩        |
| عب وهند کیے تعلقات سیسلیا ک مدوی ۱۸۴ اساعیلی (ترجمهاردو)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.        |
| ارتخ بند إسمى ماحب المرتخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41        |
| (گجرانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1         |
| پراپی اتهاس ایک کوکب فلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40        |
| پراچی اتهاس<br>موسیم مهار، تاریخ فرقز اساعیلیه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 74        |
| The second of th |           |